



### the all of a little and

#### جله حقوق لجق شعبرنثر واشاعت محفوظ مين

خطبات نبذيالوى جلدهقتم نام كتاب: محدعطاءا للهبند بإلوي نام مصنف: طبع اول: صفحات: بانتين صد تعداد: کتابت: نصرا للهمهر مطبع:

#### ملے کے ہے:

🖈 شعبلِشرواشاعت: اشاعت التوحيد والسنّت جامعه ضياء العلوم فاروق اعظم روده سرگودها

🖈 كتب خانه رشيرىيە مدينه ماركيث راجه بازار راولپنڈى

🖈 مكتبه هانيه جامعه هانيه دى مىرود گوجرانوالا

مىجەرشەداءر نگل چوک مال روڈ لا بيور
 مىتىبە فاروقىيە برى بوررود ئا لمقابل تحصيل بىسپتال حسن ايدال

🖈 جا مع مسجد ذوالنورين ميرانا چنيوك رودُ محله ظفرآ با دجھنگ صدر

# آئينه

11 صحابی کیسے کہتے ہیں؟ 14 صحابیت کا مقام صحابیت وہمی درجہ 11 صحابہ سے عبت کیوں؟ ہم شینی رسول ا 10 ٣١ دین کے عینی گواہ 🖈 دوسري تقرير 2 بېلى آيت 44 🖈 تيسري تقرير 20 ساتویں آیت 4 🖈 چوهی تقریر 1+1 آیت نمبر ۲۴ 🖈 يا يؤل قرر 110 آیت نمبر۳۹ 12 🖈 چھٹی تقریہ 104 آيت نمبر ۲۳ 101 IAI

| 110         |     | آیت نمبر ۵۸       |
|-------------|-----|-------------------|
| 1+0         |     | المحوي تقرير      |
| 1.4         |     | آیت نمبر ۲۴       |
| 229         |     | 🖈 نوس تقرير       |
| 277         | *** | آیت نمبر۷۹        |
| 246         |     | 🖈 وسوي تقرير      |
| 247         |     | آیت نمبر ۹۳       |
| 210         |     | ﴿ گيارهوين تقرير  |
| 114         |     | آيت نمبر ۹۹       |
| ۳1٠         |     | 🖈 بارهویی تقریر   |
| ۳۱۳         |     | آیت نمبر۱۰۳       |
| 227         |     | 🖈 تيرهويل تقرير   |
| ٣٣٣         | 30  | آیت تمبر ۱۰۴۳     |
| rar         |     | 🖈 پودھویں تقریر   |
| rar         |     | آیت تمبر ۱۱۰      |
| 247         |     | ميندرهوين تقرير   |
| <b>~</b> ∠• |     | آيت تمبر ١١١٣     |
| 4.0         |     | 🖈 مولھویں تقریر   |
| 4.4         |     | آيت تمبر ۱۲۹      |
| rra         |     | 🖈 سترهوی تقریر    |
| ٣٢٦         |     | آيت نمبر١٣٣       |
| האה         |     | 🖈 الخارهوين تقرير |
| MYA         |     | آبیت نمبر۱۹۲      |

| ۵۱۰ | انسوي تقري         |
|-----|--------------------|
| DIF | آیت نمبر ۲۳۴       |
| ۵۵۱ | البيوي تقرير       |
| oor | آیت نمبر ۲۷۳       |
| 021 | الكيوي تقرير       |
| 022 | آیت نمبر ۲۸۵       |
| 094 | ائيسويل تقرير      |
| 091 | آیت نمبر ۲۹۹ تا۱۱۳ |

بسم الله الرحمان الرحيم



میں اپنی اس تصنیف

# اصحابِ رسول مران کے آئینے میں

كاانتساب

☆ ہراس عالم کے نام کرتا ہوں، جس نے اپنے علم کے بل ہوتے پر اصحاب رسول کی عظمت کا تخفظ اور دفاع کیاہے۔
﴿ ہراس خطیب کے نام جس نے خطابت کی خداداد صلاحیتوں کو اس موضوع کے بیان کرنے میں صرف کیا ہے۔

اس موضوع کے بیان کرنے میں صرف کیا ہے۔

اس موضوع کے بیان کرنے میں صرف کیا ہے۔ کھ ہر اس مصنف کے نام جس نے اپنے قلم کی قوت سے دشمنا ان صحابہ کے تمام شہات کا جواب دے کر صحابہ کرام " کی رفعتوں کو اجا گر کیا ہے۔

ہر اسس مناظر کے نام جس نے سحابہ کرام میں دفاع میں دفاع میں دفاع میں دفع اللہ مناظرہ مناظرہ میں دو دو ہاتھ کیے ہیں۔

ا ہمراس شاعر کے نام جس نے اپنی و ہمی صلاحیت کو بروئے کار الاتے ہوئے اصحابِ رسول رضی الائم کی عظمت کے ترانے لکھے ہیں۔ اللہ ہم اس مومن کے نام جے اصحابِ رسول سے بے پناہ محبت، از حد پیار اور لاز وال تعلق ہے۔

محدعطاء اللهبند بالوى

#### بسمرالله الرحمن الرحيم

# حرفءاول

خطبات بندیالوی کی ساتوی جلد آپ کے ہاتھ ہیں ہے،

اس سے پہلے خطبات بندیالوی کی چھ جلدیں مخلف موضوعات

اور عنوانات سے مزین ہوکر منصہ شہود پر آچکی ہیں ۔۔۔وہ تمام

جلدیں عوام وخواص میں سکیال مقبول اور مفید ثابت ہوئیں۔

ایک سال کے قلیل عرصے میں پانچ ضخم جلدوں (پہلی

ایک سال کے قلیل عرصے میں پانچ ضخم جلدوں (پہلی

اور دو سری جلد پہلے ثائع ہو چکی تھیں) کا ثائع ہوکر آپ کے

ہاتھوں تک پہنچا میرے مالک و مولا ہی کا کرم اور فسل ہے۔

اصحاب رسول رضی اللہ عنہ کے حسین اور خوبصورت موضوع پر

اصحاب رسول رضی اللہ عنم کے حسین اور خوبصورت موضوع پر

کچ تقاریر اور چند خطبات تر تیب دے کر علماء و طلباء اور عوام

الناس تک پہنچاؤں۔ مگر اس کے ساتھ میرا خیال ہے بھی تھا کہ

خطبات کا یہ مجموعہ کمزور دلائل پر مبنی اور فرضودہ رنگ میں نہ

خطبات کا یہ مجموعہ کمزور دلائل پر مبنی اور فرضودہ رنگ میں نہ

خطبات کا یہ مجموعہ کمزور دلائل پر مبنی اور فرضودہ رنگ میں نہ

ہو۔۔۔ بلکہ ایک انجھوتا اور منفرد انداز لیے ہوئے ہو۔

جمعة المبارك كے خطبات بين بهيشه سے ميرى بيفادت رہى ہے كه ايك موضوع كا انتخاب كركے السے سلسله واركئی حمبعول بين بيان كرتا بهول آية الكرسى كى تشريح و تفسير، سورة الفاتحه كى تفسير و تفسيل، نماز كا ترجمه و وضاحت، اسماء شنى كى تشريح ، اسماء نبى كى تشريح و بيان ، سورة الكوثر كى تفسير، سيرت النبى مظالم مير سے جمعة المبارك كے مستقل عنوان رہے ہيں -

 سالوں کے خطبات جمعہ میں مکمل کیا تھا۔سلسلہ دارا در ترتیب دار
ایک مضمون ادر ایک عنوان کو بیان کیا جائے توعوام بڑے ذوق
و شوق سے اسے سنتے بھی ہیں ادر آئندہ جمعہ کومضمون کا باقی حصہ
سننے کے لیے جلدی بہنچنے کی کوششش بھی کرتے ہیں۔
کچھ عرصہ قبل میں نے جمعۃ المبارک کے خطبات کے لیے
ایک موضوع کا انتخاب کیا تھا:

CHERT WOLLEY

تقریبًا دوسال سلسل میضمون بیان ہوتارہا — شوی قسمت کہ اس وقت خطبات جمعہ کی ریکار ڈیگ کاستقل انتظام نہیں تھا — کسی جمعہ پر ریکارڈنگ نہ ہوگئی۔ اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے جو مختصر سے نوٹش میں اپنی ڈائری میں لکھ لیا کرتا تھا، ان سے مدد لے کربائیس تقاریر میشتمل خطبات بندیالوی کی ساتویں جلد آپ کے ماتھ میں ہے۔

سالویں جلد آپ کے ہاتھ ہیں ہے۔ میں نے اس جلد کو تحریر کرنے کا جب ارادہ کیا تھا تو میرا خیال تھا کہ میں عظمت اصحاب رسول رضی اللہ عنہم پر قرآن مجید

کی ایک سو آیات سے اندلال کروں گا ----- مگر عظمت اصحاب رسول رضی اللہ عنم کے نظریے اور فکر کو ذہن میں رکھ کر میں نے جب قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو ایسے محسوس ہوا کہ عرش کے میں نے جب قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو ایسے محسوس ہوا کہ عرش کے

مالک نے فرش کی ان عظیم مہتیوں کی تعریف و توصیف اور علامہ نے فرش کی ان عظیم مہتیوں کی تعریف و توصیف اور

عظمتوں کے بیان کرنے میں اپنی صفت تخاوت کا تھر پور مظاہرہ کیاہے --- اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جگہ جگہ

اصحاب رسول رضی الله عنم کے ایمان و تقوی ،ان کے ایثار و قربانی ،

ان کے جہاد وانفاق، ان کی ہجرت و شہادت، ان کے صبر و استقلال،

ان کی جرائت و استقامت ، ان کی خشیت و اطاعت ، ان کی دینی حمیت

وغیرت، ان کے لیے اپنی رضا و خوشنودی کے اعلان اور جنت کے وعدرے، ان کے دلول میں محبت الہی، سرفر وشی، کائنات کے تاجدار سے ان کا تعلق و بیار، ان کے لیے فتح وضرت کے اعلان، ان کے لیے مغفرت و رحمت کے فرمان، ان کے لیے فرز و فلاح کے وعدے، ان کی مغفرت و رحمت کے فرمان، ان کے لیے فرز و فلاح کے وعدے، ان کی صدافت و امانت کی گواہی، ان کی رشد و ہدایت کی شہادت، ان کی جاعت و مخاوت کی تعربین، ان کی باہمی الفت و محبت کا بیان ، کفار بران کی شدت کا بیان ، ان کی باہمی الفت و محبت کا بیان ، کفار بران کی شدت کا بیان ، ان کی باہمی الفت و محبت کا بیان ، کفار بران کی شدت کا بیان کا درجہ دینا اور کفرونفاق اور فتق و فجور سے ان کی بیزاری کے تذکرے فرمائے ہیں۔

میں نے اختمارسے کام کیتے ہوئے اور اصحاب بدر کی تعدا دکو سامنے رکھتے ہوئے تین سوتیرہ آیات قرآنیہ سے عظمت اصحاب رسول رضی الله عنم پر استدلال کیاہے۔

میہ حقیقت اپنی جگہ پر انگل اور نا قابل تر دید ہے کہ اصحاب رسول رضافت اپنی جگہ پر انگل اور نا قابل تر دید ہے کہ اصحاب رسول رضافت کی کتب میں دیکھا اور بر کھا جائے) بلکہ وہ قرآنی شخصیات ہیں، اس لیے اضیں ہمیشہ قرآن کے آئینے میں دیکھنے کی کوششش کرنی جاہیے۔

ایک عارف باللہ کا یہ قول کتنا مبنی برحقیقت اور خوبصورت ہے کہ اصحاب رسول رضی الاعنم کے معاملے میں گندی متھی بن کر اضیں تاریخ کے اوراق میں نہیں دیکھنا چاہیے ، ملکہ شہد کی متھی بن کر ان کو تسرآن کے صفحات میں دیکھنا چاہیے۔

م بید دیکھنے کے پابند نہیں ہیں کہ تاریخ الام والملوک میں علامہ طبری کیا تجھنے ہیں ۔۔۔ اور البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر ً لئے کیا تھا ہے ۔۔۔۔ اور الکامل میں ابن اثیر ؓ کی کیا رائے ہے اور ابن سعد ؓ نے طبقات میں کیا تحریر کیا ہے؟ بلکہ ہم نے یہ دیکھناہے کہ

قرآن میں دلوں کے بھید جانے والے رب نے کیافر مایا ہے --- اس نے اصاب رسول رضی اللہ عنہم کے دلوں کا امتحان لے کر، پر کھ کر اور شؤلنے کے بعد کہا ہے --- بی متقی ہیں، بی صادق ہیں ، بی راشد ہیں، بی فلاح پانے والے ہیں، بی ہم المومنون حقا کے لقب سے مزین ہیں، بی حزب اللہ کے مرتبے پر فائز ہیں، بی رب کی رضا کے حق دار ہیں اور بی جنت کے شقی وارث ہیں -

ہم الین تاریخ کومانے کے لیے اپنے آپ کو ہرگز تیار نہیں ہاتے ۔۔۔ جس میں جموٹے، وضاع اور راضی راولوں پر اعتماد کرکے اصحاب رسول رضی اللہ عنہم کی مقدس جماعت میں سے کسی ایک پر تنقید کی گئی ہو، یاان میں سے کسی کی تحقیر و تنقیص کی گئی ہو، یاان میں سے کسی کی تحقیر و تنقیص کی گئی ہو، یا ان کی کردار کشی کی مذموم کوشش کی گئی ہو، یا ان کی کردار کشی کی مذموم کوشش کی گئی ہو، یا ان کے اعمال سے بحث کی گئی ہو۔ بلکہ ہم ایسی تاریخ کو تسلیم کریں گئے جو ہاتھ جوڑ کر اصحاب رسول رضی اللہ عنہم کے جیجے جیجے چلے اور ان عظیم ہمتیوں کے کردار و گفتار اور افعال و اعمال میں رطب اللہ مان رہے اور قرآن و سننت کی مؤید ومصدق ہو۔

یادر کھیے! اصحاب رسول رضی الله عنہم کی مقدّس جماعت پر تنقید اور طعن وتشنیع کی پٹاری کھولنے والی تاریخ پر ہم چار حرف بھیج کر قرآن کو گلے کا ہار بنالیں گے ---جو اصحاب رسول ؓ کے ایمان و تقویٰ اور منفرت و بششش پر گواہ ہے۔

اردو میں اس عنوان پراس طرز اسلوب سے یہ پہلی کا وش ہے۔۔۔۔ جو بھے جیسے حقیر بلکہ احقرکے جے میں آئی ہے۔۔۔ مجھے لقین ہے کہ علماء، خطباء، طلباء اور عوام الناس الن شاء اللہ میری اس کا وش سے کیمال مستفیر ہوں گے۔

آپ هنرات سے میری دست بہتہ گزارش ہے کہ اس

کاوش میں کہیں کو نی کو تاہی علمی اور کمی آپ کی نظرے گزرے تو اسے مسئلہ بنانے کے بجائے مجھے مطلع فرمائیں۔ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح کر دی جائے گی۔

آپ میرے لیے دعاکریں کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و رحمت سے میری اس کا وش کوشرف قبولیت سے نواز کرکل قیامت کے دن مجھے اصحاب رسول رضی اللہ عنہم کے قدموں میں جگہ عطافر مائے۔

محدعطاء الله بنديالوي

## ہلی تقریر

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ آمَّا بَعْدُ فَاعُوٰذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِيِ الرَّجِيْمِ٥ بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ٥ بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ٥

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ آشِدًاءُ عَلَى
الْكُفَّادِ رُحَمَّاءُ بَيْنَهُمْ تَرْسُهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا
يَّبُتَعُونَ فَضْلًا مِّنَ اللهِ وَرِضُوانًا سِيْمَاهُمْ
يَّبُتَعُونَ فَضْلًا مِّنَ اللهِ وَرِضُوانًا سِيْمَاهُمْ
فِي وَجُوهِهِمْ مِّنَ آثَرِ السُّجُودِ وَلَٰكَ مَثَلُهُمْ
فِي التَّوْرُيةِ ﴿ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيْلِ ﴿ كَزَرْعِ فِي اللهِ نَجِيْلِ ﴿ كَزَرْعِ النَّوْرِي عَلَى اللهُ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيْلِ ﴿ كَزَرْعِ النَّوْرِي عَلَى اللهُ وَعَمِلُوا السَّلُوى عَلَى اللهُ وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ الزُّرَّاعَ لِيَعِيْظَ مِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَنْوَا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ وَعَلَى اللهُ الصَّلِحٰتِ وَعَلَى اللهُ الصَّلِحٰتِ اللهُ اللهُ اللهِ المَنْوَا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ وَعَلَى اللهُ الصَّلِحٰتِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَنْوَا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ وَعَلَى اللهُ الصَّلِحٰتِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

مِنْهُمُ مَّغُفِرَةً وَّاجُرًا عَظِيمًا ۞ (الفتح)

محمة طَنْ الله کے رسول ہیں اور جولوگ ان کے ہمراہ میں وہ کافسروں پرسخت اور آپس میں زم دل اور مہربان میں توانہیں دیکھتا ہے رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے وہ اللہ کی بخش اورمغفرت کے طلب گار ہیں نشانی (ان کے مقبول ہونے کی) ان کے چروں میں عیاں ہے سحبدوں کے اڑسے بیان کی مثال بیان ہوئی تورات میں اورانجسیل میں ان کی مثال یوں بیان ہوئی کہو ہ اس کھیتی کی طرح ہیں جسس نے پہلے کو نبل نکالی پھراس کومضبوط کیا پھروہ موٹا ہوگیا پھرا سے تنے پرسیدھا کھڑا ہوگیااور کسانوں کوخو<sup>س</sup> کرنے لگا (یہ مثال بیان کی) تاکہ ان کی وجہ سے كافرول كوغضب ناك كرب ان ايمان والول اور نیک اعمال والول سے اللہ نےمغفرت اور بڑے ژاب کاوعدہ فرمایا*ہے۔* 

صَدَقَ اللهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْم

سامعین گرامی قدر! میں چاہتا ہوں کہ جمعۃ المبارک کے خطبات میں آپ حضرات کے سامنے ان قد دسی صفات لوگوں کا تذکرہ کروں جن کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہتے ہیں۔جواتنے پاکیزہ اوراتنے عظیم تھے کہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کرنے گیں اور جن کے قدموں کے تلوؤں ہے جنت کی حوریں اپنی آ پھیں ملنا اپنے لیے سعادت سمجھیں۔ ایسےلوگ کہ آ سمان نے ان سے پہلے ایسےلوگ بھی نہیں دیکھے ھے اور ان کے بعد تو دیکھنے کا تصور بھی نہیں ہوسکتا۔

صحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین و ہستیاں تھیں قرآن جن کی تعریف میں رطبُ اللمان ہے اورصاحب قرآن کٹائیڈیٹر بھی جن کی توصیف اور شان ومقام بیان کرنے کے خواہاں ہیں۔

یی خوش قسمت جماعت امتِ مسلمہ کی سب سے مقدس ،افضل و اعلیٰ ،برتر و بالا اور بلندترین جماعت ہے۔

یمی و ہخوش نصیب لوگ ہیں جوقر آن مجید کے براہ راست اور سب سے پہلے مخاطب تھہرے اور بغیر کسی واسطے کے علم نبوت سے نسیض یاب ہوئے۔

یبی و وعظیم افراد تھے جو دین اسلام کے احکام اور ارکان .....اور بنی کریم ٹائیلی کے ارشادات کو امت تک پہنچانے کاذریعہ بنے۔ انہی کے ذریعے امت تک تو حید، سنت ،قسر آن ، احکام،

ار کان ، فرامین نبوی اور دین کے اصول وفروع پہنچے۔

یمی دین ِ اسلام، نبوت اورختم نبوت ،قر آن کی حقانیت اور نز ول ِ وحی کے عینی اورچشم دیدگواہ میں ۔

ہیں میرے پیارے پیغمبر ٹائٹائٹا کے قائم کردہ مدرسے کے پہلے طالب العلم تھے جوجزب اللہ کے خوبصورت لقب سے مزین ہوئے اور رضی اللہ منہم کی امناد لے کرجنت کے انعام کے حقد ارتھ ہرے ۔ بہی وہ خوش نصیب لوگ میں ۔۔۔۔۔۔۔۔ بن کو کائنات کا خالق مجھی صادق بمجمی راشد بمجمی متقی اور بمجمی فلاح یافته کهه کربلاتا ہے۔

الن کے ایمان ، تقویٰ ، سیمیادت ، پاکیزگی ، بلند ، سیمیداقت ، رسشد و پدایت ، انابت ، بحر دلی ، بلند اظلاقی ، بحرت ، بحرت ، نصرت ، شهادت ، مبر و رضا ، بهبود و فلاح ، بحون و رجاء ، علم و ملم ، بیمار و رضا ، بیمار و رضا ، بهبود و قلاح ، بحون و رجاء ، علم و ملم ، بیمار و رضا ،

صحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین ہی وہ خوش بخت گروہ ہے جو حدیث نبوی سُائِلِیم کی روسے نجوم ہدایت تھے اور صَا اَنَا عَلَیْہِ وَ اَصْحَابِیٰ کے ارشاد سے معیارتی تھے۔

ہاں اصحاب رسول ہی وہ پائیزہ نفوس تھے جن کی کو مشہوں اور مختول سے دین اسلام مشرق ومغرب کے کمن اروں تک پہنچا اور جنوب وشمال لآیالہ والّا اللّٰهُ کے نعروں سے گو نجنے لگے، ایرانیوں کے بت کدے منہدم کر دیئے اور قیصر و کسریٰ کے غرور کو قدموں کے شیجے روند ڈالا۔

علا مدا قبال مرحوم نے کتنی سیح عکاسی کی ہے: دیں اذائیں مجھی یوریپ کے کلیساؤں میں مجھی افریق کے تیتے ہوئے سے سحسراؤں میں دشت تو دشت میں دریا بھی نہ چھوڑے ہسم نے بحرظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑ سے ہسم نے اصحاب پیغمبر کاٹیا ہی کی جماعت ایسی جماعت تھی جو آیشگآء علی الْکُفَّادِ کے مصداق تفارومشرکین کے لیے سیف برال اور دُ محمّاًءُ بَیْنَهٔ مُد کی رؤسے ایک دوسرے کے لیے مہر بان اور دوست تھے۔

اصحاب رسول رضوان النه المجمعين بى تھے جن كے قلوب كا تزكيه امام الا نبياء كائي اللہ نے فرما يا اوران كى تعليم و تربيت كا فريضه سرانجام ديا جن كے نتیجے میں كفروالحاد شرك ونفاق ، قلم و زيادتی ، غرورو تكبر، حب مال ، رجاء ، خود عرضی وخود پندی ، بدديا نتی و خيانت ، حجوث و چنل خوری ، حمدوعناد ، ريا كاری و نمائش ، ب انصافی و ب م و تی اور بداخلاتی جبیدے امراض سے ان كے قلوب كومصفی اور مزكی كرديا۔

اصحاب رمول و وبلند مرتبہ لوگ تھے جن کے دلوں میں اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت سے ایمان لکھ دیا تھا اور کفروشرک اور نفاق سے ان کو دورکر دیا تھا۔

وہ ایسےلوگ تھے کہ ان کی زند گی کے لیل ونہاراور شام وسحسر

..... بلکه زندگی کاایک ایک لمحه الله کے دین کی سر بلندی ،اعلائے کلمة الله، اسلام کی اثناعت اور کفر کومٹانے کے لیے صرف ہوا۔

ان کی ٹھنڈی نہ پڑنے والی حرارت اور جذبہ جہاد نے چند ہی سالوں میں کفروشرک کو سر جھکانے پر مجبور کر دیا اور پر چم ِ اسسلام لاکھوں مربع میل تک لہلہانے لگ گیا .....ایران و روم جیسی سپر طاقتیں ان کانام من کر کا نینے لگیں ۔

علامه اقبال مرحوم نے انہی غیوروں کے لیے کہا تھا:

تو ہی کہد دے کہ اکھاڑا درخیب کس نے؟
شہر قیصر کا جوتھا، اسس کو کیاس کس نے؟

کا ب کر رکھ دیئے کف ارکے شکر کس نے؟

کسس نے ٹھنڈ اکسیا آتش کدہ ایران کو؟

کسس نے ٹھسر زندہ کیا تذکرہ یز دال کو؟

شاعرِمشرق نے صحابہ کرام رضی النُّه نہم کی فقو حات ،اسلام کی ترقی و ترویج کے لیے ال کی محنت .....مسلسل جہاد کے لیے ال کا سفر اور دین کو غالب دیکھنے کا جذبہ دیکھتے ہوئے کہا۔ ع

محفل کون ومکال میں مسبح وست میں ہے۔ مئے تو حید کو لے کر صفت سام پھسرے کو وہیں دشت میں لے کر تسیرا پیغام پھسرے اور معسلوم ہے تجھ کو بھی ناکام پھسرے کس کی بیت سے صنع سہے ہوئے رہتے تھے منہ کے بل گر کر قُل ھُوَ اللّٰه اُحّال کہتے تھے

صحابی کسے کہتے ہیں؟ اس سے پہلے کمیں سحابہ کرام کی عظمت ومقام اوران کے مرتبول اور فعستوں کا تذکرہ کرول اور آ پ حضرات کو ان کی شان اور دین میں ان کی اہمیت کے متعلق کچھ بت اوّ ل ..... ضروری مجھتا ہوں کہ صحابی کی تعریف بیان کروں کہ صحابی کیے کہتے ہیں؟ عاظ ابن جر ﴿ نے صحابی کی تعریف اس طرح کی ہے: ''صحابی و ہتخص ہے جس نے ایمان کی سالت میں امام الانبياء كَاللَّهِ إِلَى سِيملا قات كى جواور حالتِ اسلام ميں فوت جوا جو ہروہ شخص صحابیت کے مرتبے پر فائز ہوگا جس کو کمبی مدت تک یا تھوڑی دیر کے لیے نبی ا کرم ٹائٹیا کی صحبت نصیب ہوئی ہو جا ہے اسس نے آ پ مُنْ فِيْلِمْ سے کو ئی روایت نقل کی ہویا نہ کی ہوآ ہے۔ مُنْ فِیْلِمْ کی معیت میں جہاد کیا ہویا نہ کیا ہواورو وشخص بھی صحابیت کے درجے پر فائز ہوگا جس نے ایک بار بی آپ ٹاٹیا کی زیارے کی ہویا و ہجی جے نبی ا کرم ٹائٹیٹانے دیکھا ہو (بو جہاس کے نابینا ہونے کے )

(الاصابه فی معرفة الصحابه ج اص ۷ ) مشهور اہل تشیع عالم قاضی نور الله شوستری صحابی کی تعسیریف یوں

کتین:

جانا چاہیے کہ صحافی وہ مسلمان ہے جس نے بنی اکرم کا شیارتی کے کے ساتھ ملا قات کی ہوا وراسلام پر ہی اسس کی و فات ہوئی ہو۔ (مجالس المؤمنین مجلس ثالث) جم خوش نصیب نے ایمان لانے کے بعد امام الانبیاء کا ایک کو ایک لیے ایک لیے کے بعد امام الانبیاء کا ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی سے دیکھا یا آپ کا ایک لمحد کے لیے دیکھا یا آپ کا ایک کی اے سے دیکھا اسے سے ریعت کی اصطلاح میں صحابی کہتے ہیں۔

صحابیت کامقام تمام است کے علماء کرام کااس بات پراجماع ہے کہ صحابیت کا مقام اتنا بلند تر اور بالا قدر ہے کہ بعد میں آنے والی پوری امت مل کر بھی کئی ایک صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتی ۔

امت سے مراد صرف میں اور آپ نہیں ہیں .....علماء دیو بند اورعلماء بریلی نہیں ہیں ....... ج کے سلمان نہیں ہیں۔

بلکه حابہ کے بعد آنے والی امت سے میری مراد تابعت بن یل سے سے بن خوش نصیب لوگوں نے حابہ کرام کو دیکھا تھا۔۔۔۔۔۔ بعد میں آنے والی امت سے میری مراد تبع تابعت بن ہیں ۔۔۔۔ جن خوش بیس آنے والی امت سے میری مراد تبع تابعت بن ہیں ۔۔۔۔ جن خوش بختوں نے تابعین کی زیارت کی تھی ۔۔۔۔۔ بعد میں آنے والی امت سے میری مراد ائم مجتہدین ہیں ۔۔۔ ان میں امام اعظم امام ابوطنیفہ ہیں ، امام مالک ٹیں ، امام احمد بن عنبل ٹیں ، امام شافعی ٹیں ، امام ابولی امام شافعی ٹیں ، امام ابولی امام نافعی ٹیں ، امام ابولی امام ابولی امام نافعی ٹیں ، امام ابولی اب

امام بخاری بمسلم، ابو داؤ د، تر مذی بنیانی اورا بن ماجه رحمهم الله
پی ........... بعد میں آنے والی امت سے میری مرادمحدثین ومفسرین
پی .....ابن جحر بی ابن منیر بی بینی پی ،امام رازی ،ابن کثیر پی ،اولیاء کرام بین شیخ عبدالقاد رجیلانی پی ،ابویزید بسطای پی بی ، علی جویری پی معین الدین چشی پی ۔

غرضیکہ صحابہ کرام ہے بعب د آنے والی پوری امت کے لوگ

......تابعین، تبع تابعین ، ائمه مجتهدین ، محدثین ومفسرین ، فقهاء، علماء، اتقیاء، ملماء، اتقیاء، اتقیاء، الله ین و عابدین ، شب زنده دار، تبجد گزار سبمل کرجمی ایک صحابی کے مرتبے کونہیں پہنچ سکتے۔

عشرومبشرومين ثامل ايك صحاني سيدناسعيد بن زيدرضي الندعس

فرماتے ہیں:

"الله كى قىم كى عن مام الانبياء كالتيان كى بمسراوكى جنگ ميں شركت (جس ميں و شخص غيب رآ لو د ہوا ہو) تمہارے عمر بھر كے اعمال حمد سے بہتر ہے اگر چہميں عمر نوح مل جائے۔"

(ايوداؤدجعص ٢٨٣)

ای طرح امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی الله تعالیٰ عندے فرزندار جمند سیدنا عبدالله رضی الله تعالیٰ عند فرماتے ہیں:

''لوگو! نبی اکرم کاشینی کے صحابہ کو برا بھلانہ کہنا کیونکہ نبی اکرم کاشینی کے ہمراوان کی گزری ہوئی ایک گھسٹری تمہاری پوری زندگی کے اعمال صنہ ہم ہم ہم ہرے'' (ریاض النضر وجلد اصفحہ ۸)

علامدا بن كثير رحمة الله عليد كهت مين :

''اصحاب رسول رضی الله عنهم کے لیے و فضیلت ،ایمان قبول کرنے میں سبقت ،اوران کوالیے کمال حاصل میں جس میں امت کا کوئی شخص بھی ان کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا اللہ رب العزت ان سے راضی جوااوران

کوخوش کردیا'' (ابن کثیر جلد ۴ صفحه ۳۵) سامعین گرامی قدر! میں نے عرض کیانا کہ بعب دمیں آ نے والی یوری امت کے افرادمل کربھی ایک صحابی کے درجے کونہیں پہنچ سکتے ۔ اس لیے کہ قیامت کے دن امام اعظم آئیں گے ....اللہ رب العزت یوچییں گے کیالائے ہو؟.....د و جواب میں عرض کریں گے فقہ لا یا ہول .....امام بخاری آئیں گے ..... یو چھا جائے گا کیالائے ہو ....؟ و واپنی بخاری پیش کریں گے .....امام ملم اپنی تخاب ململائیں گے .....امام دازی اپنی تفییر ،امام ابن کشپ ر ّ اپنی تفییر پیش کریں گے .....ابن جمر،اور مینی ؓ اپنی مدیث کی شروعات لائیں گے ......شیخ عبدالقاد رجیلانی "اورعلی ہجو پری" اپنی ولایت پیشش کریں گے .....اللہ کے دربار میں کل قیامت کے دن علماء اپناعلم پیشس کریں گے،خطباءا پنی خطابت لائیں گے حفاظ ایپ احفظ لائیں گے ..... اور قراءا بنی قرأت پیشس کریں گے ..... اولیاء ولایت لائیں گے ....مفسرین اپنی تفاسیر پیش کریں اور فقہاء اپنی فقیہ جیشس کریں گے .....مگر جب عبشے کا بلال "آ ہے گا .....جب فارس کا سلمان " آئے گا۔۔۔۔۔جب صہیب روی "آئے گا۔۔۔۔۔جب عمار "و پاسسر" آئیں گے اللہ پوچھیں گے کیالائے ہو؟.....و کہیں گے تیرے نبی مُنْ اللِّهِ كَ جِيرة بدانواركي زيارت والاعمل لائے بيں۔ محدعر بی تاثیقی کے چہرہ انور کی زیارت والا عمل صرف صحابی ہی پیش کرسکتا ہے۔۔۔۔۔۔بعب میں آنے والی پوری امت میں سے کوئی شخص بھی میمل پیش نہیں کرسکتا۔

### مَنْ رَانِي آوْرَا مَنْ رَانِيْ

اس عمل کے بارے میں امام الانبیاء، تاجدار نبوت سیدنامحمسد رسول الله کا اللہ کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا اللہ

> لاتَمَسَالنَّارُ مُسْلِمًا رَآنِیْ وَرَأْی مَنْ رَآنِیْ (مشکوةصفحه ۵۵۰، ترمذی جلد ۲صفحه ۲۳۱)

جہنم کی آ گ اس ملمان کونہیں چھوئے گی جسس نے مجھے دیکھایا جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔

ذرا نبی ا کرم ٹائٹی کے ارشادِ گرامی پرغور فرمائیے.....

جس نے ایمان کی حالت میں میرے چیرؤیرٌ انوارکو دیکھااللہ رب حد پر سال

العزت نے جہنم کی آ گ اس شخص پر حرام کر دی ہے ....

ال میں صحابہ کرام گی بہت بڑی فضیلت اور عظیم عظمت بیان ہوئی ہے۔۔۔۔۔مگرامام الا نبیاء کا اُلی فضیلت اور کی رفعت اور مقام اور مرتبے کو اور اُجا گر کیا اور فرمایا جس نے میرے چہرے کو دیکھا جہنم اس پر بھی حرام ہے اور جس نے میرے دیکھنے والے (بلال) کو دیکھا جہنم اس پر بھی حرام ہے اور جس نے میرے دیکھنے والے (بلال) کو دیکھا جہنم اس پر بھی حرام ہے۔۔۔۔۔

لوگو! غورتو کروکہال میرے بنی ٹائٹیٹی کا پہسرہ اورکہال بلال گا چہرہ؟ کوئی نبت ہی نہیں ہے۔۔۔۔۔۔ جتنی ذرہ کو آفناب سے ہوتی ہے یا قطرے کوسمندرسے ہوتی ہے۔۔۔۔۔میرے بنی ٹائٹیٹی کا چہرہ تو وہ چہرہ ہے کہ زمین پر بیٹھ کر آسمان کی طرف اٹھادے تورب قبلہ تبدیل کر دیت ہے۔۔۔۔۔میرے بنی ٹائٹیٹی کے چہرے کی چمک اور من کے سامنے چو دھویل رات کا چاند بھی شرما تا ہے۔۔۔۔۔۔عبداللہ میں سام یہو دیوں کے بہت بڑے عالم اس چہرے کو دیکھ کریہ کہتے ہوئے مسلمان ہوجاتے میں کہ .....'یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہوسکتا۔''

الل تشیع کے گیار ہویں امام حضرت حن عسکری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفییر میں اصحاب رسول کاٹیڈیٹر کے بارے میں کیا تحریر فرماتے ہیں آئیے آپ کو سنا تا ہوں:

"الله رب العزت نے فرمایا اے آدم! اگر محد کا الله الله میں تولا آل کا کوئی شخص تمام انبیاء کی آل کے مقابلے میں تولا جائے تو یہ ان سب سے بھاری نظے گااور محد عربی کا الله الله محابہ کرام میں سے کوئی ایک صحابی تمام انبیاء علیم السلام کے صحابہ کے مقابلے میں تولا جائے تو یہ تمام پر بھاری کے صحابہ کے مقابلے میں تولا جائے تو یہ تمام پر بھاری دہے گا۔" (تقیر حن عمری صفحہ ۱۹۹)

صحابیت کادرجہ و هبی ہے معین گرای قدرا

صحابیت کایم ظیم مقام اوراو نجاد رجی نہیں ہے بلکہ وهبی ہے! یکبی اوروهبی کے الفاظ مجھ آئے آپ کو یا نہیں!

کبی کامفہوم اور معنی ہے محنت اور کمائی .......اور وصبی کامعنیٰ ہے عطاء الہی ......یعنی صحابیت کا درجہ محنت ، کوسٹس اور سعی سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ یہ منصب اور مقام اللہ کی بخش اور عطاء سے ملتا ہے ۔ جس طرح نبوت کا درجہ کبی نہیں وصبی ہے ....۔ ایسے نہیں ہے کہ کوئی شخص اعمال صالحہ کر کے نبوت کے منصب تک پہنچ جائے ۔ ہے کہ کوئی شخص اعمال صالحہ کر کے نبوت کے منصب تک پہنچ جائے ، بندہ نمازیں پڑھے اور نبی بن جائے ، انفاق فی سبیل اللہ کرے جائے ، دوزے زیادہ رکھے اور نبی بن جائے ، انفاق فی سبیل اللہ کرے جائے ، دوزے زیادہ رکھے اور نبی بن جائے ، انفاق فی سبیل اللہ کرے جائے ، دوزے زیادہ رکھے اور نبی بن جائے ، انفاق فی سبیل اللہ کرے

اور نبی بن جائے ،اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے اور نبی بن جائے ،ہال ہاں کوئی انگریز کے جوتے چائے اور نبی بن جائے ؟

نہیں نہیں ہیں۔۔۔۔۔۔نبوت کامنصب نمبی نہسیں ہے بلکہ دھبی ہے یعنی عطاء البی ہے۔۔۔۔۔۔اللہ جسے چاہے اس عظیم منصب پرف ائز کرے۔

یتیم پیدا ہوا ہو، چار سال کی عمر میں والد و بھی داغ مفارقت دے گئی ہو، آٹھ سال کی عمر میں شفیق دادا بھی چل بسا ہو، کوئی بھائی اور بہن بھی مہرہ کوئی خابری سہارا اور دولتِ دنیا بھی مذہو ......... پھرعرشس والا چاہتواس کے سر پرختم نبوت کا تاج سجا کراسے چود وطبقوں کا سسردار اور سارے نبیوں کا امام بنادے!

جس طرح نبوت کا در جہوھی ہے۔۔۔۔۔۔۔اسی طسسرح صحابیت کا مقام اورمنصب بھی وھبی ہے۔

کوئی جہاد کرکے یااللہ کے راستے میں مال لگا کرصحا بی بن جائے رات کو اٹھ اُٹھ کے نوافل پڑھے اورصحا بی بن جائے، ذکراذ کاراور و ظیفے زیاد و پڑھتا ہوتو صحابیت کے مرتبے پر فائز ہوجائے

یہ نہیں ہوسکتا ......اگرعلم کی بنا پر یہ مرتبہ ملتا تو امام اعظیم " صحابی ہوتے ،امام مالک "صحابی ہوتے ۔

تقوے کی د جہ سے یہ مرتبہ ملتا توا بن سسیرین "اور قباّد ہ" صحالی

ال کیے کہ انہیں میرے مولا نے امام الا نبیاء کا پیاؤیڈ کے زمانے میں پیدا نہیں کیا اور مبشہ کے بلال ' کومیرے نبی کا پیاؤیڈ کے زمانے میں پیدا بھی کیا اور ابولہب و ابوجہل جیسے سسرمایہ داروں اور چو بدریوں کو دھنکار کر بلال ' کومجدعر بی سائیڈیٹر کے قدموں تک بھی پہنچا دیا۔۔۔۔۔اور پھر بلال کے قدموں کی آئیٹ جنت کے باغات تک پہنچا دیا۔۔۔۔۔اور پھر بلال کے قدموں کی آئیٹ جنت کے باغات تک پہنچا دیا۔۔۔۔۔۔اور

میری ای بات کوغور سے سننے گااور پلے باندھ کیجیے گا۔۔۔۔۔۔کہ صحابیت کاعظیم منصب اعمال کی وجہ سے حاصل نہیں ہوتا (بلکہ عطب البی ہے) توجب کوئی صحابی اسپنے اعمال کے بل بوتے پر اور اسپنے اعمال کے زور سے اس منصب تک نہیں پہنچتا تو پھر صحابہ کے اعمال سے بحث اور صحابہ کے اعمال سے بحث اور صحابہ کے اعمال پر تنقیہ بھی نہیں ہوسکتی ۔

فلال صحافی نے یہ کام کیااورفلال نے یم مل کیا،عثمان ؓ نے یول کیااورمعاویہؓ نے یہ کیا،عمرو بن العاص ؓ نے فلال کام کیااور طلحہؓ و زہیسرؓ نے یوں کیا۔

صحابہ کرام کے کئی عمل سے بحث تو آپ تب کریں جب صحابیت کا یہ مقام انہیں اعمال کی وجہ سے ملا ہو .......... پھر آپ کہیں کہ اعمال صالحہ کی وجہ سے صحابیت کا مقام ملاتھا مگر بعد میں ان کے اعمال میں خرابی آگئی .....اور معاذ اللہ انہوں نے دید و دانستہ مفاد پرستی اور خود عرضی کے لیے فلال فلال کام فلا کیے ..... صحابہ کرام ٹرکو جب یہ عظیمے منصب اعمال کی و جہ سے ملا ہی نہیں ہے بلکہ اللہ نے اپنی رحمت اور فضل سے انہیں یہ مقام عطاء فر مایا ہے تو پھر صحابہ کرام ٹرکے اعمال وافعال سے بحث اور گفتگو کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔

میں صحابہ کرام سے مجت ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں کر تابلکہ میں صحابہ کرام سے مجت اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے محد عربی سٹاٹیڈیٹر سے مجت ہے۔۔۔۔۔۔اور و میرے نبی سٹاٹیڈیٹر کے یاراور ساتھی اور نگی میں اسس لیے میں ان سے مجت کرتا ہوں ۔

آپ کہیں گےاس کی دلیل کیاہے؟ اس کی دلیل و وحدیث مبارکہ ہے جو ہر جمعتۃ المبارک کے روز ع بي خطيم مين اكثر خطيب بره هت مين:

الله الله فِي أَضْعَانِي لَا تَتَّخِذُاوْهُم غَرَضًا من بَعْدِيْ مِنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِي أَحَبَّهُمْ -

''میرے صحابہ ؒ کے بارے اللہ سے ڈرناانہیں میرے بعد طعن وشنیع اور تنقید کا نشانہ نہ بنالینا جو بھی میرے صحابہؒ سے محبت کرتا ہے و ومیری محبت کی و جہ سے ان کے ساتھ محبت کرتا ہے ۔'' محبت کرتا ہے ۔''

نبت رتاہے۔ آگے فرمایا:

وَمَنْ ٱبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِيْ ٱبْغَضَهُمْ

( ترمذی جلد ۲ صفحه:۲۲۷)

"اور جوشخص میرے یارول سے بغض رکھتا ہے ( توان سے کوئی اس کی ذاتی مخاصحت ہے کاروبار یا زمین میں کوئی شراکت ہے؟) و مسیسرے بغض کی وجہ سے میرے یاروں سے بغض رکھتا ہے۔"

لوگو! جب محابیت کامنصب اعمال کی بنا پر ساسل نہسیں ہوتا .....اور جب میں اصحاب رمول سے پسیار ومجت ان کے اعمال کی و جہ سے نہیں کرتا تو پھران کے اعمال سے بحث کیوں اور کس لیے؟

نىبت كے ترازو پرتولو | يادركھے ۔۔۔۔۔۔ات میں

صرف اصحاب رسول ہی وہ خوش نصیب اور نیک بخت ہمتیاں میں جن کو اعمال کے تراز وپرنہیں تولنا ۔۔۔۔۔۔ یہ نہیں دیجھنا کہ انہوں نے نمازیں کتنی پڑھیں ، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے سفر کتنے کیے ، انفاق فی سبیل الله کس قد ریمیا، روز ہے اور جج کتنے کیے ...... بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ وہ یارکس کے بیں؟ دوست اور رفیق کس کے بیں؟ دوست اور رفیق کس کے بیں؟ دوست اور رفیق کس کے بیں؟

"میرے یاروں کو برا بھلامت کھو (ان پرطعن وقتیعی ندکرو اور تنقید کا نشانہ نہ بناؤ) مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبعنہ کقدرت میں میری جان ہے تم میں سے اگر کو کی شخص احد کے برابر سونا خرج کرے تو وہ میرے سحالی کے ایک مد بلکہ نصف مدخر چ کرنے کے برابر نہیں ہوسکتا۔"

( بخاری مملم جلد ۲ صفحه ۲۷۲)

مُنُ عرب کاایک پیمانہ ہے .....جووزن کے اعتبار سے تقریب ا ۵۴۳ گرام کے ہم وزن ہے۔ کہاں احد بہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا اور کہاں ۵۴۳ گرام کا نصف سونا خرچ کرنا ۔۔۔۔۔۔۔مگر صحابی کو عمل کے تراز و پر نہیں تو لت المبکد نبعت کے تراز و پر تولیں گے تو پھر نبعت کے تراز و پر تولیں گے تو پھر سبت کے تراز و پر تولیں گے تو پھر ۵۴۳ گرام کا نصف سونا جو صحابی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گاوہ بعد میں آنے والے لوگوں کے احد بہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے سے تواب میں بڑھ جائے گا۔

اسی مدیث کو سامنے رکھ کر میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ صحابہ کے بعد آنے والی امت کے عابدین وزایدین اور سسالحین کے احدیباڑ جتنے وزنی اور بھاری اعمال ،صحابہ کرام سی بھراعمال کے برابراور ہم پاینہیں ہوسکتے!

صحابہ کرام کے مقد س طبقہ کو امام الا نبیاء کا گیائے کی مصاحب ،

رفاقت اور معیت کا جوظیم اور بلند ترین شرف حاصل ہوا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔ یوری امت کے لوگوں کے اعمال حمنہ اور نیکیوں سے کہیں بڑھ کر ہے ۔

معاویہ اور عمر بن عبد العسنرین اس بات کو اور اس حقیقت کو مشہور محدث حضرت عبد اللہ بن مبارک بیان فسرماتے ہیں ۔

حقیقت کو مشہور محدث حضرت عبد اللہ بن مبارک بیان فسرماتے ہیں ۔

جب کچھ لوگوں نے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ الله علیہ کی عاد لا ہذا و رمضانہ طرز حکومت کو دیکھا اور انہیں امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عند کے ہم پلہ یاان سے بھی بہتر سمجھنے گئے ۔

کچھلوگؤل نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ سیدنامعاویہ رضی اللہ تعب الی عنداور عمر بن عبدالعزیز میں سے کون افضل اور بلندمر تبہ ہے۔ حضرت عبدالله بن مبارک نے ایساروح پرورجواب دیا کدمزہ ہی آگیا ، فرمایا:

"أَلْغُبَارُ الَّذِي دَخَلَ أَنْفَ فَرْسِ مُعَاوِيّةَ خَيْرٌ مِنْ عمر المرواني

(ارشاد الطالبين صفحه ۳۰ قاضي شاءالله پاني پتي)

وہ غبار جوامام الانبیاء ٹائٹیائے کے ہمراہ جہاد کرتے وقت امیر معاویہ کے گھوڑے کے تھنول میں داخل ہواو ہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل اوراعلی ہے۔

بن عبدالعزیز" سے کئی گنا بہتر اور اعسلیٰ ہے ۔'' (مکتوبات امام ربانی جلد اصفحہ ۳۲۶ مکتوب نمبر ۲۰۷)

· حضرت عبدالله بن مبارک جوتبع تابعین میں سے میں اور بلٹ مرتبہ محدث اور تقویٰ کے کو وگرال میں ۔۔۔۔۔۔ ذراان کے الفاظ پرغور فرمائیے تاکہ آپ حضرات کوصحی بیت کے مرتبے اور درجے کی صحیح پہنچان ہو جائے۔۔

الله كراستے ميں جہاد كرتے ہوئے .....امام الانبياء كَانْتَا كَى معیت میں سفر كرتے ہوئے سیدنا معاویہ رضی الله تعالیٰ عند کے قسد مول سے الجھنے والا غبار ....سیدنا معاویہ رضی الله تعالیٰ عند کے ناک میں داخل ہو ......نہیں ......بلکہ فرمایا:

دَخَلَ فِي أَنْفِ فَرْسِ مُعَاوِية .....

میدنامعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے نتھنوں میں جوئی جم جایا کرتی تھی وہٹی بھی حضرت عمر بن عبدالعسزیر " سے کئی گنامر تبے میں اعلیٰ اور بہتر ہے ۔ (بحان اللہ)

اگر میں اپنی بات بمجھانے میں کامیاب ہوگیا ہوں ۔۔۔۔ تو آ ب
حضرات سمجھ گئے ہو نگے کہ اصحاب رسول کی مقدیں جمساعت کے ایک ایک فرد کؤ ممل کے ترازوں پر تہیں تو لنا بلکہ نبت کے ترازو پر تو لنا ہے کہ ایک فرد کو عمل کے ترازوں پر تو لنا ہے کہ وہ یارک کے ہیں؟ وہ دوست کس کے ہیں؟

دوست دوستول سے بہجانا جاتا ہے کئی مخص کی افلاقی حالت کا ندازہ کرنا ہوتواس کے دوستوں کو دیکھنا چاہیے ۔۔۔۔۔بندہ ابنی سوسائٹی مجلس اور محفل سے بہجانا جاتا ہے۔

کسی کے ہاں کوئی رشۃ دیکھنے آئیں تولائی والے دولہا کے ہارے میں گئیں کے ہاں کوئی رشۃ دیکھنے آئیں تولائی والے دولہا کے ہارے میں گئی کرتے ہیں۔ پہلے دور میں سیسلوگ دیکھنے تھے شرافت کو سیس دناق کو سیس دناق کو سیس دناق کو سیس دناق کو سیس داری کو سیس اور شریعت کے احکام کی پاسداری کو۔ ملال کو سیست کے احکام کی پاسداری کو۔ اب بدشمتی سے ذہن بدل گئے ہیں سیسسا سب دیکھتے ہیں دولت دنیا کو مال کی فراوائی کو (چاہے ملال طریقے سے ماصل ہوا ہو یا حرام ذرائع سے ملا ہو) دنیا کے منصب کو اور عہدوں کو سیسکو گئی اور کارول کو سیسمربع اور باغات کو!

ہم کشینی رسول امام الا نبیاء ٹاٹیا کی رفاقت اور ہم نثینی اور صحبت کوئی معمولی بات نہیں جس سے صرف نِظر کرلیا جائے یا جے نظرانداز کردیا جائے۔

مولاناروم نے اور شیخ سعدی نے رفاقت و دوستی اور ہم نینی کی تا تیر کو بڑے خوبصورت اور احن انداز میں بیان فسسر مایا ہے ۔ مولاناروم ن

#### فرماتے میں:

ہمم رو اسمحاب بجہت آل کلب شد تاسطی ازوے یہ کلی سسب شد یعنی اصحاب کہون کے ساتھ اوران کی معیت میں ان کا کتا ر با تواس کا نتاین اور کتول والی عادتیں بالکل ختم جوکیکس شخ سعدی" نے ہمشینی کی تاثیر کو کیسے بیان فر مایا: مل خوشبوئے در حمام روزے رسید از دست محبوبے یہ دستم ایک دن ایک خوشبو دارٹی میرے ایک مجبوب کے ہاتھ ہےمیرے ہاتھ میں آئی۔ بدو گفتم که مشکی یا عبیسری كه ازبوئے دل آويز تو متم میں نے اس مٹی ہے یو چھا کہ توکستوری ہے یا منبر ہے کہ میں تیری دل مو ولینے والی خوشبو سے مت ہوا جا تا ہوں! بگفتا من می نا پیسن بودم رکیسکن مدتے یا گل مٹی نے جواب میں کہا میں تو نا چیز مٹی تھی مگر ایک ء سے تک بچولول کی ہم شین رہی ہوں ۔ جمال بهم تشين در من اثر كرد وگرند من ہمال ناکم کہ متم اس ہم شینی نے مجھ میں اڑ کیا ہے ورنہ میں تو و ہی معمولی

اورحقیری مئی ہوں!

فارى كاايك ثاء كبتاب:

تعجبت مسالح ترا مسالح کند صحبت طسالح ترا طسالح کنند پنجابی کے شاعرنے ہم شینی کے اثر کو کیسے نوبھورت انداز میں

بيان كيا:

رین کے مینی گواہ آج دین اسلام کی نعمت اور شریعت محدید کے احکام جو ہم تک پہنچے میں پیسب اصحاب رسول رضی الشمنہم کی قربانیوں اورمخنتوں کی وجہ سے ہے۔

یقرآن سیده یث سیاسلام کے احکام سیشریعت کے ارکان سی یور آن سیده یک بہاریں بیاب کچھ اصحاب رمول رضی الله عنهم کے ذریعے امت تک پہنچ اصحاب رمول رضی الله عنهم ہمارے محن اور مہر بان میں ۔

پھراصحاب رسول رضی الله عنهم دین کے عسینی گواہ بیل ۔۔۔۔۔۔قرآن کے نزول کے ،نبوت ورسالت کے ،نماز ،زکوۃ ،روز ،اور چ کے ،ختم نبوت کے ۔۔۔۔۔۔ پوری سشسریعت کے چشم دید گواہ اصحاب رسول رضی اللہ عنهم ہی ہیں ۔

ایک بچے نے مال سے ضد کی طوہ پکانے کی .....مال نے اسے ایک رو پکادوں اسے ایک رو بید دیا کہ جا واور تیل لے کرآؤ تا کہ جسیں سلوہ پکادوں سے ایک رو بید دیا کہ جا قاما تیل مل جا تا تھا .... بچے کے ہاتھ میں ایک پیالہ بھی دیا جو پیندے کی طرف سے بھی ذرا گہرا تھا۔ ہاتھ میں ایک پیالہ بھی دیا جو پیندے کی طرف سے بھی ذرا گہرا تھا۔ دو کاندار نے پیالے میں تیل ڈالا پیالہ بھے رکیا تیل نے گیا۔ دو کاندار نے کہا باتی کا تیل کہاں ڈالوں .....دو کاندار نے کہا باتی کا تیل کہاں ڈالوں .....دو کاندار نے کہا باتی کا تیل کہاں ڈالوں .....دو کاندار نے کہا باتی کا تیل کہاں ڈالوں .....دو کاندار نے کہا باتی کا تیل کہاں ڈالوں .....دو کاندار ہے کہا باتی کا تیل کہاں ڈالوں .....

لوگو! اگراصحاب رسول کی مقدس جماعت کی صداقت، عدالت، امانت اور دیانت مجروح ہوگئ تو نہ کچھ اِدھر بچے گااور نہ کچھ اُدھر بچے گا۔ ہم جوبہ کیس تو چھلک جائیس تر ہے جام وہبو تو نئے جھا نہیں رندوں کامقام اے ساقی تو نئے جھا نہیں رندوں کامقام اے ساقی اسی لیے قرآن مقدس نے اصحاب رسول رضی الله عنهم کی صداقت، تقویٰ ، رشدو ہدایت اور امانت و دیانت کو بیان فرمایا۔

اوراسی لیے امام الانبیاء کاٹیآئی نے ان کے اوصاف وصفات کا تذکرہ فرما کران پر تنقید کرنے سے اور طعن وشنیع کرنے سے منع فرمایا۔ اوراسی لیے امام مسلمؓ کے امتاد مشہور محدث ابوزرعہ رحمۃ اللہ علیہ

نے فرمایا:

"جب دیکھوکہ کو گئی شخص سحابہ کرام کو تقیمی و تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے توسمجھ لوکہ بیشخص زند لی ہے اس لیے کہ قرآن اور رہول اللہ کا افراج میں جو تعلیمات آپ کا افراج ہی جو تعلیمات آپ کا افراج ہی کرآ ہے ہیں وہ تعلیمات حق ہیں اور یہ سب تعلیمات ہم تک اصحاب رسول کے ذریعہ پہنچی ہیں جو شخص سحابہ کرام "ک اصحاب رسول کے ذریعہ پہنچی ہیں جو شخص سحابہ کرام "ک اور جو رہی کرتا ہے وہ کتاب و سنت کو باطل کرنا چاہتا ہے اور کے فرداس شخص کو مجروح کرنازیادہ مناسب ہے اور اس لیے خوداس شخص کو مجروح کرنازیادہ مناسب ہے اور

اسے گراہ اور بے دین کہنا زیاد ہ قرین انصاف ہے۔ (الاصابہ ج اص ۱۰)

## صحابه كرامٌ ،قرآ ني شخصتيات

أَخْمَلُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْلُ فَاعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ مُحَمَّدٌ رَّسُولَ اللهِ وَ الَّذِيْنَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّادِ رُحَمَاءً بَيْنَهُمْ (الفتح: ٢٩) وَقَالَ اللهُ تَعَالَى فِي مَقَامٍ اخر: أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّنْ رَبِّهِمْ وَ أُولِئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الْمُفْلِحُونَ (البقرة: ٥) الْمُفْلِحُونَ (البقرة: ٥)

· صَدَقَ اللهُ الْعَلِّيُ الْعَظِيْمِ.

سامعین گرامی قدر! گذشۃ جمعۃ المبارک کے خطبے میں بڑی تفصیل اوروضاحت کے ساتھ میں بیان کر چکا ہوں کہ صحابی کیے کہتے میں اورصحابیت کامقام اور درجہ کیا ہے؟

میں نے عرض کیا تھا کہ صحابیت کا در جہ کبی نہسیں بلکہ وصبی ہے

38 .....یعنی عطائے الہی ہے.....اوریہ بھی بیان کیا تھے کہ اصحاب ر سول دین اسلام کے عسینی اور چشم دیدگواه بیں اس لیےان کی امانت، دیانت اورصداقت کے گردیہرہ دیناہرملمان کافریضہ ہے! آج کے خطبے میں .....میں یہ بیان کرنا جا ہتا ہوں کہ اصحاب رمول رضوان النُّه عليهم الجمعين تاريخي شخصيت نهيس بلكه قرآني شخصيت بين! بڑا اہم اورمعلوماتی موضوع ہے .....اصحاب رسول ؓ تاریخی شخصیت نہیں ہیں ......کیامطلب؟ یعنی صحابہ کرام ؓ کو تاریخ کی کتب میں نہیں دیکھنا .....اصحاب رسول کو تاریخ کے اوراق میں نہسیں دیکھن .....بلکەقرآن كے صفحات میں دیکھنا ہے۔ پیر طریقت ،خطیب اسلام حضرت سیدعنایت الله شاه بخاری دممة الدُعلیه نے ایک بیان میں بہت خوبصورت بات فر مائی تھی۔ لوگو!صحابہؓ کےمعاملے میں گندی متھی نہیں بننا بلکہ شہد کی مکھی بننا ہے۔۔۔۔۔۔گندی محھی بیٹھتی ہے گند پر .....نجاست پر ،غلاظت پر ،گندگی کے ڈھیر پر اور شہد کی مجھی بیٹھتی ہے پھسلوں پر، پھولوں پر، صاف تتھرے ببزے پراور باغات کےخوسشبو دار درختوں

......نجاست پر، فلاظت پر، گندگی کے ڈھیر پر اور شہد کی منظمی بیٹھتی ہے پھسلول پر، پھولول پر، صاف ستھرے مبزے پر اور باغات کے خوسشبود ار درختوں پر .....لوگو! گندی منظمی بن کرصی بر کرام کو تاریخ کے پر .....لوگو! گندی منظمی بن کرصی بر کرام کو تاریخ کے اوراق میں نہیں دیکھنا بلکہ شہد کی منظمی بن کرقر آن کے صفحات میں دیکھنا ہے ۔ مضحات میں دیکھنا ہے ۔ مسلم نے پہنیں دیکھنا ہے ۔ مہانے پہنیں دیکھنا کہ ابن جریر طبری کیا کہنا ہے؟ ہم نے پہنیں

دیکھنا کہاصحاب رمول کے بارے میں لوط بن پیچئی اوروا قدی کیا کہتا ہے؟

چنانچینلامدابن کثیر رحمة النه علیه تحریر فرماتے ہیں:
"ایسی روایات (جس سے صحابہ کی تو بین کا پہلونکلتا ہو)
کو بیان کرنے والے کے مند پر مار دینا پ اسے بہت
مارے روافش اور بے وقوف قصہ گولوگوں کے باطسل
او ہام کے خلاف اصحاب رسول سے حن ظن رکھنا چاہیے وہ
لوگ صحیح وضعیف اور درست اور غلاروایات میں کوئی تمیز
ہیں رکھتے '' (البدایہ والنہایہ جے کے س ۱۳۹)
یادر کھیئے ! آج موجود و دور میں یا ماضی قسریب میں جن لوگوں

آ سئیے عظمتِ اصحاب رسول کے تقاضوں کو مذنظر رکھ کر میں ان حضرات کے اس نامعقول عذر کاجواب پیش کر دوں!

د وسرے مشہور مؤرخ ابن کثیر رحمۃ اللّٰہ علیہ واقعے ہے کر بلا کا تذکرہ کر کے کہتے ہیں:

"جو کچھ ہم نے بیان کیااس کا کچھ حصہ مثتب ہے اگرا بن

جریروغیرہ اسے ذکر نہ کرتے تو میں بھی بیان نہ کرتا اسس موضوع کا (کر بلا) اکثر حصبہ ابومخنف لوط بن بیجی سے مروی ہے جوضعیف بھی ہے اور شیعہ بھی لیسے کن وہ تاریخ و اخبار کا حافظ ہے واقعت کر بلاسے متعلق اس کے پاس اتنا کچھ ہے جو دوسروں کے پاس نہیں بہی وجہ ہے کہ بعد میں آنے والے اس موضوع کے لیھنے والے اس سے خوب فائدہ الجھاتے ہیں۔"

(البدايدوالنهايه جلد ٨ صفحه ٢٠٢)

طبری اور ابن کثیر کے علاوہ طبقات ابن سِعداور ابن اثیر نے بھی جوروایات ایسی ذکر کی میں جن سے اصحاب رسول کی مقدس جمساعت کا دامن داغ دار ہوتا ہے وہ سب وضاع ،مجہول اور کذا سب راویوں کی کاربتانی ہے جوتقید کے پر دول میں چیپ کرایسے وارکیا کرتے تھے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس سلما میں ایک عبار سے سنتیے

فرماتے ہیں:

"ان حضرات (مؤرخین) کی نقل کرده اور بسیان کرده روایات تاریخ و سیر کی روایات کی بنس میں سے ہیں جن میں مرس مقطوع مجیح اور ضعیف ہر طرح کی روایات میں ۔جب واقعہ یہ ہے تواصحاب پیغمب رکے فضائل و مناقب جو قرآن اور احادیث سے اور نقسلِ متواتر سے ثابت میں ان کاردایسی روایات سے محی صورت نہسیں ہوسکتا جن میں کچھ منقطع ، یعنی تحریف شدہ اور کچھ روایات ایسی بیل جن کے ذریعے یقینی اور قطعی چیزوں پر جرح نہیں ہوسکتا نہیں ہوسکتی،اس لیے کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوسکتا اور ہمارا یقین وعقیہ ہال چیزوں پر ہے جوقر آن وسنت اور اجماع امت سے ثابت بیل .....علاوہ ازیں ان منقولات متواترہ کی تائید دلائل عقلب سے بھی ہوتی ہے منقولات متواترہ کی تائید دلائل عقلب سے بھی ہوتی ہے اس لیے کہ اصحاب رسول کی جماعت انبیاء کرام ملہیم السلام کے بعد تمام مخلوق سے افضل واعسلیٰ بیں۔'' السلام کے بعد تمام مخلوق سے افضل واعسلیٰ بیں۔'' (منہاج البع جلد ۳ صفحہ ۲۰۷)

مولانا میرحیین احمد مدنی رحمة الله علیه کاایک ارسٹ دبھی من لیجیے! فرماتے میں:

" صحابہ کرام کی سشان میں جوآ یات دارد ہیں و وقعی ہیں اور جوا مادیث ان کے متعلق وارد ہیں ان کی اسانیداس قدرقوی ہیں کہ تاریخ کی روایات ان کے سے متعلق مال کے سے متعلق اس کے سے متعلق اس کے سے متعلق اس کے سے متعلق میں اور اماد بیٹ صحیحہ میں تعارض واقع ہوگا تو تواریخ کو غسلا کہ سن ضروری ہیں ہوگا تو تواریخ کو غسلا کہ سن ضروبی ہوتی ہوگا ہوتی ہوتا ہے بنان کی تو ثیق و تخریج کی خبر ہیں، منداویوں کا بہتہ ہوتا ہے بنان کی تو ثیق و تخریج کی خبر ہوتی ہوتی ہوتا ہوتی ان اللہ علیم اجمعین کے متعلق ان طعی اور متوا تر نصوص اور دلائل عقلیہ و نقلیہ کی موجود ہوتیں تو موجود گی میں اگر روایات صحیحہ امادیث کی موجود ہوتیں تو موجود گی میں اگر روایات صحیحہ امادیث کی موجود ہوتیں تو مردود باطل قرار دی جاتیں ہے جائیکہ روایات تاریخ "

(مكتوبات مولانامدني " جلد اصفحه ۲۶۶،۲۴۲)

سامعین گرامی قدر! اصحاب رسول کو تاریخی کتب کے آئینے میں نہیں دیکھنا ہے۔ نہیں دیکھنا بلکہ انہیں قرآن وحدیث کے اوراق میں دیکھنا ہے۔

آپ کے پاس دوراستے ہیں ان میں سے جس راستے کو بہالی اختیار کرلیں ۔۔۔۔۔۔ یا تو تاریخ کو اپنالیں اور جو کچھ تاریخی روایات سحابہ کرام گے بارے میں بیان کرتی ہیں انہیں وتی کا درجہ دے کرمان لیں اور قرآن کو کنڈم کر دیں (العیاذ باللہ) ۔۔۔۔۔۔۔ اور دوسراراستہ یہ کہ قرآن اصحاب بیغمبر کا ہے ہارے میں جو کچھ کہتا ہے اسے مان لیں اور تاریخ کی ہے سرو پاروایات کو کنڈم کر دیں ۔۔۔۔۔۔جوراستہ بھی ان دوراستوں میں سے آپ کو بند ہوا سے اختیار کرلیں!

ایک اورز اوئیے سے مجھا تا ہوں۔

ابومحنف، واقدی محمد بن سائب کلی اور ہشام جیسے غیر معتبر، غیر ثقه رادیوں کوسچامان لیں اور اصحاب رسول کے دامن کو داغ دار کر دیں۔

یااصحاب رمول کی مقدس جماعت کے دامن کو آلو دگیوں سے بے داغ مان لیں اور تاریخ کے راویوں کو کنڈم کر دیں۔

دونول ميں سے جوطريقد آپ حضرات كو يند ہو اسے اپناليں!

مگر ایک بات یاد رکھیں .....اگر تاریخ کو کنڈم کردیں کے

.....یہاں تک کہ تاریخ کے مانے سے انکارتک کر دیں گے تو

آپ کے ایمان، دین اورتقویٰ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔

لیکن اگرقرآن کی کسی ایک آیت میں معمولی سا شک بھی کریں

کے تو ندایمان باتی رہے گاند دین اور ند بی دین داری۔

ای طرح تاریخ کے راویوں، بےسر و پاروایات بیان کرنے والے غیر معتبر راویوں کو کنڈم کر دیں گے اور انہیں مشکوک سمجھیں گے ……….تو شرعاً کوئی قصوراور غلطی نہیں ہوگی۔

مگراصحاب رمول کی مقدس جماعت میں سے کسی ایک صحب بی اُ کے صدق وعب دل ،تقویٰ و امانت داری میں ذرہ برابر شک کرو گے تو قیامت کے دن اس کی جواب د ،ی ہو گئی۔

یہ بات ذہن کی تختی پر لکھ لیجیے کہ تقبیر کی بحت، تاریخ کی مختا ہیں، سیرت وحدیث کاذخیر واس قابل نہسیں ہے کہ آنھسیں ہند کرکے ۔۔۔۔۔۔۔۔بغیر تحقیق کے اسے مان لیا جائے۔

اصحاب رسول کی عظیم شخصیات کے متعلق کچھ بولتے ہوئے اور کچھ تحریر کرتے ہوئے بڑی احتیاط، زیر کی، دانش مندی اور فہم وفسسراست کی ضرورت ہے۔

تاریخ وسیرت کی جوروایت اورجو بات اصحاب رمول کے بلند مرتبے اور عظیم منصب کے مطابی اور موافق ہوگی و بی باست مقبول اور معتبر ہوگی اورجس روایت سے اورجس خبر سے صحب برکرام ٹی قسدوی جماعت کی توجین اور تقیص اور تحقیر اور مذمت کا پیلونکلتا ہو و ، قابل قسبول نہیں ہوگی ۔۔۔۔۔۔۔اسے پورے ایمانی جذبے اور قرآن وسسنت سے مجبت کے ہتھیار سے رد کر دیا جائے گا۔

جوروایت اصحاب رسول کی مذمت اور برائی کو ظاہر کر رہی ہووہ ماننے کے لائق نہیں بلکہ قابل رد ہے۔۔۔۔۔۔اوراسے رد کرتے ہوئے پنہیں دیکھا جائے گا کہ وہ روایت طبری کی ہے یاالبدایہ والنہایہ کی، طبقات ابن سعد کی ہے، یاا بن اثیر، یاا بن خلدون کی ہے۔

کروڑوں طبری اور لاکھوں ابن کثیرؒ اور کروڑوں ابن اثیرؒ اور تھتا زانی ؒ اور دوسرے علماء اور مجتہد کسی ایک صحافی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے ۔

## آلُاضِحًاب فِي الْكِتَابِ صحابه كرامٌ قرآن كے آئينے میں

قرآن مجیدنے تکئی مقامات پر بیان فرمایا کداصحاب پیغمبر کی مقد سس جماعت ہی کامیاب اور فلاح یافتہ ہے۔

یاد رکھیئے! فلاح وفوز اور کامیابی مال و دولت کے جمع کرنے کا نام ہیں ہے۔۔۔۔۔۔کامیابی نام تجارت میں نام کمانے کا، زمینوں اور باغات کو آباد کرنے کا، سونا اور چاندی جمع کرنے کا بخت و تاج کا جکومت واقتدار کے مل جانے کا، دنیاوی انعیامات سے مالا مال ہونے کا، وزارت وصدارت کے مل جانے کا، عزت و اولاد کی فراوانی کا اور طاقت وقت کے نشے کا نہیں ہے۔

بلکہ کامیاب انسان اور فلاح یافت شخص و ہ ہے جے دین کے راستے کی ہدایت ملی ہو، جے رخمت الہی کی سندملی ہو، جے رخمت الہی کی سندملی ہو، جے رخمت الہی کے پروانے ملیں ہوں ، جے جنت کی بیثار تیں ملی ہوں ، جے اللہ کے راستے میں ہجرت کی سعاد تیں ملی ہوں ، جے جہاد فی سبیل اللہ کا ذوق ملا ہو، جو وقت کے نبی کا معاون ملا ہو، جو وقت کے نبی کا معاون و مددگار بنا ہو، جو اتباع رسول کا متمنی ہو، کا میاب و کا مران و ، لوگ و مددگار بنا ہو، جو اتباع رسول کا متمنی ہو، کا میاب و کا مران و ، لوگ ایس جن کے دل میں ایمان اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہو ، جو اللہ اور رسول کے مجت میں مست ہوں ۔

یقیناً انبی اوصاف اوران ہی صفات کے عامل لوگ ہی کامیاب وکامران میں .....ق آئیے دیجھتے میں کہ یہتمام کی تمام صفات اصحاب سِلىنى بِانَ بِانِينِ الْمِينِ الْمُخْوِلَةِ الْمُخْوِلَةِ الْمُخْوِلَةِ الْمُخْوِلَةِ الْمُخْوِلَةِ الْمُخْوِلَةِ الْمُخْوِلِيَّةِ وَالْمُنْ الْمُخْوِلَةِ الْمُخْوِلَةِ الْمُخْوِلَةِ الْمُخْوِلَةِ الْمُخْوِلَةِ الْمُخْوِلَةِ الْمُخْوِلَةِ الْمُخْوِلَةِ الْمُخْوِلَةِ الْمُخْوِلِةِ الْمُخْولِةِ الْمُخْوِلِةِ الْمُخْولِةِ الْمُخْوِلِقِيلِي الْمُخْوِلِةِ الْمُخْوِلِةِ الْمُخْوِلِةِ الْمُخْوِلِةِ الْمُخْوِلِقِيلِي الْمُخْوِلِقِيلِي اللْمُخْوَلِقِيلِي الْمُخْوَلِقِيلِي الْمُخْوِلِقِيلِي الْمُخْوَلِقِيلِي الْمُخْوِلِقِيلِي الْمُخْوَلِقِيلِي الْمُخْلِقِيلِي الْمُخْوَلِقِيلِي الْمُخْوَلِقِيلِي الْمُؤْمِنِيلِي الْمُخْلِقِيلِي الْمُخْلِقِيلِي اللْمُخْلِقِيلِي الْمُخْلِقِيلِي اللْمُخْلِقِيلِي الْمُخْلِقِيلِي الْمُؤْمِلِيلِي الْمُخْلِقِيلِقِيلِي الْمُخْلِقِيلِي الْمُؤْمِلِي الْمُخْلِقِيلِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِنِيلِي الْمُؤْمِلِيلِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِلِي الْمُلِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِيلِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِقِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي

ہلی آیت پلی آیت

**ذ**الِكَ الْكِتَابُلَارَيْبَفِيْهِ ....

يقرآن و وکتاب ہے جس میں شک وشید کی گنجائش نہیں ہے۔

مُدى يَلْمُتَقِين .... زى برايت م يرييز گارول كے ليے

...یعنی اس کتاب سے نفع و ہی لوگ سے صاصل کریں گے

.....مولاناحین علی رحمة الله علیه معنی کرتے میں قرآن بدایت ہے ان

لوگوں کے لیے جوضد وعناد سے نیکنے والے میں .....ضدی اورعنادی

لوگ اس سے فائد ونہیں اٹھائیں گے۔

مُتَقِينَ كُونَ مِينِ؟ لِمِ مِنْ أَلَٰدِيْنَ يُوْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ِ....

.....جوایمان لاتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پر (صرف اللہ اوراس کے رسول کے بتانے پر ) جیسے خود اللہ کی ذات ، فرشتے ، قیامت ، وحی الہی ، جنت وجہنم ، قیامت کے دن میز ان وغیر د ۔

 ....متقی لوگول کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ اس وی پر بھی ایسان رکھتے میں جو آپ ٹاٹیڈیڈ کی طرف اتاری گئی اور اس وی پر بھی ایسان رکھتے میں جو آپ ٹاٹیڈیڈ سے پہلے انبیاء کی طرف اتاری گئی۔

(اگرآپ ٹاٹیائی کے بعد بھی وتی کے اتر نے کاسلہ جاری رہنا ہوتا تو یہان مِن قَبْلِت کے ساتھ مِن بَعْدِلَت کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے تھا سیسلین مِن بَعْدِلَت کا ذکر اس لیے نہیں ہوا کہ آپ ٹاٹیائی پر نبوت و رسالت کے سنہری سلمہ کا اختتام ہو چکا تھا)

وَبِالْآخِرَةِ هُمُد يُوْقِئُوْنَ..... مَثَى لُوگُوں کی پانچویں صفت یہ ہے کہ آخرت یعنی قیامت پر (صرف ایمان نہیں) و ولوگ یقسین رکھتے ہیں ۔

> متقین کی ان پانچ صفات کوذکر کرنے کے بعد بطور ثمرہ فرمایا: اُولَیْک علی هُدًی شِن رَبِّهِمْ وَ اُولَیْک هُمُر الْهُ فَلِحُونَ (البقری: ه) (ان ہی صفات کے حامل لوگ) میں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے اور بھی لوگ میں (آخرت میں) فلاح اور نجات پانے والے ۔

سامعین گرامی قدر! میں آپ حضرات سے پوچھنا جاہتا ہوں

.....اورار باب علم و دانش کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ جسس وقت سورة البقر وکی په ابتدائی آیات نازل ہو رہی تھیں یعنی ۲ ھیں .....کیااس وقت میں موجو دتھایا آپ موجو دیتھے؟

تابعین یا تبع تابعین تھے ....؟ ائمہ مجتہدین یا امت کے محدثین تھے؟ بعد میں آنے والے علماء اور اولیاء تھے، امت کے نامور زاہدین و علماء اور اولیاء تھے، امت کے نامور زاہدین و علماء کے دیو بندی، بریلوی اور المحدیث علماء تھے .....؟

یقیناً آپ کاجواب نفی میں ہوگا۔۔۔۔۔۔۔ تو پھر بتائیے اور فیصلہ کیجیے کہ ان آیات کا پہلامصداق کون ہے؟ یقیناً اصحاب رسول کی مقدس جماعت ہی ان آیات کے پہلے مخاطب اور پہلامصداق میں (بعسد میں آنے والے لوگ ان صفات کو کماحقہ اپنائیں گے تو وہ بھی اسس میں شامل ہو تگے)

مگر پہلامصداق ان آیات کا صحابہ کرام ہی ہیں .........تو پھر مانا پڑے گا کہ وہ سب کے سب ان اوصاف کے عامل تھے انہیں متقین کے لقب سے یاد کیا گیا اور ان کو ہدایت یافتہ اور کا میاب و کا مران ، فلاح یافتہ اور قیامت کے دن نجات پانے والا گروہ قرار دیا گیا!

د وسرى آيت ايك ادرمقام پرارشاد بارى ب:

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّءُ النَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ

اس سے پہلی آیتوں میں مال فئے (یعنی ایس مال فنیمت جو بغیرلڑے اور بغیر مشقت اٹھائے ہاتھ آجائے) کی تقیم کے مصارف بیان ہوئے۔ يُحِبُّوْنَ مِّنْ هَاجَرٌ إِلَيْهِمْ ..... وه انصارِ مدينه جمرت كرنے والے مهاجرين سے محبت ويبار كرتے ہيں۔

وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُودِ هِنْ حَاجَةً قِيمًا أُوْتُوا .....اور مهاجرین کو (مال غنیمت میں سے جتنا کچھ) دیا جائے وہ اپنے دلول میں کوئی تنگی محوں نہیں کرتے (یعنی حد نہیں کرتے یا یہ سیں سوچتے کہ ان مہاجرین پرینواز شات کیوں ہوری میں)

وَ يُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كَأَنَ عِهِمْ خَصَاصَةٌ .....وه انسارمدینه مهاجرین کواپناو پرزجی دیتے بی اگر چدان پر موفاقہ ....اور انہیں خود بہت محتاجی ہو!

یبال انصار کے سب سے اعلی وصف ......اور بلند ترین صفت ایثارکا تذکرہ ہور ہاہے مہاجرین مکہ سے ہجرت کرکے بے سسرو سامان اور بے خانمال ہوکر .....اور اپناتمام تر مال ومتاع مکہ میں چھوڑ کرمدینہ منورہ آئے تو انصار مدینہ نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا اور سر آئکھوں پر بڑھا یا منورہ آئے تو انصار مدینہ نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا اور سر آئکھوں پر بڑھا یا بیس انہیں اسے تھے دیئے اور اپنی کمائی میں شریک کیا۔

 مہاجرین کی تفالت کا بوجھ کم ہوجا ہے ) تو انصار نے پخوشی و رضااس فیصلے کو منظور کیا۔

بحرین جب فتح ہوا تو امام الانبیاء کاٹیائیٹے نے انصار کو طلب فرمایا اور کہا میں بحرین کی جاگیریں انصار کو دینا چاہتا ہوں ۔۔۔۔۔۔اتنی بڑی اور دککش پیشکش کوئن کر۔۔۔۔۔۔ایٹ اروو فاکے ان پیکروں نے جواب میں عرض کیا:

جب تک ہمارے مہا جربھائیوں کو بھی اس قدرنہیں ملے گاجتنا ہمیں عطا کیا جارہا ہے تو ہم یہ زمینیں اور جائیدادیں لینے کے لیے تیار نہیں! انسار مدینہ کی تعریف اللہ رب العزت نے فسرمائی کہ وہ باوجود سخت احتیاجی کے اور زبر دست فاتے کے اسپنے مہا جرین بھائیوں کو اسپنے اوپر ترجیح دسیتے ہیں۔

کے آنے سے پہلے جبرائیل امین نبی اکرم ٹائیڈیٹے کو اس واقعہ اوراس ایٹار کی اطلاع دے بچکے تھے اور پُٹو ٹیرُ وُنَ عَلَی آنْفُسِیمِ مُدوالی آیت ان کی ٹان میں از چکی تھی۔

( بخاری تفییر سورة الحشر، تر مذی مملم )

انصارمدینہ نے ایٹاروز جیجاور قربانی کی ایسی لا زوال اورانمٹ داستانیں چھوڑی میں کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ۔

مہاجرین وانسار کی ان صفات اوراوصاف کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا:

> فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفَلِحُونَ .....اليى صفات والے لوگ بى كامياب و كامران اورفلاح پانے والے ہیں۔

تيسرى آيت الورة الاعراف كى آية ١٥٥ يس ارشاد موتاب:

جولوگ ایسے رمول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی امی ہے جس نبی کا تذکرہ تورات وانجیسل میں موجود ہے جو نبی پاکیزہ چیزوں کو حلال بتا تا ہے اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرما تا ہے اور جو (مشکل احکام کے ) طوق اور بوجھ ان کے گردنوں میں تھے انہیں اتارتا ہے ۔۔۔۔۔ آگے

زمايا:

فَالَّذِيْنَ أُمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْنَ ٱنْزِلَ مَعَةَ ﴿ أُولِبِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ (الاعراف)

پس جولوگ اس نبی ای پرایمان لائے اوراس کی حمایت ورفاقت کی (عوت کی) اوراس کی مدد کی اوراس نور کی (قرآن) بیروی کی جواس کے ساتھ اتارا گیا تو وہی لوگ میں فلاح اور مراد کو پہنچنے والے!

سامعین گرامی قدر!انصاف سے بتائیے اورالڈ کو عاضر و ناظرتمجھ کرفیصلہ کیجے!

ان ہی کو آگذینی آمَنُو ا .... کے خوبصورت خطاب سے نواز اجا رہا ہے ....ان ہی کے بارے عَزَّدُون کی گواہی دی جارہی ہے جب مکہ کے ظالموں نے میرے نبی کاٹیڈیڈ کوزتمی کیا انہوں نے زخموں پر مرہم رکھا، جب مکہ کے سسر داروں نے اوران کے چچوں نے آپ سے کہا آئت گناب اس وقت بھی تھے جنہوں نے ڈیکے کی چوٹ پر کہا دھرتی پر تجھ سے بڑھ کرسچائسی مال نے آج تک جنابی نہیں!

جب ہر کافر میرے نبی سُلَنْتِیْنَ کَی تحقیر کرتے ہوئے کہتا تھا آنْتَ عَجْنُوْنَ .....قریبی لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا ہم نے آج تک تجھ سے بڑھ کرعقلمنداور داناشخص دیکھا ہی نہیں!

جب لوگوں نے میرے پیارے نبی ملائی آئے کے راستے میں کانے پچھائے ۔۔۔۔۔۔۔توانہوں نے پلکیس بچھائیں۔

جب لوگوں نے آ ہے۔ کاٹیائیٹا کے گلے میں رسیاں ڈالیس ۔۔۔۔۔۔۔ تو یہی تھے جنہوں نے مجت کی بانہیں ڈالیں ۔ سر سریاں سے بیانی کا الیس کے الیس کا سے معالم کا سے

جب مكه كے لوگوں نے رائج پہنچا تے، متم دُ ھائے السے السلم كئے،

راستے رو کے فتو ئے لگائے ، پھبتیال کمیں ۔

اس وقت ہیمی لوگ تھے جنہوں نے آپ ٹاٹیڈیٹی کو راحت پہنچائی، دفاع کیا،مدد کی جمایت و رفاقت کا حق ادا کر دیا، دوستی نبھانے کی صد کر دی،آپ کی ضدمت کی،ادب واحترام اور عزت سے پیش آئے

اسى كيے الله رب العزت نے فرمایا:

أولَئِكَ هُدُ الْمُفْلِحُون .....دنيا مِن كامياني وكامراني

اورآ خرت میں فلاح ونجات ان کامقدرہے۔

چوتھی آبیت اورۃ التوبیس اللہ رب العزت نے اِن منافقین پر زیریں کی ہیں جوغرہ و ہوک میں بہانے بنا کرشریک نہیں ہوئے اورجو شریک ہمیں ہوئے اورجو شریک ہموں نے داستے میں آتے اورجاتے ہوئے کیا کیا خباشیں اورشرارتیں اورسازشیں کیں سننے سنز سورۃ التوبیس منافقت میں کے کئی گروہوں کے اوران کی اسلام دشمن کاروائیوں کے تذکر نے فسرمائے گروہوں کے اوران کی اسلام دشمن کاروائیوں کے تذکر نے فسرمائے فرماکر انہیں انعامات کی خوشخبری سنائی۔

ارشاد فرمایا:

لكِن الرَّسُولُ وَ الَّذِينَ آمَنُوْا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمُوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ

مگر اللہ کے رمول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے اپنے مالول اور جانول سے جہاد کرتے ہیں

حضرات گرامی!ایمسان سے بت سئے یہ کن کا تذکرہ ہور ہاہے ۔۔۔۔۔۔ یہ کون لوگ میں جواللہ کے رسول سکٹ آپٹے پر ایمان لا سئے اور پھر ا ہے مال اللہ کی راہ میں قربان کیے اور اپنی جانیں اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے قربان کیں .....جہاد فی سبیل اللہ کرتے رہے!

تو پھراس آیت کا پہلامصداق کون ہوا؟ یقینا صحابہ کرام ہوئے تو
پھر سننے کا نئات کا مالک ان کے بارے یس کیاار ثاد فرمار ہاہے:
وَاُولِیكَ لَهُمُ الْحَيْرُاتُ وَاُولِیكَ هُمُ الْمُفَلِحُونَ
انہی لوگوں کے لیے بھلائیاں اور خوبیاں ہیں اور ہی لوگ
کامیا بی وکامرانی حاصل کرنے والے ہیں۔
مولا! یہ کامیاب وکامران لوگ میں۔
والے میں انعام کیا ملے گا۔۔۔۔۔۔فرمایا:
انگ الله کَهُمْ جَنَّتُ تَجُورِی مِن تَحْتِهَا الْاَکْنَهُرُ وَلَى الْحَالِي فَالْمَا وَلَيْكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ الْحَالَ الْحَنْمُ الله کُلِی نَنَ فَیْهَا الْمَنْهُرُ الْعَظِیْمُ الله کُلِی نِنَ فِیْهَا الْمُنْهُرُ الْعَظِیْمُ الله کُلِی نِنَ فِیْهَا الْمُنْهُرُ الْعَظِیْمُ الله کُلِی فَیْ اَلْمَا الْمُنْهُرُ الْعَظِیْمُ الله کُلِی نِنَ فَیْهَا الْمُنْهُرُ الْعَظِیْمُ الله کُلِی نِنَ فِیْهَا الْمُنْهُرُ الْعَظِیْمُ الله کُلِی نِنَ فِیْهَا الْمُنْهُرُ الْعَظِیْمُ الله کُلِی نَا فَیْمَا الله کُلِی الْمُنْ الله کُلِی الْمُنْهُرُ الْعَظِیْمُ الله کُلِی الله کُلِی الْمُنْهُرُ الْعَظِیْمُ الله کُلِی الله کُلِیکَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ الله کُلِی الله کُلِی الْمُنْهُ الله کُلُیکَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ الله کُلُیکَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ الله کُلِی نِنَ فِیْهَا الْمُلْکَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ الله کُلُوکُ الْمُنْ کُلُوکُ الْمُؤْرُ الْعَظِیْمُ الله کُلُوکُ الْمُولُولُ الْمُعْلَى الله کُلُی الله کُلُوکُ الْمُعْلَى الله کُلْکِ الْمُعْلِی نُنَ فِیْهَا الْمُکْلِی الله کُلُیکَ الْمُولُولُ الْمُعْلِی نُنَی فِیْهَا الله کُلُوکَ الْمُولُولُ کُلُوکُ الْمُعْلَى الله کُلُوکُ الْمُولُولُ کُلُی مُنْ مُنْ مُنْ الله کُلُوکُ الْمُعْلَى الْمُنْ کُلُوکُ الْمُعْلِی الْمُنْ کُلُوکُ الْمُعْلَى الْمُعْلِی الْمُنْ کُلُوکُ الْمُعْلَى الْمُنْ کُلُوکُ الْمُعْلَى الْمُنْ کُلُوکُ الْمُعْلِی الْمُنْ کُلُوکُ الْمُعْلِی الْمُنْ کُلُوکُ الْمُنْ کُلُولُ کُلُولُ کُلُولُ کُلُولُ کُلُولُ کُلُوکُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِی الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِی الْمُعْلَى الْمُولُ کُلُوکُ الْمُعْلَى الْمُعْلِی الْمُولُولُ کُلُمُ کُلُولُولُ ک

(التوبه آية نمبر ۸۸\_۸۹)

ان ہی لوگوں کے لیے اللہ نے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جن میں یہ ہمیشدر ہیں گے ہی بہت بڑی کامیابی ہے۔

پانچویں آپیت قرآن مجید نے کئی جگہوں پر اہل ایمان کورو کا اور منع فرمایا کہ یہود و نصاری اور کفار ......یعنی اللہ اور اسس کے رسول منطق کے دشمنوں سے دلی مجت اور پیار ہر گزنہیں رکھنا۔

مورة آل عمران كى آيت نمبر ٢٨ يس ارثاد جوا: لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكُفِرِيْنَ أَوْلِيَا ٓءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ، الْمُؤْمِنِيْنَ ،

ایمان والول کو چاہیے کہ مؤمنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپناد وست مذہنا میں ۔

الورة التوبك آيت نمبر ٢٣ مين الله رب العزت في مايا: يَاكَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا أَبَآءَكُمُ وَإِخْوَانَكُمُ أَوْلِيَاءً إِنِ السُتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِنْمَانِ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَأُولَ إِلَى هُمُ الْفِيمَانِ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَأُولَ إِلَى هُمُ الظّلِمُوْنَ -

اے ایمان والو! اپنے آباء واجداد کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤا گروہ کفر کو ایمان سے زیادہ عسزیز اور پیارار کھیں ہم میں سے جو بھی ان سے مجت رکھے گاوہ ی ظالم ہونگے۔ مورة ممتحنه کی پہلی آیت میں ارشاد ہوا:

يَّا يُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوْنَ وَعَدُوًّ كُمْ اَوْلِيَا ءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدُ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ قِنَ الْحَقَّ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ قِنَ الْحَقَّ

اے ایمان والو! تم میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ کہ ان سے دوستی کا اظہار کرنے لگو حالا نکہ وہ اس سچے دین کے انکاری میں جوتمہار سے پاس پہنچ چکاہے!

ان آیات اوران میں بیان کردہ احکام کوسامنے رکھ کر ذرا اس آیت کوسنیے اور اصحاب رسول کے مقام و مرتبہ کو پہنچسا سنے کی کوسشش کیجیے:

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

لَـُ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدٌ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوَا

اَبُآءَهُمُ اَوْ اَبُنَآءَهُمُ اَوْ اِخْوَانَهُمُ اَوْ اِخْوَانَهُمُ اَوْ عَشِيْرَةًهُمُ اَوْ عَشِيْرَةً اللهِ عَشِيْرَةً اللهِ عَشِيْرَةً اللهِ عَشِيْرَةً اللهُ اللهِ عَشِيْرَةً اللهُ اللهُ

الله كى ذات پراور قیامت كے دن پرایمان رکھنے والوں
کو آپ الله اوراس كے دمول كے مخالفين سے مجبت
ر كھتے ہوئے نہ پائيں گے اگر چہوہ ان كے باپ ہوں يا
ان كے بيئے ہول يا ان كے بھائى ہوں يا ان كے كنبه،
قبيله اور برادرى كے لوگ ہوں!

. انصاف سے بتلائے! اس آیت کااولین مصداق کون لوگ تھے؟

کون تھے جن کی ایمان کی بھگی ، دین سے ہرشے سے بڑھ کرمجت کی گواہی یہ آیت دے رہی ہے۔

صحابہ کرام ہی وہ مقدی جماعت ہے جس نے دین کی خاطر ہرقسم کی سر فروشی کی ،اعلاء کمیة اللہ کے لیے ہرقسم کے مصائب برداشت کیے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ تو حید کی اشاعت کے لیے مشرکین کے خسلاف صف آراء ہوئے۔۔۔۔۔۔۔۔اور دین الہی کے پھیلانے میں ،اور حق کے راستے میں اپنے تمام خونی رشتے بالائے طاق رکھ دئیے۔۔۔۔۔۔انہوں نے اپنے والدین ،اولاد ، بھائی ، رشتے دار ، برادری ، کنبہ قبیلہ۔۔۔۔۔۔خضیکہ ہرشئی کو دین پرمقدم رکھا۔

اوران کے قریبی رشتے دارحتی کہ والدین اور بیٹے بھی اللہ اور اس کے رمول ٹائٹیائی مخالفت پراتر ہے توانہوں نے انہیں بھی خسیسر آباد کہہ دیا۔

کیا آپ حضرات نہیں جانے کہ مکہ کے مظلوم سلمانوں نے تیرہ ا سال تکالیف اور دکھا ٹھا کڑنموں کی وادیاں عبور کرکے ، قلم وستم کے پہاڑ اٹھا کر، رنج اور غم سہد کر ۔۔۔۔۔۔۔ آخر کارا پنے عزیز ول ، رشتے داروں کو چھوڑ دیااورمکہ مکرمہ جیماشہراور بیت الندکو چھوڑ کرمدین آگئے ۔

مدینہ میں آنے کے بعد جب مکہ کے لوگ اور ان کے قسر یہی رشتے داراور بھائی بند بدر داُحداور خندق میں انہیں مٹانے کے اراد کے سے آئے تو یہ تلواریں سونت کران کے خلاف صف آراء ہو گئے!

بدر کی لڑائی میں مدّمقابل کون تھے؟ اپنے ہی قریبی رشتے دار، اپنی برادری کے افراد ......ادھرامیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں توادھر ان کے بھائی عباس ہیں، إدھرسيد ناصد پات البررض اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ادھران کے بيٹے عبدالرحمان ہیں، محمد عربی کائٹولٹے کے جھنڈے کے بیٹے ابوعبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور مقابلے ہیں ان کا والدحب راح ہے، ادھر مصعب بن عمیر ہیں اور اُدھران کے سگے بھائی عبید بن عمیر ہیں، اور مرسید نا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور محن اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور محن اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور محن اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور اُدھران کے بھائی طالب اور عقیل ہیں!

اس آیت کریمه میں اللہ رب العزت صحابہ کرام ؓ کی اسٹ خوبی ، اس وصف اوراس کمال کو بیان کررہاہے۔

ابوسفیان جونہی ام جیبہ ؓ کے جمرے میں داخل ہو ہے تو انہوں نے جمرے میں بچھا ہوا نبی ا کرم تکھیاتھ کابسترلپیٹ دیا۔ سے جمرے میں بچھا ہوا نبی ا کرم تکھیاتھ کابسترلپیٹ دیا۔

ابوسفیان دیکھ کرحب ران وسششدرره گئے......بوحب کہ

بیٹیاں تواسپنے والد کے لیے بستر بچھاتی میں اورمیری بیٹی نے بچھا ہوا بستر لپیٹ دیا۔

انہوں نے ام جیبیہ سے اس کی و جہ پوچھی ۔

بیٹاتم نے مجھا ہوگا کہ میراباپ مکہ کا چوہدری ہے اور یہ بستر معمولی

بترہے شایدمیرے باپ کے شایان شان مدہو۔

یاتم نے مجھے اس بستر کے لائق اور قابل نہیں جانا ؟

ميده ام جيبه "نے فرمايا:

بابا!یہ بسترمیرے آقادمولا محد کریم کاٹیاتی کا ہے .....جسس طرح میرامجوب نبی پاک ہے اس طرح ان کا بسستر بھی پاکسینز ہے ......آپ چونکہ مشرک میں اور مشرک شخص میر سے نبی کے بستر پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہے!

سيدنا فاروق اعظم كالمشوره خسره برر.....جو كفرداسلام كى بلى جنگ تحى اس مين الله رب العزت في صحابه كرام كونستح سي مالا مال فرما يا اور ذلت وشكت كفار كامقدر بني ـ

ستر کفار، صنادید قریش مارے گئے اور ستر ہی قیدی بنائے گئے ۔۔۔۔۔۔ بنی اکرم ٹائیا آئے نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ قب دیوں

كے ما تذكيا معاملة كيا جائے؟

تمام صحابہ کرام گامشورہ یہ تھا کہ یہ قیدی اپنے رشتے دار ہیں فدیہ لے کررہا کر دیا جائے اس کے دو فائدے ہونگے .....فدیے کے رقم سے ہتھیار خرید کرجنگی قوت مضبوط بنائی جاسکتی ہے .....دوسرافائدہ یہ ہوگا کہ ان پر ہماراا حمال ہوگا اور ہماراا حمال شایدان کے ایمسان کا مبب بن جائے (واقعی ان قیدیوں میں سے اکثر قیدی بعد میں دائر ہایان میں داخل ہوئے)

سیدناصد پی اکبررض الله تعالیٰ عند کی رائے اورمشورہ بھی ہی تھا۔

سیدنافاروق اعظم رضی الله تعالیٰ عندسے رائے ہو چھی گئی تو فر ما یا

سیدنافاروق اعظم رضی الله تعالیٰ عندسے رائے ہو چھی گئی تو فر ما یا

سیدنافاروق نے مکہ میں ہمارے سے تھے

سیدہ ہمیں وطن سے بے وطن کیا۔۔۔۔۔۔۔۔ آج سینکڑ وں میل دورہم

سے لڑنے اور ہمیں صفحہ ہمتی سے مٹانے آگے۔۔۔۔۔۔۔ آج یہ ہمارے والو میں آگئے ہیں اور ہی بھی ہمارے بھائی بہنداور رہتے دار قالو میں آگئے ہیں اور ہی بھی ہمارے بھائی بہنداور رہتے دار حیات کے رہتے دارکواس کے حوالے فر مائے اور حکم دیکھے کہ ان سب کی گرد نیں قلم کردی جائیں!

ابو حذیفہ اور عتبہ امرہ خون کے دشتے ایک دورہ بر میں خون کے دشتے ایک دوسرے کے خلاف صف آ راء ہوئے تھا ۔۔۔۔۔۔۔۔ عتبہ مکد کا بہت بڑا سر دار اور چو بدری تھا۔۔۔۔۔۔۔ اسے اپنی بہادری ، جرأت ، دلسیری اور اسپے جنگو ہونے پر ناز تھے ۔۔۔۔۔۔عتبہ کا بیٹا ابو عذیفہ اس دن محمد میں ماٹھ آئے ہے کے بیٹے تھا۔

اس دور میں جنگوں کااصول بیٹھا کہ پہلے ایک ایک شخص ایپنے

لٹکر کی صفول سے میدان میں نکل کرمباز رت طلب کر تا (یعنی چیلنج کرتا کہ میرے مقابلے میں کون باہر نکلے گا)

میرے مقابعے یک ون باہر صحاکا)
جنگ کی ابتداء اور آغاز میں عتبہ جبومتا ہوا ....... طاقت کے نشے میں مت ...... اترا تا ہوا میدان میں نگلا اور بلند آواز سے پکارا:
هنگ مین مُبتادِ نِهِ .... ہے کوئی میرے مقابعے میں آنے والا؟
مسلمانوں تم تو کہتے ہو کہ مرنے کے بعد جنت تمہاری منتظر ہے۔
ہے کوئی جومیرے ہاتھوں سے جنت میں پہنچے یا مجمے دوزخ کے گڑھے تک پہنچا دے مقتبہ بہت بڑا پہلوان تھی جبران کے گڑھے تک پہنچا دے مقتبہ بہت بڑا پہلوان تھی جبران کی للکاری کرمنا ٹا چھا گیا پھر آسمان کے فرشتے بھی چیران روگئے جب ابومذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی صفوں سے باہر نگلا اور

ره گئے جب الوحذ یفدرضی الله تعالیٰ عند مسلمانوں کی صفول سے باہر نکلا اور امام الا نبیاء کا شائع کی طرف دیکھا ۔۔۔۔۔۔کہ اجازت ہوتو باباسے دو دو باتھ کرلوں!

امام الانبیاء کاٹیڈیٹے نے فرمایا ابوحذیف بیٹا صفوں میں واپس چے جاؤ .....اگر آج میں تجھے باپ کے مقسا بلے میں لڑنے کے لیے بھیجوں تو دنیائے کفریہ زہریلا پروپیگنڈ ہ کرے گی کہ محد مسر بی ماٹیڈیٹے کے مانے والے اتنے بے دید ہوتے میں کہ اپنے والد کا بھی لحسا ظ نہیں کرتے۔

سيدنا ابوبكر اور عبد الرحمان اعزوة بدريس حضرت سيدنا صديات الجررضي الله تعالى عنه كے بيٹے عبد الرحمٰن ابوجہل كے شكر ميس شامل تھے ....... بعد ميں الله رب العزت نے انہيں دولتِ ايسان سے مالا مال فرماديا۔ غزو ۃ بدر کے کئی سال بعد کئی مجلس میں بدر کی لڑائی کے بارے گفتگو ہونے لگی ........ تو عبدالرحمٰن کہنے لگے:

بدر کی لڑائی میں میرا بابائی مرتبہ میسری تلوار کی زدمیں آئے تھے مگر پدری مجبت آ رُے آگئی اور میں نے تلوار روک لی!

سیدناصد این اکبررضی الله تعالی عند نے سنا تو فرمایا:

بیٹاشکر کرواس دن تم میری تلوار کی زدیس نہیں آ سے

سسسا گرتم میری تلوار کی زدیس آ جاتے تو میں تیری
گردن میں کردیتا سسسہ مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے

اس دن تو میرا بیٹا نہیں تھا میرے بیٹے وہ تھے جومحد عربی
طالیۃ اس دن تو میرا بیٹا نہیں تھا میرے بیٹے وہ تھے جومحد عربی
طالیۃ اللہ کے جھٹ ڈے کے نیچے کھٹ ڈے تھے!

(تاریخ الخلفاء بیوطی صفحہ 1)

سعد فاوران كى والده الميناسعد فى الله عنه دامن الام سے دائرة مور الله عنه دامن الله مله مال منه الله عنه دامن الله مله منه دائرة موركة والنه كي مشركه مال في كها:

جب تک سعد نیا دین ترک کر کے اپنے باپ دادا کے دین پر واپس نہیں آتااس وقت تک بذیمیں کچھ کھاؤں کی ، ندسر میں کنگھی کرونگی اور ندسائے میں بیٹھوں گی۔
گی ، ندسر میں کنگھی کرونگی اور ندسائے میں بیٹھوں گی۔
سعد کو مال سے والہا ندمجست تھی ، و ہ ایک لمحہ مال سے جدائی کا تصور نہیں کر سکتے تھے ۔۔۔۔۔مال کی معمولی ہی تکلیف بھی سعد کو بے چین کر دیتی تھی سعد کو مال کی قسم کا علم ہوا تو دوڑ ہے دوڑ ہے آ ہے ۔۔۔۔۔مال کری دھوپ میں سر کے بال کھو لے بیٹھی ہے نہ کچھ کھایا اور نہیا۔

معدنے وجہ یوچھی ....مال نے کہا:

میں نے سنا ہے تو صابی ہوگیا ہے ......(اس زمانے میں جو شخص دَردَرسے بیشانی ہٹا کرایک کے در پر جھکادیتالوگ اسے صابی کہتے تھے .... جیسے آج کئی شکل کثاوَل کی جگہ ایک ہی مشکل کشا مانے دانے کولوگ و ہائی کہددیتے میں) مال نے کہا :

سناہے تونے کوئی نیادین اختیار کرلیے ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔ تک تونئے دین کو ترک نہیں کرے گااس وقت تک میں مذکھاؤنگی نہ پیول گی مذہر میں کنتھی کرونگی اور مذہائے میں بیٹھول گی۔

مال کوبڑا مان تھا اپنے پیارے معد پر ۔۔۔۔۔۔اس کا خیال تھا میری تکلیف دیکھ کر معد تؤپ اٹھے گااور فورا میرا مطالبہ لیم کرے گامگر معد نے یہ کہ کہ کرمال کا سازا مان توڑدیا:

کہ مال تیر ہے جسم میں کتنی روحیں ہیں؟ صرف ایک نا ………! مال اگر تیر ہے جسم میں سوروحیں ہوتیں اور ایک ایک کر کے وہ لگتی جاتیں پھر بھی میں محد عربی سائیڈیڈیڈ کے دامن کو نہ چھوڑ تا!

مال نے کہا! سعد بیٹا مال اور محمد کاٹیا ہیں سے کسی ایک کو چننا

1897

اب سعب دے لیے کڑاامتحان تھا، بڑی سخت آ زمائش تھی ۔۔۔۔۔۔۔ایک طرف مال کی شفقت اور کئی سالوں کا ساتھ ،خون کامضب ہوط رشتہ اور دو دھ کا تعلق ۔۔۔۔۔ دوسری جانب روحانی رشتہ اور محمد عب سر بی سکا شیآریز سے چند کموں کا تعلق اور صحبت .....ایک جانب مجت و شفقت کے کئی سال دوسری جانب الفت و تعلق کے چند لمح .........

مگر سعد کے جواب نے فرشتوں کو بھی جیران کر دیا کہ: مال صرف تجھے نہیں بلکہ میں کائنات کی ہر چیز کو چھوڑ سکتا ہوں مگر محدعر بی کاٹیا ہے۔ دور نہیں ہوسکتا

مال نے کہا:

سعد بیٹے! دیکھواور سوچوکہ مال کی ٹھنڈی چھاؤں دنیا میں کہیں ہماوال کی ٹھنڈی چھاؤں دنیا میں کہیں ہماوال کہیں ہمیں ملے گی۔۔۔۔۔۔کسی نے بچ کہا ہے ماوال ٹھنڈیاں چھاوال ۔۔۔۔۔حضرت سعدرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا:

.....مال جی آپ کی شدندی اور پیشی چیساؤں کب تک رہے گی؟ صرف دنیا کی زندگی تک نا.....میسری آپھیں بند ہو جائیں تب چھاؤں ختم اور تیری آپھیں بند ہو جائیں تب یہ چھاؤں ختم!

مگرجس مجبوب پیغمبر کاٹیائی کے دامن کو میں تھام کرآیا ہول اس کی ٹھنڈی چھساؤں تو میدان محشر کی سخت ترین گری اور تپش میں بھی کام آئے گئے۔

ال کے سایۃ رحمت میں جگہ ملے گی اورلواء الحمد کا سایہ نصیب ہوگا۔۔۔۔۔۔۔مال اس سے انکار نہیں ہے کہ بھائی بے وفائی کرسکتا ہے، بہن قطع تعلق کرسکتی ہے، بیٹے فریب دے سکتے ہیں، دوست غداری کرسکتے ہیں، کا منات کی ہر چیز وقت پر د غادے سکتی ہے مگر مال کی مجت والفت ہیں،کائنات کی ہر چیز وقت پر د غادے سکتی ہے مگر مال کی مجت والفت

وشفقت مين فتورنبين آسكار

مگر میدان مِحشر کے ہولناک دن میں یَوْ هَدیَفِد وُ الْمَهُوأُ مِنْ اَخِیْهِ الْح کے مطابق مال تو بھی مجھے چھوڑ کر بھاگ جائے گی..... بلکہ کے گی میرے بیٹے کو آگ کے حوالے کر دوادر مجھے بخش دو۔

ماں تو تو میدان محشر میں مجھے چھوڑ کر بھاگ جائے گی اور جس کا دامن میں تھام کرآیا ہوں وہ مجھے شفاعت کی چادر میں ڈھسانپ لیں گے....لواڈ الحتند کے نیچے جگہ دیں گے، توضِ کوژسے بھر بھر کے جام پلائیں گے...۔۔۔۔۔۔اور ہاتھ پکو کر جنت کی بہاروں اور باغات کے فاروں میں لے جائیں گے۔۔

مال اب توخود بی بتأمین اس عظیم مستی کو چھوڑ کرتیرا دامن کیسے تھام لول .....اس لیے میری مال اگر تو مجھے مسلمان نہیں دیکھ سکتی تو میں مجھے اور تجھ جیسی کروڑوں ماؤں کومحمد عربی تاہی آئے کی جوتی کی نوک پرقربان کرتا ہوں!

 ای آیت کے دوسرے حصے میں ارشاد ہوا: اُولِیاکَ کَتَبَ فِیْ قُلُو ہِ ہِمُ الْاِیْمَانَ۔ ان صفات کے عامل جولوگ میں اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے۔

مدارک نے لکھا ہے کہ دلول میں ایمان لکھنے سے مسراد ہے آثبتتهٔ فیٹھاً ......یعنی ایمان کو ان کے دلول میں جمادیا۔

جن خوش نصیب لوگول کے دلول میں اللہ رب العز سے اپنے قدرت کے ہاتھوں سے ایمان لکھ دے پھر جولوگ ان کے ایمان میں رائی کے دانہ کے برابر بھی شک کریں وہ خودمؤمن کہلانے کے حقد ار نہیں میں!

ۅؘٲؾؘؙؙۜٙٙٙۘ؆ۿؙ*ۮ*ؠؚۯۅٛڿڝؚٞؽ۬ۿ<sup>ؙ</sup>

ان صفات کے حامل لوگوں کی اللہ نے مد داور تا تیسہ فرمائی اپنی روح ہے۔

روح سے مراد .....علام عثمانی "نے فرمایا:

فیبی نورہے جس سے قلب کو ایک خاص قسم کی معنوی حیات ملتی ہے یاروح سے مراد روح القدس یعنی جبریل امین

ہ....

مدارک نے کہا: روح سے مراد قرآن ہے جسس میں روحانی زندگی ہی زندگی ہے۔

ہاری جماعت کے شیخ مولا ناحسین علی رحمۃ اللہ علیہ فر ماتے ہیں: روح سے فیض غیبی مراد ہے۔۔۔۔۔۔ایما غیبی فیض جس ے قلوب کوتقویت اور شکین ملے۔ وَ یُک خِلُهُمْد جَنَّاتٍ تَنجرِیْ مِن تَختِهَا ٱلاَنْهَار خلیدینی فِیْهَا

اللہ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گاجن کے پنچے نہریں بہتی ہونگی اوروہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بسیرا کریں گے۔

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

الله ان سے راضی ہو گیاا و رو ہ اللہ سے راضی ہیں ۔

أولَيْكَ حِزْبُ اللهِ ....يه خدائى الثكر ب .... يدلوك الله

کی فوج اور گروہ ہے!

 طرح بارش برسائی کدوہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔

جنت کی بہاروں کے ان کے ساتھ وعدے کیے اور انہسیں اپنا گروہ اورا پنالٹکراورا بنی **ف**وج قرار دیا۔

آیت کے آخرین فرمایا .....اور بھی جمله میری تقسدیر کا مقصودی جمله ہے ....اوراسی کو میں گذشة آیات میں بیان کرتا آر ہا جول ۔

اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُّهُ الْمُفْلِحُوْنَ ۞ (مهادله) منواورآ گاه رجوکهاللهٔ کالتگری فلاح و کامیاب ہے۔ میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اصحاب رسول تاریخی شخصیات نہسیں ہیں .....بلکہ قرآنی شخصیات ہیں۔

صحابہ کرام کو تاریخ کے اوراق میں نہیں دیکھنا بلکہ قسر آن کے

صفحات میں دیکھنا ہے۔

قرآن نے کئی جگہوں پر ان کی تعریفیں کر کے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور ان کے ادصاف کے تذکرے کرکے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔اوران کی جدو جہد کاذکرکر کے انہیں مُفلِعنون ۔۔۔۔۔۔کامیاب و کامران ۔۔۔۔۔مراد کو پہنچنے والے اورآ خرت میں نجات پانے والے کہا ہے۔

اورانہیں فَا یُزُون ..... کے خوبصورت اور حین اعزاز سے ازاے۔

چھٹی آ بیت اورة النوری آ بیت نمب د ۴۸ میں منافقین کی ایک روش اور رو بے کا تذکرہ فرمایا ۔۔۔۔۔۔کہوہ زبانی طور پر ایمان کا اقرار اور اظہار کرتے ہیں مگران کے قلوب اور بینول میں کفراور دین کے خلاف عناد مجرا ہوا ہے۔۔۔۔ جب انہیں کہا جا تا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا شیار ہے فیصلہ کروالیا کروتو وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے۔

ان منافقین کے بر<sup>عک</sup>س جو خلص مؤمن میں ان کا کر دار کیا ہے؟ قرآن اسے اس طرح بیان کرتا ہے:

اِئْمًا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوَّا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوْا سَمِعْنَا وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوْا سَمِعْنَا وَاطَعْنَا وَاولِلِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ المان والول كى بات تويہ كه جب انہيں بلايا جا تا ہے كہ الله اوراكى كاربول الن كے درميان فيصلہ كردي تووو (بلا الله اوراكى كاربول الن كے درميان فيصلہ كردي تووو (بلا چون وجسرا) كہتے ہيں كہ م نے سااور مم نے مانا اور يہى يُن فلاح يانے والے ۔

یعنی وہ زندگی کے کسی موڑ پر بھی .....اور کسی معاملے میں بھی اللہ اوراس کے رسول کی نافر مانی نہیں کرتے .....سالات سازگار ہوں یا مالات نامازگار ہوں ....سماحول موافق ہو یا ماحول ناموافق ہو ....وہ خود کتنی مصیبت اور تکلیف میں گھسر ہے ہوئے ہوں ۔...مگر جب اللہ اور اس کے رسول کسی کام کے لیے آ وازلگا ئیں اور بلائیں تو وہ سب کام اور سب مصروفیات بلائے طاق رکھتے ہو سے لبیک کہتے ہیں۔ کہتے ہیں۔

أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ......

اس صفت کے حامل لوگ ہی فلاح اور نجاست پانے والے اور کامیاب و کامران ہیں۔

عاضرین گرامی قدر!انصاف سے اور ضدوعناد سے کنار کشش ہو کر فیصلہ فرمائے کہ اس آیت کا پہلامصداق کون ہے؟

خوشخبریال سنار ہاہاوران ہی کو تلص مؤمن ، الله رسول کے مطسیع اور متقی قرار دے کر فَاُولِئِكَ هُدُ الْمُهُ فَلِعُونَ كَى نویداور بشارت سنار ہاہے۔ اس سلسلہ کاباقی مضمون ان شاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کے خطبے میں بیان کرونگا۔

وَمَاعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيْن

## اصحاب رسول قرآنى شخضيات

تَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوٰذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيْمِ٥ بسمِ اللهِ الرَّحْن الرَّحِيْمِ ٥ مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِينَ مَعَهُ آشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُ . وَقَالَ اللهُ تَعَالَى فِي مَقَامِ آخَرَ: ٱلَّذِيْنَ امْنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَدُوا فِي سَبِيْلِ الله بِأَمُوَ الهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ \* أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْكَ الله ﴿ وَأُولِيكَ هُمُ الْفَآيِزُونَ ۞ (٠ توبه) سامعین گرامی قسدر! گذشة خطبے میں بڑی تفصیل کے ساتھ میں بیان کر چکا ہول کہ اصحاب رسول کی مقدس جماعت تاریخی نہیسیں بلکہ قرآ نی شخصیات میں .....الله رب العزت نے قرآ ن مقب میں میں جگہ جگہ محد عربی کا ایکا ہے یاروں کی تعریف وتو صیف فر مائی ہے۔

یس نے آپ حضرات کے سامنے صرف ان آیات کو پیش کیس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ میں اصحاب رسول کے مختلف اوصاف کا تذکرہ کر کے انہیں مُفلِحُون ۔۔۔۔۔۔۔۔ یعنی کامیاب و کامران اور فلاح یافتہ قرار دیا گیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک آیت کریمہ اور کن لیس سورۃ لقمان کی چوتھی آیت میں محنین (نیکو کاروں) کی وضاحت وتفیر کرتے ہوئے فرمایا:

الَّذِينَ يُقِينُهُونَ الصَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمُ بِالْأَخِرَةِ هُمُ يُوْقِنُونَ ۞ (مُحنِن و الوَّكِين) جونما زكوقائم ركحته يُن اور زكوة ادا كرت يُن اوروه آخرت برمكل يقين ركعته يُن \_ النصفات كاتذكره كرنے كے بعد الله رب العزت نينج ذكالا: اُولَيْكَ عَلَى هُدى يَّى مِن رَّتِهِمْ وَ اُولَيْكَ هُمُ

یمی لوگ میں جواپنے رب کی طرف سے بیدھے راستے پر میں اور بھی لوگ نجات اور فلاح پانے والے میں۔ سے

یں مُفْلِحُون کامعیٰ بجھانے کے لیے آپ کوفلاح کامفہوم بتانا عابتا ہوں ۔۔۔۔۔۔۔فلاح کے لغوی معنی میں چیرنا، کاٹنا۔۔۔۔۔۔۔۔کاشت کار کوعربی میں فَلَاح اس لیے کہا جاتا ہے کہ ووز مین کو چیر پھاڑ کراس میں نیج بوتا ہے مُفْلِحُ اور مُفْلِحُون کھی ووجوتا ہے جوتمام تر مشکلات اور رکاوٹوں کو قلع کرتے ہوئے اپنے مطلوب اور منزل مقصود تک پہنچ جب تا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔ یا کامیابی وکامرانی کی تمام رامیں اس کے لیے کھل جب تی

يں ۔

اس آیت کااولین مصداق اگر کوئی ہے تو وہ اصحاب رسول کی مقدس جماعت ہے جنہیں اللہ رب العزت ان کے اوصاف و کمالات کی وجہ سے ہدایت یافتہ اور فلاح یافتہ کی سندعطا کررہاہے

ساتویں آیت، هُمُّد الْفَائِیزُون سورة المؤمنون میں الله رہ المومنون میں الله رہ المومنون میں اللہ رہ العزت نے مشرکین اور کفار کی اس عالت زار کو دیان فسر مایا جو قیامت کے روز ان کامقدر بنے گی۔

اِخْسَتُوا فِيْهَا وَ لَا تُكَلِّمُونَ ..... پَيْنَكَار ہے ہوئے يہيں پڑے رہواور مجھ سے کلام نہ کرو!

پھراللہ رب العزت ال کی حسرت وندامت میں مزیدا ضافے کرنے کے لیے فرمائیں گے:

> اِنَّهُ فَرِيْقٌ مِّنْ عِبَادِئْ يَقُولُوْنَ رَبَّنَا أَمَنَّا فَاغُورُ لَوْنَ رَبَّنَا أَمَنَّا فَأَغُورُ فَا فَرِيْقُ مِّنَا وَآنْتَ خَيْرُ الرَّاحِيْنَ. فَاغُورُ لَنَا وَازْ حَمْنَا وَآنْتَ خَيْرُ الرَّاحِيْنَ. ميرے بندول بيں سے كچھلوگ تھے جو كہتے تھے اے ممارے بروردگارہم ايمان لے آئے پس ہم و بخش

دے اور ہم پر رحمت فر ما اور توسب رحم کرنے والوں میں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ فَا تَّخَذُنْ تُنْمُ سِخْرِيًّا حَتَّى اَنْسَوْ كُمْ ذِكْرِى وَ كُنْتُمْ مِنْهُمْ وَتَضْحَكُونَ كُنْتُمْ مِنْهُمْ وَتَضْحَكُونَ

اورتمہارے ال مشغلے نے تم کومیری یاد سے بھی غافل کر دیا۔ تم تو آج دوزخ کی آگ سے میں حب ل بھن رہے ہو ….. تمہاری شکلیں مکروہ ہور ہی میں اور …..ومسلمان! اِتّی جَزَیْتُهُدُ الْمیّوَ قَریْمِیَا صَبَرُوْوا

آج میں نے انہیں صبر کابدلہ دے دیاہے

 مبر سے بھرت کر گئے ......تم نے ان کی بیٹیوں تک کو نیز سے مارکر زخمی کیا مگر و وصبر سے بر داشت کر گئے۔

تمہارا مارنا، ڈرانا، دھمکانا، مذاق اڑانا فتوے لگانا، وطن سے بے وطن کرنا، بچے چیین لینا، مال لوٹ لینا.....وہ تمہارے ہر ہرظلم پرصبر کرتے رہے ۔

آج میں نے ان کے صبر و بر داشت کا یہ بدلہ دیا ہے کہ:

اَنَّهُ مُ الْقَالَةِ مَا يُؤُونَ .....وى بين كامياب اور مراد كو بينجنے والے آج ميں كامياب اور مراد كو بينجنے والے آج ميں نے انہيں جنت كے ایسے اعلی اور او پنجے مقام پر بينجا ديا ہے جہال ہرقسم كى لذتو ل اور مزول سے سرشار اور مسرور میں ۔

بامعین مجترم! انصاف سے بتائیے اس آیت کے نازل ہوتے وقت کون لوگ تھے جواس آیت کا اولین مصداق ہیں؟ یقیناً آپ سب کا متفقہ جواب ہوگا کہ اس وقت اصحاب رسول ہی تھے اور وہی اس آیت کے مصداق اتم ہیں۔

> ٱلَّذِيْنَ امْنُوْا وَهَاجَرُوا وَجْهَدُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَٱنْفُسِهِمْ لِا أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْكَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ المِلْمُوا

جولوگ ایمان لا ئے جنہوں نے ہجرت کی اور جن لوگو ل

نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا وہ اللہ کے ہال بہت بڑے مرتبے اور درجے والے میں۔ والے میں۔

والے ہیں۔
والے ہیں۔
وا کے ہیں۔
وا و لَبِ كَ هُمُ الْفَابِرُ وَنَ ۞ يُبَهِيِّرُ هُمُ رَجُّهُمُ الْفَابِرُ وَنَ ۞ يُبَهِيِّرُ هُمُ رَجُّهُمُ الْفَابِرُ وَنَ ۞ يُبَهِيِّرُ هُمُ وَيُهَا نَعِيْمُ بِرَخْمَةِ مِنْهُ وَرِضُوانٍ وَجَنْتٍ لَّهُمُ وَيُهَا نَعِيْمُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَاللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلْمُ عَلَا عَلْمُ اللهُ

کی کیا کمی ہے جس کو جتنا جا ہتا ہے عطافر مادیتا ہے) ذراغور فسرمائیے! آیت ۲۰ میں تین چیسے زوں کو ذکر فسرمایا

.....ایمان، جحرت اور جهاد به

آیت ۲۱ میں ان تین چیزول پر بشارت بھی تین چیزول کی دی گئی .....رحمت، رضوان اور جنت ۔

بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ رحمت ایمان پر مرتب ہے ۔۔۔۔۔اگر ایمان مہ ہوتو آخرت میں اللہ رب العزت کی رحمت ومہر بانی سے کچھے حصہ بھی نہیں مل سکتا۔

اوررضوان یعنی اپنی رضا،خوشنو دی (پیربہت اعلیٰ اورافنسس لنعمت ہے) یہ جہاد فی سبیل اللہ کا بدلہ اور صلہ ہے۔ مجابد فی سبیل الله تمام دسیاوی اورنفیانی لذتوں اور تسام تر تعلقات کوتو ڈکرالله کے راستے میں مال اور جان تک قربان کر دیت ہے۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور الله کے رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کی انتہاء کو چھولیتا ہے لہٰذا اس کا بدلہ بھی انتہائی ہونا چاہیے اور وہ الله رب العزت کی خوشنو دی ورضا کا مقام ہے۔

تیسری چیز ہے ہجرت .....مہاجراللہ اور دین کے لیے اپن محبوب وطن اورگھر ہار کا آرام چھوڑ دیتا ہے۔

اس لیے مہا جرکوخوشخبری دی گئی کہ تیرے وطن سے بہتر وطن اور تیرے گھرسے اعلیٰ گھر تجھے عطا ہوگا جس کی لا جواب آسائٹوں میں تونے بیرا کرنا ہے۔۔۔۔۔۔خالیدینتی فیٹیھا اَئیداً ۔۔۔۔۔۔۔اس گھرسے تجھے بھی ہجرت کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔

حضرات رُامی! یکی بتائیدای آیت کا پہلامصداق کون ہے؟ بتائیدای آیت کا پہلامصداق کون ہے ہے؟ اَلَّیٰ یُن َ آمَنُوْ ا سے مراد کون ہیں ......ها جُرُوْ ا وَ جَاهَلُوْ ا کا دلین مصداق کون ہیں ....؟ یہ جنت کی خوشخبریاں کس کومل رہی ہیں ...؟ یہ رضائے الہی کے پروانے کن کوعطا ہورہے ہیں؟ یہ رحمت الہی کے یہ رضائے جارہے ہیں ...؟ یہ اجرعظیم کے وعدے کس سے ہو مردے ہیں ...؟ یہ اجرعظیم کے وعدے کس سے ہو رہے ہیں ...؟

ا گرصحابہ کرام ؓ اس آیت کامصداق اولین نہیں تو پھر بتاؤ اسس کا مصداق اور کون ہے .....؟

## آیت نمبر ۱۰ الراشدگون مروز جرات به نبر مین ارداد باری تعالی به نام به تعالی به نام به

وَلَكِنَّ اللَّهُ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيْمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي وَلَكِنَّ اللَّهُ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيْمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّةً إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْفُسُوقَ وَالْفُسُوقَ وَالْفُسُوقَ وَالْفُسُوقَ وَالْفُسُوقَ فَوالْمِينَ اللَّهِ فِي الْمُعْلَى وَالْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

وَ كَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكَفَرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانِ اورنفرت ڈال دی تہارے دلوں میں تفسرونسوق اور نافر مانی کی۔

أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِئُونَ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَ نعْمَةً

میں لوگ اللہ کے فضل واحمان سے ہدایت یافتہ میں ۔

مورة جمرات ۱۰ هیں نازل ہوئی .....اس آیت نے تقریبا تمام اصحاب رمول کو اپنے دامن میں سمارکھا ہے ....سب کے سب صحابہ مؤمن تھے .....اورمؤمن بھی ایسے کہ ایمان کی طلاوت اللہ رب العزت نے ان کے لیے مجبوب بنائی اور پھر ایمان ان کے دلول میں کھبا دیا اور جمادیا۔

کفر فنق . فجوراورا حکام اسلام کی نافسرمانی کوان کی پاکسینز و

نگاہوں میں ناپندیدہ بنا دیا .....معاذ اللہ ان میں سے کوئی بھی کافراور فاسق د فا برنہسیں اوران میں سے کوئی بھی اللہ اوراس کے رسول کا نافر مان نہیں ہے۔

پھر فرمایا: اُولِئِكَ هُمُّ الرَّاشِدُون ......و و سب كے سب راشد پي ( يعنی راه راست پرگامزن ،نیک راه اور ہدایت یافتہ ) الله رب العزت نے اسس آیت میں ان کے احوال قلبیه کا الله رب العزت نے اسس آیت میں ان کے احوال قلبیه کا پاکیزہ اور سخرا ہونا بھی بیان فرمایا اور ان سب کو دَاشِدُون کا تمغه بھی عطافر مایا۔

ہمارے ملک میں کچھ نادان حنسرات نے کچھ عرصے سے عوام الناس میں یہ پروپیگنڈہ بڑے زورو شورسے شروع کررکھا ہے کہ خلفائے راشدین صرف چار ہیں۔ سید نا ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید ناعثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ و، سید ناعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

میں تو قرآن کا طالب العلم ہوں ....قرآن مورۃ تجرات کی اس آیت میں تمام صحابہ کرام کوالو ایشدگون کے خطاب سے نواز تاہے۔ جبتمام اصحاب رسول قرآنی حکم کے مطابی راست دون میں است تو پھر اہلسنت کے ہال سید ناامیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مقدس جماعت کا ایک ممتاز اور نمایال فرد ہے ۔۔۔۔۔ جب وہ صحابی میں اور یقیناً میں تو پھروہ بھی اس آیت کا مصداق ہو کررا شد کے مرتبے پر فائز میں۔

عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے ایک بزرگ کو سب علماء مرشد عالم کہتے ہیں ( حالا نکہ مرشد عالم کالفظ راشد کی نسبت بہت زیاد وا ہمیت کا حامل ہے )

مزیدتعجب یہ ہے کہ کچھ حضرات نے اپنے ایک سلطے کو''را شدہ''کا نام دیا سلسلہ عالیہ قادریہ راشدیہ انوریہ مزید جیرانی کی باست یہ ہے کہ کچھ بزرگ اپنے آپ کو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ظیفہ ارشد کہلوانے پر مصر میں (ظاہر بات ہے ارشد کے معنی میں راشد کی نسبت زیادہ وسعت پائی جاتی ہے)

مگریدناامیرمعاویه رضی الله تعالیٰ عنه کویه مهر بان خلیفهٔ را شد مان کے لیے تیار نہیں میں!اوران کی عاد لانه اورمنصفانه خلافت کو خلافت کو خلافت راشدہ مانے سے ان کا دین اورایمان کمزور پڑتا ہے۔ خلافت رامعین گرامی قدر!اس آیت کریم۔کااولین مصداق یقیب اُ

اصحاب رمول میں .....جن کے ایمان کی پختگی ،استقامت ،کفروفسوق سےنفرت ،اوران کی رشدو ہدایت کی گواہی خو درب العزت نے دی ہے ....جوشخص قرآن کی اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد بھی ان کے ایمان ورمث دمیں شک کرتا ہے وہ مملمان نہیں ہوسکتا۔

آيت نمبر اا تا ١٥ هُمُ الْمُهْتَكُونَ إِدرِ عِلِهِ

کے تیسرے رکوع میں اور سورۃ البقرہ کی آیات میں مسلمانوں کو تنقین کی جا
ری ہے کہ تحویل قبلہ کے مئلے پر یہود کی طرف سے جسمانی اور زبانی تکلیفیں
تمہیں پہنچیں گی ۔۔۔۔۔۔ یہود کو قبلے کی تبدیلی کا بہت دکھ ہے وہ تہسیں
تائیں گے اور طعنہ زنی کریں گے ۔۔۔۔۔۔۔ ایمان والوصبر سے کام لینا
ہے ۔۔۔۔۔۔ اِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّابِدِین ہے شک الله کی معیت صبر کرنے
والوں کے ساتھ ہے۔

آ گے فرمایا:

وَلَا تَقُوْلُوا لِمَنْ يُّفْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَمْوَاتُ مِنْ أَخْيَاءٌ وَّلْكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ۞

ہوںکت ہے کوئی شخص تم میں سے یہوداورمشرکین کے ہاتھوں شہیدہو جائے .....توشہادت کو باعث افسوں اور باعث رخج نہسیں سمجھنا .....شہادت کی موت تو بہت بڑی سعادت اورخوش بختی ہے سمجھنا مردول کی طرح سمجھنا بلکہ وہ زندہ میں مگر تمہیں ان کی زندگی کاشعوراورادراک نہیں ہے۔

انہیں موت کے بعد عالم برزخ میں ایک امتیازی زندگی اور حیات عطائی جاتی ہے جو دوسرے عام مؤمنین کو حاصل نہسیں ہوتی

اس زرق کا العماق جونکه عالم برزخ ہے ہا ال کے اس کے متعلق فرمایا: وَلکِن لَا تَشْعُرُ وَن ما ہے جواس ہے اس زندگی الدراک نہیں کر سکتے یہ زندگی دنیا کی قبر والی زندگی نہیں ہے بلکہ عمالم برزخ میں انہیں یہ متازقتم کی حیات عاصل ہوتی ہے۔ آ گے فرمایا:

وَلَنَا بُلُو نَّکُمُ یِشِیْ اِلْاَمُو الْ وَالْاَنْفُیسِ وَالشَّمَرُ بِ الْمُو الْ وَالْاَنْفُیسِ وَالشَّمَرُ بِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْ وَالْاَنْفُیسِ وَالشَّمَرُ بِ اللَّهُ وَالْوَ وَالْاَنْفُیسِ وَالشَّمَرُ بِ اللَّهُ وَالْوَ وَالْاَنْفُیسِ وَالشَّمَرُ بِ الْمُو اللَّهُ وَالْمُ وَالْمُو اللَّهُ وَالْمُو الْمُو الْمُؤْمُونُ وَالْمُو الْمُولِيُ وَالْمُو اللَّهُ وَالْمُولِيُ وَالْمُولِيُونِ وَالْمُولِيُونِ وَالْمُولِيُونِ وَالْمُولِيُونِ وَالْمُولِيُونِ وَالْمُولِيُونِ وَالْمُولِيُونِ وَالْمُؤْمُونِ وَالْمُولِيُونِ وَالْمُولِيُونِ وَالْمُولِيُونِ وَالْمُولِيُونِ وَالْمُؤْمُونِ وَالْمُؤْمُونِ وَالْمُؤْمِونِ وَالْمُؤْمُونِ وَالْمُؤْمُونِ وَالْمُؤْمِونِ وَالْمُؤْمِونِ وَالْمُؤْمُونِ وَالْمُؤْمُونِ وَالْمُؤْمُونِ وَالْمُؤْمُونِ وَالْمُؤْمُونِ وَالْمُؤْمُونِ وَالْمُولِيُونِ وَالْمُؤْمُونِ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونِ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُوالِيُولُونُ وَالْمُوالِيُولُونُ وَالْمُولِيُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولِيُ

اے مومنو! ہم تمہارا امتحان لیں گے .....ہم تمہاری آ زمائش کرینگے ....ہم تمہاری ارتخان کی گئے ۔..۔ہم تمہاری کا خوف، اور بھوک سے اور مالوں کی کمی سے اور جانوں کی کمی سے اور جانوں کی گئی سے اور بانوں کی گئی ہے۔

وَ بَشِيرِ الصَّابِدِينَ .....ميرے پيارے پيغمبر گائيَّةِ مبر کرنے دالے لوگوں کوخوشخبری سنائے۔ ساری کی میں میں اس

يەصابرىن كۈن مېن؟ فرمايا:

الَّذِيْنَ إِذَا اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ﴿ قَالُوْا إِنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ (جِعُونَ ۞

صبر کرنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت، دکھ اورغم پہنچتا ہے تو وہ واویلانہیں کرتے ، کپڑے نہیں بھاڑتے ،سین نہیں جیٹتے ،منہ پرتھپڑنہیں مارتے ،سسردیواروں سے نہسیں پھڑاتے ، گریبان جاک نہیں کرتے ،ماتم نہیں کرتے بین نہیں کرتے

مورة البقره كي آيت ١٥٤ ميں نتيجه نكالا:

أُولِيكَ عَلَيْهِمْ صَلَوْتٌ مِّنْ رَّيِّهِمْ وَرَحْمَةٌ \* وَرَحْمَةٌ \* وَأُولِيكَ هُدُالُهُهُ تَدُونَ ۞

ان صفات کے حامل لوگوں پراللہ کی نواز شاسہ، مہر بانیاں ،عنایات اور رحمتیں میں اور بہی لوگ ہدایت یافتہ میں!

بھران ہی کے بارے میں کہا گیا:

آ بیت نمبر ۱۹ قرآن مجید کی ایک اور جگدآپ کو سانا چاہت ہول ....جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اصحاب رسول کی مقدس جماعت اللہ کی رحمتوں اور فرشتوں کی دعاؤں کا مرکز ہے ۔ سورۃ الاحزاہب کی آ بیت نمبر ۲۱ ہے:

> يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا۞

اے ایمان والواللہ کاذ کر بہت زیادہ کرواور سبح وشام اس کی پائیر گی بیان کرو۔

اس سے پچھلی آیت میں امام الانبیاء حضرت سیدنا محدر سول کا اینے کی رسالت والی معمت اورختم نبوت والی صفت کا تذکر و فر مایا۔

اب فرمایا که میں نے محد عربی ماٹیڈیٹر جیسے عظیم رسول کی تمہیں امت بنایا ہے اس پرالٹد کاشکراد اکرواور منعم حقیقی کوئسی حالت میں فسسراموش یہ کرو .......انُصّے بیٹے ، پلتے بھرتے ،رات دن اور شبح ثام ہروقت اس کو یاد رکھو!

> هُوَ الَّذِي يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَ مَلْئِكَتَهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ وَ كَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا

> وہی ہے جوتم پراپنی رحمتیں بھیجنا ہے اوراس کے فرشتے بھی (تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے میں) تا کہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے اور اللہ تعالیٰ مؤمنوں پر بہت ہی مہر بان ہے!

جب قرآن مجید کانزول ہور ہاتھا۔۔۔۔۔۔۔اور سورۃ الاحزاب کی یہ آیات مقدسہ اتر رہی تھیں۔۔۔۔۔۔اس وقت اصحاب رسول کی مقدسس جماعت ہی تھی جوان آیات کے اولین مصداق اور پہلے مخاطب تھے۔

-4

س بیت نمبر کا اصحاب رسول بدایت یافته اور مُهْتَدُنُون کا مصداق بین اس پرایک آیت اورسماعت فرمائیے!

مورۃ الزمر کی آیت ۱۵ اور ۱۶ میں غیر اللہ کے پجاریوں کے لیے تخویف ہے کہ غیر اللہ کے پجاری قیامت کے دن خیارے اور نقصان میں ہونگے ۔۔۔۔۔۔ان کے اوپر اور پنچے آگ کے شعلےمثل مائیان

کے ہونگے۔

آیت نمبر ۱۷ میں ایمان والوں کوخوشخبری اور بٹ ارت مناتے ہوئے فرمایا:

> وَاللَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ أَنْ يَعْبُلُوهَا وَانَابُوْا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى وَ فَبَشِّرُ عِبَادِ فَ اورجولوگ طافوت كى عبادت سے فيحة رہاور بمرتن الله كى طرف متوجد رہے (طافوت سے مراد يا توشيطان ہے يا مراد كُلُّ مَا عُبِدَ مِن دُونِ الله وروح المعانى) الله كى واجى جى كى بھى عبادت كى تى بو)

یعنی وہ خالص موحدرہے اور انہوں نے شرک نہیں کیا ..... لَھُمُّہ الْبُشْیرٰی ....الیے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔

> فَبَشِّرُ عِبَادِ الَّذِيْنَ يَسْتَبِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتِّبِعُوْنَ آحْسَنَهُ

میرے ان بندوں کوخوشخبری سنادیجے جواس کلام الہی کو کان لگا کر سنتے ہیں پھراس کی اچھی اچھی با توں کی پیروی کرتے ہیں (مولاناحیین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ آخست سے مرادمئلہ تو حید لیتے ہیں)

ٱولَئِكَ الَّذِينَ هَاللهُ مُراللهُ وَٱولَئِكَ هُمُ اُولُوا الأَالْبَابِ

یمی میں و ہلوگ جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہےاورعقلمند بھی ہیی لوگ میں ۔ ال آیت کا پہلامصداق اصحاب رسول بیل ۔۔۔۔۔۔۔ آیت کے اتر تے وقت وی دنیا میں موجو دیتھے ۔۔۔۔۔۔ ان کے ہدایت یافت ہونے پداوران کے عظمند ہونے پرقر آن کی بیر آیت شہادت د \_ے ری ہے۔

جوشخص اس آیت کو سننے اور پڑھنے کے بعد بھی سحب ابر کرام ' کو بدایت یافتہ نہیں مانتاو وقر آن کی اس آیت کا انکاری ہے۔۔۔۔۔۔ اینے ایمان کی خبر لینی چاہیے۔

مورة البقرويل ارثاد جوا:

أُولَئِكَ عَلَى هُدئَ قِمِنَ رَّتِهِمْ وَ أُولَئِكَ هُمُر الْمُفْلِحُون

یمی لوگ میں اپنے پرورد گار کی طرف سے ہدایت پر اور بھی لوگ میں دنیاو آخرت میں سرخرواور کامیاب!

اک آیت کریمه میں اصحاب رسول کی دوخو بیوں کو بیان کیا گیا ہے ۔۔۔۔۔۔۔ایک پیرکہ و ولوگ اپنے پدور د گار کی جانب سے ہدایت پر بیں اور دوسری خو کی پیرکہ و و د نیاو آخرت میں کامیاب و کامران میں! آ بیت نمبر 19 اورة محد میں آیة نمبر ۱۹ میں منافقین کی عالت کو اوران کی خاشت کو ذکر فرمایا کدو ومیرے نبی کا این مخال میں آتے تو ہیں مگر تو جہ انابت اور مجھنے کی عرض سے ہسسیں سنتے یہ خواہ ثانیہ کے بندے میں اوران برہم نے مہریں لگادی ہیں ۔

اً يت نمبر ٢ مِنْ عُلَّصِ مؤمنين كاذ كرفير فرمايا: وَالَّذِيْنَ الْهَتَدَاوُا زَادَهُمْ هُدًى وَّالْتُهُمْ تَقْدُدُهُمْ ۞

اور جولوگ بدایت یافته میں اللہ نے انہسیں بدایت میں اور بڑھا دیا ہے اور انہیں ان کی پر تینر گاری عطافر مائی

-4

ذہن میں رہے یہ سورۃ مدنی ہے۔۔۔۔۔۔اوراس آیت کے حکم کے سخت تمام مہاجرین اور تمام انصار داخل میں ۔

صحابہ کرام گی اس خوبی کا تذکرہ ہور ہا ہے کہ وہ بدایت یافت میں اور جب وہ امام الا نبیاء کا شیاع کی گئی میں حاضر ہوتے میں اور کلام الہی سنتے میں ۔۔۔۔۔ آپ کی شیاع کی وعظ اور نصیحت پر کان دھرتے میں ۔ ذا دَهُدَ هُدًى ۔۔۔۔ هُدًى اى بَصِيْرَةً وَعِلْمًا

(مدارک)

توان کی بھیرت اوران کے علم دیقین کوتقویت ملتی ہے اورانبیں اللہ سے ڈرنے ،تقویٰ اختیار کرنے اور اللہ رب العزت کے احکام پر ممل کرنے کی تو نیق عطا ہوتی ہے! حضرات! وَ الَّذِینَ الْهَتَدَوا ...... ماضی کا صیغہ ہے . . ، . اگراس کے اولین مصداق اور پہلے مخاطب اصحاب رسول ہسیسی تو ۔

پھركون ہے؟

آيت نمبر ٢٠ هُمُ الْمُتَّقُونَ مِن الْمُتَّقُونَ مِن البقره مِن

دوسرے پارے کی ابتداسے تحویل قبلہ کی بحث شروع کی گئی۔۔۔۔۔۔اور ملت اسلامیہ کا قبلہ بیت المقدس کے بجائے بیت الله مقسر رکیا گیا ۔۔۔۔۔۔ یہود مدینہ کو بڑی تکلیف ہوئی اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف

اورخاص کرکے نبی اکرم تافیا کے خلاف منفی پروپی گندا شروع کیا۔

اوربیت الله کی جانب مسلمانوں کارخ پھیرلینا غلط ہے۔

ان كال بروي يُخْدُ ك ك جواب مِن فرمايا: لَيْسَ الْبِرَّانَ تُوَلُّوا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ.

سی کی اور تمام تراچھائی صرف پنہیں کہم مشرق ومغرب کی سمت منہ کرلو بلکہ حقیقی اور اصل نکی یہ ہے: تاک کا وائد گا تا دو ایس ماللہ میں نام

وَ لَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْأَخِرِ وَ

الْمَلْتُكَةِ وَالْمِكَابِ وَالنَّبِيتِيْنَ بلكه نيك،صالح اوراچهاشخص تووه ہے جوایسان رکھتا ہو الله پر (یعنی شرک سے ماورا ہو کرخالص الله کی وحدا نیت والوہیت کا قائل ہواوراللہ کے نبیول کو اللہ کا بیٹا اوراللہ کی جزء نیجھتا ہو)

اورنیک شخص وہ ہے جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو (یعنی تسلیم کرتا ہوکہ اس دن تمام تر ملک اور تمام تر اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہوگا ۔۔۔۔۔۔۔۔اس کے سامنے اس دن لب کھو لنے کی جرأت کسی میں نہیں ہوگی اور کوئی بھی اس کے سامنے شغیع غالب نہیں ہوگا۔)

اصل نیکی یہ ہے کہ وہ شخص تمام فرشتوں اور آسمانی کتاب پر اور تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان رکھتا ہو (یہ نہیں کہ کچھے فرشتوں کو مانے اور جبریل ومیکائٹ ل کو اپنادشمن تمجھ لے، تو رات وانجیل کو مانے اور قرآن کا انکاری ہو، سیدناموی ، سیدناعزیر، سیدناعیسی علیہ سم السلام کو مانے اور امام الانبیاء تا اللہ کی تکذیب کرتا ہو) ایمان کے تذکرے کے بعد اعمال مالحہ کا تذکر ، فرمایا:

وَ أَنَّى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْقَرْبِي وَ الْيَتَالَى وَ الْيَتَالَى وَ الْمَسَاكِلِيْنَ وَ فِي الْمَسَاكِلِيْنَ وَ الْسَاكِلِيْنَ وَ فِي الْمَسَاكِلِيْنَ وَ السَّاكِلِيْنَ وَ فِي السَّاكِلِيْنَ وَ السَّاكِلِيْنَ وَ فِي الرَّقَابِ

نیک شخص وہ ہے جو مال کی مجت کے باوجود اسے خرج کرتا ہوا ہینے قریبی رشتے داروں پر، یتیموں پر،مسکینوں پر،مافروں پر،مانگنے والوں پر،غلاموں کو آزاد کرانے پریامجورادرغریب قیدیو*ل کوچیڑانے پر۔* وَ اَقَامَرِ الصَّلُوةَ وَ اَتَّى الرَّسِّكُوةَ

مالی اعمال کے بعد جسمانی اور بدنی اعمال میں نساز کا تذکرہ ہور ہاہے جوتمام بدنی عبادات میں سب سے اعلیٰ اورافضل ہے۔

اتی الزّ کوق ..... پہلے نفلی صدقات کا تذکرہ تھا اب فرضی صدقہ زکو ۃ کا ذکر ہور ہاہے۔

یعنی نیک شخص وہ ہے جووفت پرنماز کی ادائیگی کرتا ہے اور اپنے مال کی زکو ۃ ادا کرتا ہے!

وَ الْمُوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَ الصَّابِرِيْنِ فِي البأسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ حِيْنَ البأسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ حِيْنَ الْبَأْسِ

عقائد واعمال کی اصلاح کے بعد حن اخلاق کا تذکرہ ہور ہاہے ۔ ....کئیسکی یہ ہے کہ اپنے عہد و پیمان اور وعدوں اور اقرار کو پورا کیا جائے۔ جائے اور کسی صورت میں بھی وعدہ خلافی ندکی جائے۔

اورنیک شخص و ، ہے جونگی اور بیماری اورلڑائی کے وقت صبر کرتا ہے (مطلب یہ ہے کہ صرف نماز پڑھنے ، زکوۃ دیسنے ، صدقات ادا کرنے سے کام نہیں چلے گابلکہ جہاد فی سبیل اللہ بھی کرنا پڑسے گااور مال و جان میں نقصان اور تکالیف بھی چھیلنی پڑیں گی)

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلَّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْإخِرِ وَالْمَلْمِكَةِ وَالْكِتْبِ وَالنَّبِهِنَ وَالْمَالُ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْلِي وَالْمَتْمَىٰ الْمَالُ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْلِي وَالْمَالِينَ وَفِي وَالْمَسْكِيْنَ وَابْنَ السَّمِيْلِ وَالسَّالِمِيْنَ وَفِي وَالْمَسْكِيْنَ وَابْنَ السَّلْوِةَ وَالسَّالِمِيْنَ وَفِي الرَّكُوةَ وَالْمَالُونُ وَالسَّالِمِينَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمُ إِذَا عُهَدُوا وَالسَّيِرِيْنَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمُ إِذَا عُهَدُوا وَالسَّيِرِيْنَ وَالسَّيِرِيْنَ وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمُ إِذَا عُهَدُوا وَالسَّيِرِيْنَ وَالسَّيِرِيْنَ وَالسَّيِرِيْنَ الْمُأْسِ وَالسَّيِرِيْنَ فِي الْمَالِينَ وَالسَّيِرِيْنَ الْمُأْسِ وَالسَّيِرِيْنَ الْمَالِينَ وَالسَّيِرِيْنَ الْمُأْسِ وَالسَّيِرِيْنَ الْمُأْسِ وَالسَّيِرِيْنَ الْمُأْسِ وَالسَّيِرِيْنَ الْمُأْسِ وَالسَّيِرِيْنَ الْمُؤْفُونَ وَالسَّيِّرِيْنَ الْمُأْسُولُولُولِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ فَي الْمُؤْفُونَ فَي الْمُؤْفُونَ فَي الْمِنْ الْمُثَقَوْنَ فَي الْمِنْ الْمُثَلُقُونَ فَي الْمُؤْفُونَ وَالْمَالِي الْمُؤْمُ الْمُثَقُونَ فَي الْمُؤْفُونَ وَالْمَالِي الْمُؤْمُونَ الْمُتَقُونَ فَي الْمُؤْمُ الْمُثَقَوْنَ فَى الْمُؤْمِنَ وَالْمَالُولَ الْمُؤْمُونَ وَالْمَالِي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ وَالْمَالِي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ الْمُثَقُونَ فَى الْمِلْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمِلْمُ الْمُثَلِيْنَ مَن الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِولِهُ الْمُعُمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُؤْمُ و

(بقرة)

یبی لوگ سچے اور پر تیز گار ہیں \_

سامعین گرامی قدر! یه آیت کریمه مدنی ہے .....اس میں تمام مہاجرین شامل ہیں اور تمام انصار مدینہ بھی شامل ہیں ۔ ،

انسان سے فیصلہ کیجے .....اس آیت کریمہ کا پہلا مصداق کون لوگ میں؟ جب بیآیت کریمہ اتر رہی تھی تو کون لوگ اسس کے مخاطب تھے؟ یہ کن لوگوں کے ایمان اور اعمال صالحہ اور اخسلاق کے تذکرے ہورہے میں؟ پھرکن کو صدیقین اور متقین کے خوبصور سے اور گنٹین القاب مل رہے میں؟

اگراصحاب پیغمبراس آیت کامصداق نہیں تو پھر کون مصداق ہے؟ال آیت کریمہ کو سننے اور پڑھنے کے بعب جوشخص صحب بہ کرام کی صداقت، عدالت، امانت، دیانت، سچائی اور تقویٰ میں شک کرتا ہے وہ اس آیت کامنکر ہے یااس کا قرآن پرایمان نہیں ہے!

آ بیت نمبر ۲۱: سورة زمر کی آیة نمبر ۳۲ میں کفار کو تنبیه اور زجر

کی گئی کہ و واس سچائی اور دعوت کی تکذیب کررے میں جوت آن کی صورت میں ان تک پہنچی ہے۔۔۔۔ ان سے بڑا ظالم دنسیا میں اور کوئی نہیں اور ان ہی لوگوں کے لیے ہم نے دوزخ کی بھڑ گئی ہوئی آگ تیار کر کھی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر ۳۳ میں ان لوگوں کا تذکر و فر مایا جواس دعوت کی تصدیق کرتے میں۔

وَ الَّذِي عَآءَ بِالصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ

اورجو سپے دین کولایااورجس نے اس سپے دین کی تصدیق کی سپے دین کولانے والے تو ظاہر ہے محد عربی کاٹھائیٹر میں ۔۔۔۔۔۔ وَ صَدَّقَ بِهِ سے مراد کون میں؟

ثیعہ مسلک کی معتبر تقبیر مجمع البیان طبری نے اس آیت کی تقبیر کرتے ہوئے لکھاہے:

> ٱلَّذِيْ جَآ ۚ بالصِّدْقِ رَسُولُ الله وَ صَدَّقَ بِهِ ٱبُوٰہَکْرٍ

> سی لانے والے سے مراد نبی اکرم ٹائٹی میں اور تصدیق کرنے والے سے مراد سیدنا صدیق انجبر رضی اللہ تعسالیٰ عند میں۔

> > شاه عبدالقاد رمحدث د بلوی ٌ لکھتے ہیں :

جو پچی بات لے کرآیا و بنی کار آیا و رجس نے سے مانا و و مؤمن ہے ۔اس آیت سے وہ تمام مؤمن مراد میں جنہوں نے امام الا نبیاء کار آیا ہے کی دعوت کوت بول کی ۔ آپ کار آیا ہے کی ہرمعا ملے میں تصدیق کی ،آپ کار آیا ہے کا میں تصدیق کی ،آپ کار آیا ہے کا میں توجہ کو ہمیشہ سپا جانا اور سپے سمجھ کرآپ کا بیات کے آگے سر جملاد ئیے ۔۔۔۔۔۔ ان صفات کے عامل صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا:

اولَیْكَ هُدُ الْمُثَقَوٰن .... يهى لوگ پارسا، خوف خدار كھنے والے اور تقوى و پر ميزگارى كے اعلى مراتب پر فائز جيں!

ان كوانعام كيا ملے كا .....فرمايا:

لَهُمْ مَا يَشَآءُ وْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَالِكَ جَزَءُ الْمُحْسِنِيْنَ

ال آیت کا پہلامصداق یقیناً اصحاب رسول کی مقدی جمساعت ہے۔۔۔۔۔جن کے لیے جنت کے انعصام واکرام کا۔۔۔۔اپنی رحمتوں اور فواز ثات کا،ان کے لیے مغفرت واجرو تواب کا اعلان ہورہا ہے اور انہیں اور ٹیک گھٹر الْمُتَّقُون کے خوبصورت زیورے آراست کیا جارہ ہا ہے۔۔ اُولِیْک گھٹر الْمُتَّقُون کے خوبصورت زیورے آراست کیا جارہا ہے۔

مورة زمر کی آیت نمبر الایم مشرکین و کفار کے دوزخ کی طرف جانے کا تذکرہ ہوا۔۔۔۔۔۔انہیں جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا پھسر آیت نمبر ۳۷ میں فرمایا:

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَجَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ادر جولوگ است رب ئے ڈرتے تھے ان کے گروہ کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے۔ حُتَّی َ اِذَا جَاءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبُواجُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَرْنَتُهَا سَلَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خُورَتَهُا سَلَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خُولِدِيْنَ ﴾

جب وہ متقی مؤمن لوگ جنت کے پاس پہنچیں گے اور جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہونگے (تاکہ انہیں تھوڑی دیر کے لیے بھی درواز دل پرانتظ ارز کرنا پڑے )اور جنت کے دربان (فرشتے)ان جنتیوں سے کہیں گے سلام علیکم ......تم پر سلام ہو .....جھے پیر ہود نے اتھا تیں خیر ہود نے

طِبْنَتُمْ ......تم خوش مال رہو ...... یہاں تم خوش وخرم رہو ...... بی آیال نول ......تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جاؤ! حضرات! بتلائے اس آیت کے اترتے وقت کون لوگ تھے جنیں اِتَّقُوْا کے لقب سے یکاراجارہا ہے؟

ال آیت سے واضح ہوا کہ مکہ مکرمہ میں ......ہجرت سے پہلے اسلام لانے والوں کا اور مؤمنین کا ایک طبقہ اور گروہ ایسا ہوگا جو اس آیت میں بیان کر دہ صفات کا مصداق ہوگا .....انہی حضرات کو اصحاب رسول اور مہا حب رین کہا جا تا ہے .....جن کے تقویٰ اور ایسان کی شہادت لا ریب کتاب میں خود عرش عظیم کے مالک نے دی ہے۔

جو بدبخت تاریخ کے اوراق کو وقی کا درجہ دے کراصحاب رسول کے ایمان ،عدل ،امانت ، دین داری ،خداخو فی ،صداقت ،تقویٰ ، پر ہیز گاری ،سچائی اوران کے اسلام میں شک کرتا ہے و ،قرآن کامسنسکراور انکاری ہے!

آبیت نمبر ۲۳ میں کتنی آیات پیشس کروں جن میں میرے بنی کا گئی ہے یاروں کی پر تینزگاری اور تقویٰ کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے اور پھر انہیں جنت کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعمتوں کی نوید اور خوش خبریاں سائی گئی میں ۔۔۔۔۔۔ آئے سورة زمر ہی کی ایک آیت اور سماعت فرمائے!

سورۃ زمر کی آیت نمبر ۲۰ میں مشرکین و کفار پر قیامت کے دن ہونے والے عذاب کا تذکرہ ہوا کہ قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہونگے اوران کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔

> پُرمؤمنین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: وَیُنَجِّی اللّٰہُ الَّٰذِینَ اتَّـٰقَوْا بِمَنَفَازَۃِ ہِمْہِ

اُلا يَمَسُّهُ هُدُ السُّوْءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ اور جن لوگوں نے تقویٰ و پر بیزگاری اختیار کی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کامیا بی کے ساتھ (جہنم) سے بچالے گاان کوکوئی دکھ چھو بھی نہسیں سکے گااور نہ و عُمگین ہونگے (کیونکہ جنت میں کوئی غم نہیں ہوگا)

اس آیت میں اصحاب رسول کے بارے میں کہا گیا کہ وہ معاصی اوراللٰہ کی نافر مانیوں سے بچے ہوئے پا کیزہ لوگ تھے۔۔۔۔۔۔اورانہیں جہنم کی گرم ہوا چھوبھی نہیں رشحتی۔۔۔۔۔انہیں آخرت میں کوئی غم اور دکھ نہیں ہوگاوہ کامیاب وکامران ہمتیاں ہیں!

یں نے قرآن مقدل کی چندایسی آیات کریمہ آپ کے سامنے پیش کی بین اسحاب رسول کے تقوی اور پر بینر گاری کا ....ان کے مطاب رسول کے تقوی اور پر بینر گاری کا ....ان کے مطاب رسول ہے تقوی اور پر بینر گاری کا ۔...ان کے مطاب رسول ہے ۔

باقی کامضمون ان شاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کے خطبے میں بیان کرونگا۔

وَمَاعَلَيْنَا ِالَّاالْبَلَاغُ الْمُبِيْن

## چوهمی تقریر

نَحْمَدُهُ وَ نُصِلِّى عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ فَاعُوْدُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِيِ الرَّحِيْمِ ٥ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰيِ الرَّحِيْمِ ٥ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ وَ الَّذِيْنَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّاءُ بَيْنَهُهُمُ وَقَالَ اللهُ تَعَالَى فِي مَقَامِ آخَر: لِلْفُقْرَآءِ الْهُ هِجِرِيْنَ الَّذِيْنَ الْحَرِجُوا مِنْ لِلْفُقْرَآءِ الْهُ هِجِرِيْنَ اللهِ وَرَسُولَهُ اللهِ اللهِ وَرَسُولَهُ اللهِ اللهِ وَرَسُولَهُ اللهِ اللهِ وَرَسُولَهُ اللهِ اللهِ اللهِ وَرَسُولَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَرَسُولَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَرَسُولَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَرَسُولَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله تیئں آیات ایسی آپ کو سناچکا ہول .....جن کے ایک ایک لفظ سے اصحاب رسول کی عظمت، مرتبہ، مقام اور شان ظاہر ہور ہی ہے۔

اُوْلِئِكَ هُمُ الْمُتَّقُدُنَ كَى تحت كَنَ آيات مِن آپ كے سامنے پیش كرچكا ہوں جن میں اصحاب رسول کے تقوی و پرہسے زگاری كا تذكرہ ہوا اور سحابہ كرام کے متقی ہونے اور ان پر ہونے والے انعامات كا ذكر ہوا۔

آ بیت نمبر ۲۴ اس مضمون اوراس مسنوان پرایک اور آبت پیش کرنے کی معادت حاصل کرناچا ہتا ہوں!

سورۃ زمر کی آیت نمبر ۱۹ میں ان بدبخت لوگوں کا تذکرہ ہوا جو دوزخ کےعذاب کے سزاوار ہیں۔

پھرآ یت نمبر ۲۰ میں اپنے فرما نبر دار بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

> لكِنِ الَّذِيْنَ التَّقَوُا رَجَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ ﴿ تَجْرِئ مِنْ تَخْتِهَا الْاَنْهُرُ \*وَعْدَالله ﴿ لَا يُخْلِفُ اللهُ الْمِيْعَادَ ۞ مَرْجُولُولَ اللهِ رب سے وُرتے ہیں ان كے ليے بالا

خانے ہونگے جن کے اوپر بھی بالا خانے ہونگے ان کے عنیج نہریں بہدرہی ہونگی اللہ کا وعسدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کاخلاف نہیں کرتا!

آ بیت نمبر ۲۵ اصحاب رسول کے تقویٰ، پرہسیزگاری است اوراس پر ملنے والے انعامات کا تذکر وکئی مقامات پر قرآن مجید نے کیا ۔۔۔۔۔۔ میں اس عنوان پر ایک آ بیت آپ حضرات کو سانا چاہتا ہوں۔ کیا ۔۔۔۔۔ میں اس عنوان پر ایک آ بیت آپ حضرات کو سانا چاہتا ہوں۔ مورۃ النباکی آ بیۃ نمبر ۲۱سے لے کر ۳۰ تک بیان ہوا کہ مشرکین و کفار کے لیے ہم نے دوزخ کاعذاب تیار کر رکھا ہے جسس میں انہوں نے دافل ہونا ہے۔

آیت نمبر ۳۱ میں متقی لوگوں پر ہونے والی رحمتوں اور انعامات کا

تذكره كجھاس طرح سے ہوا

إِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا ﴿ حَدَايِقَ وَاعْنَابًا ﴿ وَكَالِيقَ وَاعْنَابًا ﴾ وَكَاسًا دِهَاقًا ﴾

یقیناً پر ہیز گاروں کے لیے کامیابی ہے باغات میں اور انگور میں اور نوجوان ، کنواری ہم عمر عورتیں میں اور چھلکتے ۔

ہوئےشراب کے جام ہیں۔

تمام مفسرین کے نزدیک بیا آیات مکی ہیں ......جن میں پہلے نافر مانوں کا تذکرہ ہواجیسے ابوجہل ،ابولہب،عتبہ،شیبہ وغیرہ .......پھسر فرمانبر داروں کا تذکرہ ہواجوسشرک و کفرسے،ضدوعنادسے اوررب کی نافر مانیوں سے پچ گئے اور قرآن کی زبان میں متقین کہلائے ......آخر یہ کون لوگ ہیں؟ کیا ابو بکروعم .....اورعثمان وعلی .....اورطلحہ و زبیر .....اور حمزہ و سعداد ربلال وعمار (رضی اللہ عنہم) اس میں شامل ہسیں ہیں؟ یقینا شامل ہیں تو پھر یہ حقیقت مانے بناکوئی چارہ ہیں کہ یہ سب متقین کی صفت شامل ہیں تو پھر یہ حقیقت مانے بناکوئی چارہ ہیں کہ یہ سب متقین کی صفت سے متصف ہیں اور جنت کی قعمتیں اور راحتیں اور محسل اور نہسریں اور حس اور حسل اور نہسریں اور یہ اور یہ اور انعا مات ان کے لیے محضوص ہیں ۔

آ بیت نمبر ۲۷ آ آئے اصحاب رسول کے تقویٰ و پر میزگاری کے بیان میں ایک اور آبت سے انتدلال کرنے کی سعادت عاصل کرتا ہوں!

اِنَّ الْمُتَّقِیْنَ فِی ظِلْلٍ وَّعُیُونٍ ﴿ وَّفَوَا کِهَ فِی ظِلْلٍ وَّعُیُونٍ ﴿ وَّفَوَا کِهَ عِمَا یَشْتَهُونَ ﴾ وَقَوَا کِه میسلات)

اس سے پچھلی آ یا سے میں کا ذبین کا تذکرہ ہوا جنہوں نے امام ال سے بچھلی آ یا سے میں کا ذبین کا تذکرہ ہوا جنہوں نے امام النبیاء کا فیوت کو جھٹلا یا، تو حید کا انکار کیا، شرک پر جے رہے اور کفر پر النبیاء کا فیوت کو جھٹلا یا، تو حید کا انکار کیا، شرک پر جے رہے اور کفر پر

قائم رہے فرمایا انہیں ہم دوزخ کے حوالے کر دیں گے۔ پھر آیۃ نمبر ۴۱ میں متقین کا تذکرہ فرمایا ..... جوشرک دکفسرسے تائب ہوئے جنہوں نے نبی رحمت کا انڈیز کے دامن مقدس کومضبوطی سے

تائب ہوئے جہوں ہے ہی رمت کانتیاء کے دائن مقدل تو سب پکوے رکھا۔۔۔۔۔جورب کے فرمانبر دار بندے بن گئے۔

فرمایا ایسے متقی اور پر زیز گارلوگوں کے لیے جنت ہے گھنے سابول میں اور بہتے چٹموں میں وہ رہیں گے ۔۔۔۔۔۔۔ان کھلوں میں رہیں گے جن کی ان کوخواہش اور چاہت ہوگی پھر ہم ان سے ہیں گے مزے سے کھاؤ اور پویہ بدلہ ہے تہارے اعمال کا۔

حضرات گرامی! مقام صنکریہ ہے کہ ان آیات کا پہلا مخاطب کون
ہے؟ .....متقین کے لیے ان انعامات کا جو تذکرہ ہور ہاہے اس کا اولین
مصداق کون ہیں؟ .......فورخ و رض اور (العیاذ باللہ) منافق تھے تو پھر متقین اور ان
والے .......فورخ و رض اور (العیاذ باللہ) منافق تھے تو پھر متقین اور ان
کے لیے انعامات کے تذکرے کن کے لیے ہورہے ہیں؟ کوئی مانے یا
دمانے ،سر پھوڑے یاسینہ چسیرے یا انگاروں پر چلے .....یہ
حقیقت روز روش سے زیادہ واضح ہے کہ ان آیات کے اولین مصداق
مکہ مکرمہ میں ایمان قسبول کرنے والے اصحاب رمول ہی ہیں
ملم مکرمہ میں ابو بکر وعمر اور عثمان وعلی (رضی اللہ عنہ سم) سب سے
ملائیاں اور ممتازیں .....ان ہی لوگوں کوقسر آن نے دمتقین 'کے
خوبصورت لقب سے یاد کیا ہے۔

آ بی**ت نمبر ۷۷:** میں اس عنوان پرکتنی آیات آپ کوسسناؤل ………اصحاب رمول کے تقویٰ اور پر بینر گاری کو ایک مقسام پر یول

بيان فرمايا:

مورۃ زاریات میں آیت نمبر ۸سے لے کرآیت نمبر ۱۳ سے لے کرآیت نمبر ۱۳ سک معاندین کا اور قیامت کے منکرین کا تذکرہ فسسرمایا معاندین کا اور انہیں دوزخ کی آگ کا ڈراواسنایا۔

آیت نمبر ۱۵ میں ان مشرکین و کفار کے مقب بلے تعلق مؤمنین کا تذکرہ اس طرح فر مایا:

> یقیناً تقویٰ والے لوگ باغول میں اور چشموں میں ہونگے ان کے رب نے انہیں جو کچھ (بدلہ، ٹواب، اجر، انعام) عطا کیا ہوگاوہ اسے (خوشی خوشی) لے رہے ہونگے (یہ انعام اور اکرام ان کا کیول نہ ہو) وہ لوگ اس سے پہلے انعام اور اکرام ان کا کیول نہ ہو) وہ لوگ اس سے پہلے (یعنی دنیا میں ) نسیکو کارتھے ۔وہ را سے وبہت کم ہویا کرتے تھے (بلکہ رات کا اکثر حصہ عباد سے انہی میں گزارتے تھے) اور سحری کے وقت معافی مانگتے تھے گزارتے تھے) اور سحری کے وقت معافی مانگتے تھے (بیعنی رات عباد ت انہی میں گزار کرسحری کے وقت جب

رات ختم ہونے و آئی تو اللہ سے اپنی تقصیرات کی معیان مانگتے کہ یا اللہ ق عبادت ادانہ ہوں کا جو کو تای رو گئی معاف فرماد یجے ۔۔۔۔۔ انہیں اپنی عبادت پر اور کنٹرت بچود پرغرور نہیں تھیں جس قب درتر قی کرتے ہیں تھیں جس قب درتر قی کرتے جاتے اللہ کا خوف اور ڈرای قدر زیادہ ہوتا جاتا۔

یقیناً یہ اصحاب رسول کی مقدس جماعت ہے۔۔۔۔۔۔وہی اس کے پہلے مخاطب اور مصداق میں ۔۔۔۔۔۔بعد میں آنے والے لوگ اگر یہ سفات اپنے اندر پیدا کرلیں تو وہ بھی ان انعامات کے مختی تھہسریں کے ۔۔۔۔۔۔مگر جن اصحاب رسول کا تذکرہ جورہا ہے ان میں یہ تسام تر صفات موجود تھیں تب ہی تو قرآن نے اسے ذکر فرمایا۔

آيت نمبر ٢٨ استياب ش آپ و قرآن بحيكا ايامق وكانا چا جا به و قرآن بحيكا ايامق وكانا چا جا به و قرانا چا جا به و قرانا چا جا در چركها يم قل و گان ان الفار كان الفار كان به و قرانا خوا به الفار كان الفار كان به و قرانا كان الفار كان به و كان و كان به و كان

جس جنت کامتقی اور پر میزلوگوں سے دعدہ کیا گیا ہے اس جنت کی کیفیت اور صفت یہ ہے۔

اوراس جنت میں بہت ی نہریں ایسے دودھ کی ہونگی جن کامز ہاورذا نقہ بدلا ہوانہ ہوگا۔

(جس طرح دنیامیں دو دھ بعض دفعہ ٹراہ ہو جا تا ہے جو جانوروں کے تھنوں سے نکلتا ہے مگر جنت کا دو دھاس طرح سب انوروں کے تھنوں سے نہیں نکلے گابلکہ دو دھ کی نہریں ہونگی)

وَٱنْهُرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّنَّةٍ لِّللَّهِ بِيْنَ

وَٱنْهُرُّ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ﴿

اور بهت ى نهر ين مونگى شهد كى جو بالكل صاف ہوگا۔ وَلَهُمْ فِينُهَا مِنْ كُلِّ الشَّهَرٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّيِهِمُدِ ۞

اور ان جنتیوں کے لیے وہاں ہرقتم کے میوے اور کھل ہونگے اور ان کے لیے ان کے پرو درگار کی طرف سے مغفرت اور بخش ہوگی۔

(پہلے مشروبات کا ذکر ہوا پانی ، دودھ، شراب اور شہد ...... اب ماکولات کا ذکر ہور ہاہے ہرقتم کے میوے اور پھل کھانے کوملیں کے ....سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رب کی طرف سے مغفر سے و بخش کااعلان کرکے انہیں جنت میں بھیجا جائے گااور جنت میں پہنچ کر مجھی خطاؤں کاذ کرتک بھی نہیں ہوگا)

متقین اوران پرجنت میں ہونے والے انعسامات کا تذکرہ کر کے فرمایا:

> كَمَنْ هُوَخَالِلًا فِي النَّارِ وَسُقُوا مَآءً حَمِيْهَا فَقَطَّعَ آمْعَآءَهُمْ۞

کیایہ انعام یافتہ متقی جنتی اس کے برابر ہوسکتا ہے ؟ جوہمیشہ کے لیے آگ میں رہنے والا ہے .....اور جنہیں گرم کھولت ہوا پانی پلایا جائے گاجوان کی آنتوں کو پھوے بھوے کر دے گا۔

( ظاہر اور واضح بات ہے کہ یہ دونوں برابرہ میں ہوسکتے ..... ....ایک جنتی ہے دوسرا دوز فی ہے ایک متقی ہے دوسرا فاجر ہے ایک مسلمان ہے دوسرا کافر ہے ایک جنت کی معموں میں ہے دوسرا دوزخ کے عذاب میں ہے )

حضرات گرامی قدر اجس جنت کامتقی لوگوں سے وعدہ کیا جارہ ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔ آخراس سے مراد کون ہیں؟ آیت کے نزول کے وقت دوزخ
میں داخل ہونے والے کفار کے مقابلے میں جن کومتقون کہہ کر جنت کاحق
دار محمد الی جارہ ہا ہے آخر کوئ موجود تھے؟ اگراصحاب رسول اس کا اولین
مصداق نہیں تو پھے سراور کوئ ہے؟ اور اگراس آیت کے پہلے مخسل طب
اصحاب رسول ہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ وہ متقی بھی ہیں، جنت کے وارث
بھی ہیں، انعامات کے متحق بھی ہیں اور ان کے لیے مغفرت و بخشش کا اعلان بھی ہے ۔

آ بیت تمبر ۲۹ جوآیات کریمه میں نے آپ صرات کے سامنے پیش کی ہیں.....ان ہی سے ملتی جلتی ایک آیت سورۃ الدخسان آیت نمبر ۵۱ ـ ۵۷ بھی ہے جس میں اللہ رب العزت نے متقبین کو ملنے والے انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے .....ان کو ملنے والے ریشی لباس کا ذ کر ہوا، ملنے والے کھلول کا تذکرہ ہوا .....عذاب سے بحیا لینے کی نوید ينائي .....اوران انعامات كوهنل باري قرار ديا گيااور آخرييس فرمايا: ذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمِ .....برى كاميالي بهي --یہاں متقین سے مراد و ہ خوش قیمت لوگ ہیں جو اس سورت کے نزول سے پہلے ایسان کی دولت سے مالا مال ہو چکے تھے اور امام الا نبیاء ٹائیلیز کے دستِ مبارک پر بیعت کر کے اصحابِ رسول رضی اللہ نہم کےمقدس زمرے میں شامل ہو چکے تھے۔ ته بی**ت نمب**ر ۳۰ صدق وصداقت اورسچائی انسان کی بهت بڑی خوبصورتی اور حن ہے .....الصِّدُقُ یُنجِیْ وَ الگذبِ مُهْلِكَ ....... سیانی انسان کونجات دیتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے .....انسان کی زبان دل کی رفیق ہونی جا ہیے.....بجب زبان اور دل باہم ہم رنگ ہوں اور ہم آ ہنگ ہوں ....جس باے کو دل تعلیم كرے زبان اس كا قرار كرے اس كانام صدق اور صداقت ہے۔ امام الانبياء مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى جوعلا مات بتائي بين ان مين سے ایک علامت ہے اِذَا حَدَّاتَ كَذَابَ .....جب بات كرے تو حجوك بولے صداقت اور سیائی کی صفت اور عاد سے انسان کو دیگر بہت سی

برائیوں سے بچائے رکھتی ہے۔

جوشخص صادق ہوگا ....... ہے بولنا جس کی عسادت ہوگا ...... ہوگا وہ بخص دوسری بہت ہی برائیوں اورگنا ہول سے بیلئے کی کو مشش کریگا ...... سپاشخص امانت دار ہوگا، عہدوا قرار کو پورا کرنے والا ہوگا ...... سپاشخص خوشامدی اور چا بلوس عہدوا قرار کو پورا کرنے والا ہوگا ...... سپاشخص خوشامدی اور چا بلوس ہرگز نہیں ہوگا، دیراور ٹر رہوگا، بدعہداور بے وفا نہیں ہوگا، وہ بہادراور شجاع ہوگا، دلیراور ٹر رہوگا، بدعہداور بے وفا نہیں ہوگا، پی مسادی اور تقید کی عیاری نہسیں ہوگا، بی مصاف دل اور ضمیر کا کھرا ہوگا ..... اس کا ظاہر و باطن یک ال ہوگا .....

ان سب با تول کو دیکھیں تو واضح ہو تا ہے کہ صداقت اور سچائی لا کھ خوبیوں کی بنیاد ہے۔

الله رب العزت نے صداقت دسچائی کواپنی صفت کے طور پر شمار فرمایا:

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيْدُلَا ﴿ (نسآء)
اورالله سے بڑھ کر بات کہنے میں اور کون سچاہے۔
اللّٰہ رب العزت کا نازل کرد وکلام سچاہے۔
وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيدُ فَقًا ﴿ (النسآء)
اورالله سے بڑھ کرکن کی بات ہی ہوگی۔
اوراللہ سے بڑھ کرکن کی بات ہی ہوگی۔
پھرجن ہمتی نے قرآن جیسی صداقت کو دنیا کے مامنے پیش فرمایا
ووخود مجممہ صداقت ہے۔

اس نے دعوت کے پہلے روزمشر کین مکہ کے سامنے اپنی زندگی بھر کی صداقت کو بطور دلیل پیش فرمایا: هلُ وَجَن شُّمُونِیْ صَادِقًا آ وْ کَاذِبًا

> تمام قم نے بیک زبان ہو کرجواب دیا: جَرَّ بُنَا لَكَ مِرَارًا مَا رَأَ يُنَا فِيْكَ إِلَّا صِلْقًا

اللہ نے اصحاب رمول کے صادقون ہونے کو قسسر آن میں ایک سے زیاد ہ باربیان فرمایا:

> مورة زمرکی آیت نمبر ۳۳ پس ار شاد ہوا: وَالَّذِی کَ جَاّءَ بِالصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهَ اُولِیٍكَ هُمُ

الْمُتَّقُونَ۞

اوروہ شخصیت جو بیمی بات کو لے کرآئی (یعنی محدعر بی ٹاٹیائیلیا) اور جن لوگوں نے اس سچائی کی تصدیق کی (یعنی اصحاب رسول) پیسے متقی ہیں۔

مورة مديداً يت نمبر 19 ملى الله رب العزت نے ارثاد فرمايا: وَالَّذِيْنَ اَمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ أُولِيكَ هُمُ الصِّدِيْنِقُونَ ﴿ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمُ ﴿ لَهُمُ اَجْرُهُمُ وَنُورُهُمُ ﴿

اور جولوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے بیلوگ اسپے درب کے ہال صدیلی اور شہید ہونگے ان کو احب رو اب بھی عطا ہو گااور انہیں نور بھی حاصل ہوگا۔

شہید کا ایک معنی گواہ کا بھی ہے۔۔۔۔۔۔یعنی پیلوگ اللہ رہے۔ العزت کی الوہیت ومعبودیت کے اور امام الا نبیاء مُکٹیٹیٹیٹر کی نبوت و رسالت اورختم نبوت کے گواہ میں۔

حضرات گرامی قدر! جب یہ آیت کریمہ امام الانبیاء کا فیلی اللہ بالانبیاء کا فیلی بالہ باللہ بالانبیات اللہ باللہ بال

بعض ملمان عورتوں کے دل میں خیال آیا کہ از واج مطہرات کا تذکرہ قرآن نے فرمایا.....مگر عام عورتوں کے بارے کچھ نہیں کہا گیا تواللہ رب العزت نے عام مسلمان خوا تین کی دلجوئی کے لیے فر مایا: إِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمْتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنْتِ وَالْقُنِيَيْنَ وَالْقَنِتْتِ وَالصَّيقِيْنَ وَ الصَّٰدِقْتِ وَ الصَّٰبِرِيْنَ وَ الصَّٰبِرَتِ وَ الْخَشِعِيْنَ وَ الْخَشِعْتِ وَ الْمُتَصَيَّقِيْنَ وَ المُتَصَيِّفْتِ وَالصَّآبِينِينَ وَالضَّيِهٰتِ ہے شک مسلمان مر داورمسلمان عورتیں ،مؤمن مسر داور مؤمن عورتیں ، فرمانب رداری کرنے والے مسرد اور فرمانبرداری کرنے والی عورتیں اور سیحمسرد اور سیحی عورتیں،صبر کرنے والے مرد اورصبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں روزے رکھنے والے مرداورروز ہ رکھنے والی عورتیں۔ آ کے فرمایا:

وَالْخَفِظِٰنُنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْخَفِظْتِ وَاللّٰ كِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّاللّٰ كِرْتِ ﴿

اورا پنی شرم گاہول کی حفاظت کرنے والے مسرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرداورذ کرکرنے والی عورتیں ۔

ان و كياانعام ملے گافر مايا:

اَعَدَّااللهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاجُرًّا عَظِيْمً ٢٥

ان سب کے لیےاللہ نے (وسیع)مغفرت اور بڑا تواب تیار کردکھاہے۔

جس کاموجود ہ قرآن پرایمان نہیں .....جواس قسرآن کو مراضی ہوگا موجود ہ قرآن پرایمان نہیں ....جواس قسرآن کو مراضی ہوگا ہے۔ ۔.. وہ تاریخ کی تاریکیوں میں گم ہوگراضی ہول کو منافی اور جھوٹا بھرے ....مگر جس شخص کا قرآن پرایمان ہے اور قرآن کی ایک ایک آیت پرایمان ہے ...۔ اسے ماننا پڑے گا کہ تمام اصحاب رسول مؤمن بھی تھے اور صادق بھی تھے وہ سب کے سب سیچاور مادل تھے ان میں سے کوئی ایک بھی جھوٹا یا العیاذ باللہ منافی نہیں تھا۔ مر

آ بیت نمبر ۳۲ سورة الحفر کی آیت نمب ر عین مال فئے کے

مصارف کا تذکره ہوا .....ان مصارف میں سے ایک مصرف کو آیت نمبر ۸ میں ذکر فرمایا:

> لِلْفُقَرَآءِ الْمُهْجِرِيْنَ الَّذِيْنَ أُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَآمُوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللهِ وَ رِضْوَانًا وَيَنْصُرُ وْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ \*

> ان مہاجرین عاجت مندول اور فقیرول کے لیے جوابیخ گھرول اور مالول سے نکال دئیے گئے وہ اللہ کی رضا مندی اور اس کے ضل کے طسلب گار میں وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔

أُولِيكَ هُمُ الصَّياقُونَ ۞

یمی راست باز، صادق اور سیچلوگ میں!

یہ آیت مہاجرین کے ایمان اورا غلاص پرواضح شہادت ہے ۔۔۔۔۔کہانہوں نے اس راستے میں جتنی تکلیفیں اٹھا میں مصائب جھلے،

ہجرت کی ، رشتے دارول سے مندموڑ لیے ، مالی نقصان اٹھا ہے ، ..... یہ کچھانہوں نے دنیوی مفاد ...... ذاتی لائچ ..... کمع وحرص اور منافقت کے طور پرنہیں کیا تھا بلکہ ان کے پیش نظراللہ کی رضااور خوشنو دی منافقت کے طور پرنہیں کیا تھا بلکہ ان کے پیش نظراللہ کی رضا اور خوشنو دی تھی .....ان کے دل میں اللہ کے دین کی اور رسول اللہ می اللہ کے میں وہ سب مادق ، راست بازیعنی قول و محمل میں سے تھے۔

اس آیت کریمہ کے واضح حکم کے بعد .....مہاجرین صحابہ کے بارے میں سے کسی ایک کے بارے میں کے بارے میں منافقت کا اعتقاد رکھنااس آیت کا صریح انکار ہے اور کسی آیت کا صسیر کے انکار کے اور کسی آیت کا صسیر کے انکار کے اور کسی آیت کا صسیر کے انکار کفر ہے۔

میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں.....ذرا جواب دیجئے کیاصد کی اکبر مہاجرین کے زمرے میں شامل نہیں؟

انہوں نے تو وج گج کے ، دھڑ لے کے ساتھ ،تمام مشرکین کوللکار کے ہجرت کی تھی ۔

کیاسدناعثمان ذ والنورین رضی الله تعالیٰ عندم ہے۔ شامل ہوکراس آیت کامصداق نہیں ہیں؟ اس کے مقابلے میں آیت نمب ر ۱۵ میں مخسلص مؤمنین کاذ کر فرماتے ہوئے کہا:

إنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ أَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

ثُمَّرَ لَمْ يَرْتَأَبُوْا

مؤمن تو و ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایسان لائے پھراس میں کسی قسم کا شک وشبہ بھی نہیں کیا۔

(کفار نے جتنا تا یا مشرکین نے جتنے شہات ڈالے، جتنے راستے رو کے گئے وطن سے بے وطن کیا گیا، معاشی بائیکاٹ ہوا، بھو کے پیاسے رہے، انگاروں پرلٹائے گئے، پتھروں پر تھسیٹے گئے، مذاق اور پھبتیوں کا نثانہ بنائے گئے، لالچے اور مع کے جال چینئے گئے، دنیا کے عہدوں کی پیش کشانہ بنائے گئے، لالچے اور مع کے جال چینئے گئے، دنیا کے عہدوں کی پیش کشیں کی گئیں، اپنے بیگانے ہوئے مگران کے ایمان واستقسلال میں رائی کے برابر فرق نہیں آیا)

وَجْهَدُوْا بِأَمْوَالِهِمْ وَٱنْفُسِهِمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ ﴿

ان مؤمنین ومجاہدین کے لیے فرمایا: اُولِیدِک هُدُ الصَّدِقُونَ ۞ ہی لوگ سیحاورراست بازیں!

مامعین گرامی قدر!معمولی شعورر کھنے والا ،اورادنی سی عقب ل رکھنے والا شخص بھی مجھ سکتا ہے کہ اس آیت کریمہ میں مست فقت بین کے مقابلے میں دور نبوی کے مخلص مؤمنین اور محب بدین کا تذکرہ ہورہا ہے سسسہ دورِ نبوی کے مخلص ایمان دار،سب کچھ دین کے لیے قربان کرنے والے یقیناً وہی لوگ ہیں جن کو ہم اصحاب رسول کے نام سے پکارتے ہیں۔

و ہی اس آیت کے حقیقی مصداق میں .....اور ان ہی کے ایمان واخلاص کی گواہی اس آیت میں دی جارر ہی ہے ....اور ان ہی کو صادقون کے حیین لقب سے یا د کیا جار ہاہے۔

الیی شخصیات کو .....ایسی قرآنی شخصیات کو منافق اورمف پرست، یا کنبه پرورکهنااس آیت کی تکذیب کرنا ہے ۔

اصحاب رسول کے بارے کہا گیا کہ وہ اپنے قول وعمل میں سچے میں ....ساد ق میں ان کاعمل دعویٰ ایمان کے عین مطب بق ہے۔ اسی صفت کو ایک اور جگہ پر واضح فر مایا آئے سنئے ۔

آ بیت نمبر ۳۵،۳۳ سورۃ الاحزاب میں غروۃ خندق کے تذکرے میں منافقین کے خوف، بزدلی، نفاق اور شرارتوں اور خبا شوں کے تذکرے مخلص مؤمنین کا تذکرہ اس طرح فرمایا:

وَلَمَّا رَا الْمُؤْمِنُونَ الْآخْزَابِ ۚ قَالُوْا هٰلَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَ رَسُولُهُ ۚ وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا شَ

(احزاب)

## آ گے فرمایا:

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ ﴿ وَمَا بَدَّالُوا تَبْدِينَلًا ﴾

ایمان والول میں سے کتنے مرد بیں جنہوں نے اس وعد سے کوسچا کرد کھایا جوانہوں نے اللہ سے کیا تھا۔

(آیت نمبر ۱۵ میں منافقین کے ایک عہد کاذکر ہوا کہ وہ اللہ سے عہد کر جکے تھے کہ ......کل فیو آلؤت الآئ تباز .....میدان جنگ میں پیٹھ دکھا کرنہیں بھا گیں گے .....مگر وہ منافقت بن بڑی بے حیائی کے ساتھ میدان جنگ سے ہٹ گئے بلکہ دوسر سے مؤمنین کو بھی ڈرانے،

دهمكانے لگے اور انہيں بھی بزدلی پر آ مادہ كرنے لگے)

اس کے برعکس کتنے سچاور سُجے اور پکے مؤمن تھے جوا پہنے عہدو پیمان پر پہاڑ کی طرح جے رہے اور دین کی حمایت میں اور نبی رحمت کا اللہ اللہ کی رفاقت میں اپناسب کچھ پچھاور کر دیا اور میدان جنگ میں منسبوطی کے ساتھ جے رہے۔

فِينْهُمْ مَنْ قَطَى نَعْبَه وَمِنْهُمْ مَنْ يَّنَتَظِرُ

ان میں سے کچھوہ ہیں جواپیے عہد کو پورا کر بچکے (یعنی شہادت کے رہتے پر فائز ہو گئے ) جو گلص صحابہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے وہ بعد میں بہت نادم اور پیٹمان ہوئے ۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ اللہ سے وعمدہ کرتے تھے کہ جب بھی کوئی موقع بنااور کوئی معرکہ پیش آیا تو ہم اپنی جان تیری راہ میں قربان کر دیں گے جیسے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعمالی عند ۔۔۔۔۔۔۔ پھران لوگول نے اپنے اس وعد ہے کواحد وخند تی میں سچا کر دکھایا اور جرائت وشجاعت سے لائے ہوئے شہادت کے مسرت ہیں فائز ہوئے۔۔

وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْ نَتَظِر .....اور کچھ السے مخلص مؤمن ہیں جو ابھی تک شہادت کے مرتبے کو نہیں گئیچ وہ شہادت کے انتظار میں ہیں ابھی تک شہادت کے مرتبے کو نہیں گئیچ وہ شہادت کے انتظار میں ہیں .....ان کے قول وعمل میں کوئی تبدیل .....شوق شہادت میں کوئی کمی نہیں آئی وہ بھی اسپے عہدوا قرار پر پوری طرح قائم ہیں۔ آگے فرمایا:

لِّيَجْزِىَ اللهُ الصَّٰدِقِيْنَ بِصِلْقِهِمْ وَيُعَرِّبَ

الْمُنْفِقِیْنَ اِنْ شَاءَ اَوْ یَتُوْبَ عَلَیْهِمْ ..... ﴿
لِیَهٔ فِی مِیْ لام عاقبت کا ہے ....یعنی اس سارے معاملے
کی عاقبت اورانجام یہ ہوگا کہ اللہ بچول کو ان کی سچائی کی جزاء د \_\_\_ گااور
منافقین کو چاہے گا تو سزاد سے گایاان کو تو بہ کی توفسیق عطا کر کے معاف فر ما
د سے گا۔

میں آپ صرات سے پو چھنا چاہتا ہوں.....آپ اللہ کو حاضر و ناظر جان کرچیے حجے جواب دیجے گا۔

كياسيدناصدين اكسبر أسسس فاروق اعظم أسسسه عثمان ذوالنورين أسساور حيدر كرار غزوة احزاب مين موجود نهيس تھے؟

کیا طلحہؓ و زبیرؓ .....سعدؓ بن ابی وقاص اور .....ابوعبیدہ بن الجراح غزو وَاحزاب میں حاضر نہیں تھے؟

اگریدلوگ غزوہ احزاب میں شامل تھے اور یقیناً تھے تو پھر مانٹ پڑے گا کہ یہ سب کے سب حضرات بچے مؤمن مخلص مسلمان اور عہدو ہیمان کےمضبوط اور صادقین تھے۔

قرآن کی ان آیات پرجس کا بھی ایسے ان ہے ۔۔۔۔۔ اور جو بھی اس قرآن کوغیر محرف مانتا ہے ۔۔۔۔۔۔ اسے کیم کرنا پڑے گا کہ و وہت ام تاریخی روایات جن سےان قد وی صفت لوگوں کی عظمت وصیداقت اور امانت و دیانت پرحرف آتا ہواوران کی عزت یامال ہوتی ہو جن تاریخی روایات اورعلماء کے اقوال سے اصحاب رسول کے ایمان ہقویٰ امانت و دیانت کےخلاف جس بات کااظہار کیا گیا ہوو وتسیام کی تمسیام روا پات حجوث کا پلند و اور سائی طبقه کی گھڑی ہوئی میں .....جن کا مقصد قرآن كى ايسى آيات كوجملاناادرقرآن سے ايمان كا شمانا ہے۔ آ بیت نمبر ۳۸،۳۷،۳۶ سورة آل عمران کی آیت نمبر ۱۳ میں کہا گیا کہ دنیا کے اموال جین عورتیں ،اولاد ،مونے سیاندی کے خزانے، یلے ہوئے گھوڑے اور جانور ...... پیرب چیزیں فانی زندگی کی زینت میں .....یہ چندروز و زندگی کا سامان ہے .....ان چیزول کے ساتھ دل لگا کرحق کاا نکار کرنااورتو حید سے مندموڑ نااورامام الانبیا مکاٹیڈیٹر کو جھٹلانا .......گھاٹے کا سو دا ہے ۔ دنیا پرست، حب مال کے مسریص لوگوں کے بارے میں یہ بیان فر ما کرالی مکہ وخطاب کرتے ہوئے فر مایا: قُلْ اَ وُنَبِّئُكُمْ يَغَيْرِ مِّنْ ذٰلِكُمْ \* میرےمجبوب پیغمبران ہے بہہ میں تمہیں دنیا کی ان فانی اورعاضی چیزوں سے بہتراورا چھی چیز کی خبریندوں یہ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنُّتٌ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الْآنْهُرُ خُلِيانِنَ فِيْهَا وَآزُوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّدِ ضُوَانٌ مِّنَ اللهِ ﴿ وَاللهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ۞

ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اور پرہسے زگاری کو اختیار کیا ان کے پروردگار کے بال باغات میں جن کے یخہہ سریں ہتی میں جن باغات میں و وہمیشہ ہمیشہ رمیں گئے اور انہیں اللہ کی رضا ماصل ہوگی۔

الكَّى آیت مِن بیان فرمایا كُ<sup>مت</sup>َى اوگ ون جوتے مِن؟ اَلَّذِیْنَ یَقُولُوْنَ رَبَّنَا ۚ اِنَّنَا اَمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۞

و ولوگ جو دعامانگتے ہوئے یوں کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لا جکے تو ہمارے گنا ہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطافر ما۔

سامعین گرامی قدر!ان آیتول میں خطب اب کن لوگول سے ہور ہا ہے؟ پہلاذین اتقوا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ پیدا ہے ہور گار کے؟ پہلاذین اتقوا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ پیدا ہے ہور گار کے آگے ہاتھ پھیلا کرایمان کا اقرار کرنے والے اور مغفرت طلب کرنے والے کون تھے؟ جب بیآ یتیں از رہی تھیں تو ان صفات کے حامل کون لوگ تھے؟

یقیناً اصحاب رمول ہی اس کا حقسیقی مصداق میں .....جو ایمان لائے ،تقویٰ اختیار کیا اور رب کے حضور دعائیں مانگتے ہوئے گزگڑائے تو پھران ہی لوگوں کے لیے ارشاد ہوا:

ٱلصّٰبِرِيْنَ وَ الصّٰدِقِيْنَ وَ الْقُنِتِيْنَ وَ

الُهُ نَفِقِهِ نِنَ وَ الْهُ سَتَغُفِرِ نِنَ بِالْاَسْحَادِ ۞

ہمت مبر کرنے والے (مئل توحید کے مانے اور پھر

ہیان کرنے میں آنے والے مصائب اور دکھوں ہو مبر

کرنے والے ، ہمت کے بولنے والے (زبان کے ہے،

دل کے ہے ، نیت کے ہے ، معاملات میں کے ، عہدو

پیمان میں اور قول واقر ارمیں کے بہمسید کے ہے ، گوای میں ہے ، کوای میں ہے ، کواید مال الله کی راہ میں ہے ) بہت عاجزی کرنے والے اور سحری کا کے والے اور سحری کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور سحری کے وقت بہت استغفار کرنے والے ۔

یہ خوبصورت خوبصورت خطاب ......یے بین سے حیین تر صفات ......... یہ دل موہ لینے والے القاب کن کوعطا ہورہے ہیں؟

ان صفات کے اولین مصداق کون میں؟ سوائے اصحاب رسول کے بھلا اور کون ہوسکتا ہے؟

پھرفیصلہ کیجیے اور پوری جرأت اورانسان سے کیجیے کہ اللہ رہب العزت علام الغیوب اور علیم بذات الصدور تو محمد عربی کا اللہ کے یاروں کو ساور صحابہ کومتقی سیمومن سیماد ق سیست صابر سے اور سحری کے وقت بخش مانگنے والے کے خطاب سے نوازے ۔

اور ہماری تاریخ کی کتابیں بلا سندروایات کے ذریعے تاثر دیں کہ وہ جھوٹے تھے ۔۔۔۔۔مکاراور فریبی تھے۔۔۔۔۔۔فلط بیانیاں کرتے ۔۔۔۔۔۔۔کینہ پروری کے مریض اور خود عرض تھے۔

یا ابن سائی اولاد کہے کہ ان کا یمان مشکوکے ہے وہ

منافق تھے ۔۔۔۔ تو تاریخ کی روایات کو اور ابن سائی زریت کے بکواسس کو روایات کے اور اللہ کی آخری لا ریب کتاب کو سینے سے لگالیں گے میری اس گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ قرآن مجید نے بگہ جگہ میر سے بنی سائٹی کے باروں کو ۔۔۔۔۔۔۔۔اور میر سے بنی سائٹی کے دکھ در د کے ساتھیوں کو ۔۔۔۔۔۔۔اور میر سے بنی سائٹی کے خم خواروں کو سے دقون، ماتھیوں کے خوبصورت لقب سے نواز ا ہے۔

اصحاب رمول دین اسلام کے .....قرآن کے ....ختم نبوت کے ....ارکانِ اسسلام کے عسینی اور چشم دیدگواہ میں ....ان کی صداقت وعدالت کے گردا گرد پہرہ دینااور حفاظت کرنا ہرمسلمان کی مجبوری ہے۔

کیوں ؟ اس لیے کہ ان میں سے اگر ایک بھی جھوٹا یا بد دیانت ثابت ہوجائے تو اسلام کا کیس خارج ہوجائے گا۔

اصحاب رمول ایسے صادق اوراس قدرسپے ہیں کہ میر سے اللہ نے ان سے جو جنت کا وعدہ فرمایا تو اسے بھی ......قنگ الطبید ٹی ق (سچاوعدہ) کہا بلکہ ان بیخوں کے لیے جنت میں جس مقسام کا وعدہ کیا گیا .....اس مقام کو مقعد صدق .....سے تعبیر فرمایا

الله رب العزت جميں اصحاب رسول كى سحيح قدر كرنے اور ال كے نقش قدم پر چلنے كى توفيق مرحمت فرمائے۔ آيين وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْهُبِيْنَ

## يانجوين تقرير

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ ٱمَّا بَعْدُ فَأَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِيِ الرَّجِيْمِ٥ بسم الله الرَّحْن الرَّحِيْمِ ٥ مُحَتَّلُ رَّسُولُ اللهِ ﴿ وَالَّذِينَ مَعَهُ آشِنَا ۗ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمّاً ءُبَيْنَهُمْ (الفتح٢٩) وَقَالَ اللهُ تَعَالَى فِي مَقَامِر آخر: وَالَّذِيْنَ امْنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَدُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ أُووا وَّنَصَرُوا أُولَبِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ﴿ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کَرِیْمُ@ (الإنفال) جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیااور جن لوگوں نے ان ایمان والوں کو پناہ دی اورمدد کی ہی لوگ سیے مؤمن ہیں ان سب کے لیے

بخش ہےاورعزت کی روزی ۔

سامعین گرامی قسدر! یه بات اور یه حقیقت اپنی حبگه پراثل اور نا قابل تر دید ہے کہ ہرانسان خطب کا بہت لا اور غسلطیوں کامجسمہ ہے …………انسان سے زندگی میں گناہ ،قصور اور نا فر مانیوں کا صدور ہو تارہتا

امام الانبياء كالتيريم في ارشاد فرمايا:

كُلُّ بَيْنِي أَدَ مَر خَطَّاءٌ وَ خَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ النَّطَائِيْنَ النَّطَائِيْنَ النَّطَائِيْنَ النَّوَابُونَ (ترمذی مِثْلُوة سفحہ ۲۰۳)

آ دم کاہر بیٹا خطا کارہے اور بہترین خطا کاروہ ہوتے ہیں جوگناہ اورخطا کرکے اللہ کے حضورا پنے گناہوں کی تو بہ سریدیں

اتين-

امام الانبياء خاتم المعصو مين تَنْ إِنَهُ كاليك اورمبارك ارثاد سنة: وَ الَّذِي نَفْسِيْ بِيدِهٖ لَوْ لَهْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءً بِقَوْمِ ينانبون فَيَسْتَغْفِرُ وْنَ اللهَ فَيغفرلُونَ اللهَ فَيغفرلُهِ هُونَ الله فَيغفرله ه (مهم، مشكوة صفحه: ٢٠٣) محصقه ١٠٣٠ كي جن كقبعنه قدرت مين ميري عبان كام كناه مذكروتو الله رب العزت تمهين صفحه مستى عان كم كناه مذكروتو الله رب العزت تمهين صفحه مستى عان مثاد ك اورتمهارى عكداليي قوم لائة جوكت مول كالم التكاب كرين اور پھر صدق دل سے دورو كر مجھ سے معافی مانگین اور میں اپنی رحمت سے ان كومعان كردون!

نبی اکرم ٹائیآئیلے کے ان دوار ثادات سے یہ بات معلوم ہوئی اور یہ حقیقت ثابت ہوئی کہ اولادِ آ دم سے گناہ اور قصور ........................فلطیب ال اور خطائیں ......زندگی میں سرز دہونگی ۔

انبیاء کرام میہم السلام معصوم عن الخطاء الله بات ذہن میں رکھیے کہ اولادِ آ دم میں صرف انبیاء کرام میہم السلام ایسی ہتیاں میں جومعصوم عن الخطاء والعصیان ہوتے میں۔

انبیاء کرام علیم السلام قبل از نبوت بھی معصوم اور بعد از نبوت بھی معصوم ہوتے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔انبیاء علیم السلام ہی ایسے لوگ ہیں جو مال کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک (یعنی مہدسے لحد تک) چھوٹے بڑے ہرقیم کے گنا ہوں سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں!

انبیاء کرام اللہ رب العزت کی نگرانی میں پرورش پاتے ہیں اور پھر پوری زندگی ان کی بیٹھ پراللہ کا دست قسد رست و شفقت ہوتا ہے ۔۔۔۔۔۔میرے رب کی رحمت ان کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے اور قدم قدم پر ان کی رہنمائی کرتی ہے! اگریس یول کہوں تو ہے جااور غلط نہیں ہوگا کہ اندیاء کرام علیم السلام کے سواہر کسی کو حکم دیا جاتا ہے کہ گنا ہول کے قریب نہیں جانا۔
ہرانسان کو سسہ چاہے وہ صحابی ہویا تا بعی ہو ستیع تا بعین میں سے ہویا ائمہ مجتہدین میں سے ہوسا مابد ہوست زیدہ دار ہوست ولی ہوسہ بزرگ ہو۔

ہرشخص کو کہا جا تا ہے کہ گنا ہوں کے قریب نہیں جانا۔ مگر جب انبیاء کی باری آتی ہے تو پھر خطاب کا انداز بدل حب تا ہے۔۔۔۔۔۔۔ پھر کہا جاتا ہے۔۔۔۔۔۔۔اے گنا ہو! تم کان کھول کے سنوتم نے میر سے نبیوں کے قریب نہیں جانا!

میدنایوسن علیدالسلام جب زلیخا کے جال بھندے سے صاف ج کرکل آئے تواسے قرآن نے کس رنگ میں بیان فرمایا:
کندالیک لِنَصْرِ فَ عَنْهُ السُّوَّ وَالْفَحْشَاءَ
یوں ہم نے یوسف سے برائی اور بے حیائی کو ہٹادیا۔
حضرت حمان بن ثابت رضی اللہ عند نے کہا تھا:
خُلِقْت مُبَرَّءً قِنْ کُلِّ عَنْبِ
کَانَّا کَ قَلْ خُلِقْت کَمَا لَشَاّءُ

آپ ٹاٹیا ایسے بے عیب میں کہ آپ کو دیکھے کریوں لگتا ہے کہ

| آپ ٹاٹیا آیا مرضی اورمنثاء کے مطالق پیدا ہوئے میں (سحان اللہ)                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| یاد رکھئے! کہ معصوم عن الخطاء ہونااورگنا ہوں سے پاک                                                                                    |
| ہونانبوت کی صفت ہے۔۔۔۔۔۔۔ یہ صفت بیسی عالم کی ہے اور پیسی فقیہ۔                                                                        |
| کی پیصفت نکسی مفسر کی ہے اور نکسی محدث کی پیصفت                                                                                        |
| یخسی مجتهد کی ہے اور پیخسی امام کی پیصفت بیخسی تابعی کی ہے اور                                                                         |
| یکسی صحابی کی ۔                                                                                                                        |
| <b>صحابة محفوظ عن الخطاء</b> مهالمنت صحابة كرام ومعصوم عن الخطاء                                                                       |
| والعصيان نہيں سمجھتے پھر سنيے اورغور سے سنيے :                                                                                         |
| معصوم عن الخطاء والعصيان ہو ناصفت صحابيت كى نہيں بلكہ نبوت                                                                             |
| ئى ہے!                                                                                                                                 |
| صحابہ کرامؓ اولاد آ دم میں سے میں اور نبی نہیںبہری                                                                                     |
| تقاضول کےمطابق ان سے گناہ کاصدورممکن ہے۔                                                                                               |
| میرے الفاظ پرغور فرمائیے! میں نے بہت تول کراور سوچ کر                                                                                  |
| الفاظ استعمال کیے ہیںمیں نے یہ نہیں کہا کہ و وگناہ کرتے رہتے                                                                           |
| بیں یاو ہ گنا ہوں پر اصرار کرتے ہیں ۔                                                                                                  |
| بلکہ میں نے کہا ہے!ان سے گناہ کاصدور ممکن ہےانبیاء                                                                                     |
| کرام علیہم السلام سے گناہ کا صدورممکن ہی نہیں مگر اصحاب رسول بنی اللہ عنہم                                                             |
| میں سے کئی صحابی میں ہے جم میں ہے جم میں گناہ ہو جب سے ۔۔۔۔۔۔۔۔ کوئی                                                                   |
| نا فرمانی ہوجائے!                                                                                                                      |
| ۔<br>لیکن اللہ نے فرمایامیرے محبوب پیغمبر طاقی ایک تیرے                                                                                |
| ساتھی بشری تقاضوں کے مطب این اگر بھی گئا، کر بھی بیٹھیں ۔ تہ میں ۔<br>ساتھی بشری تقاضوں کے مطب این اگر بھی گئا، کر بھی بیٹھیں ۔ تہ میں |
|                                                                                                                                        |

کا نات کارب اعلان کرتا ہول گھٹھ مَنْ نَفِیرَقُّ وَدِزْقُ کَرِیْمٌ .....یگناه بعد میں کریں گے میں معافی کا اعلان پہلے کردیتا ہول .....میں نے تیرے یارول کو معاف کردیا ہے اور ان کے لیے جنت میں عمدہ روزی تارکر دکھی ہے۔

قرآن نے عام مومنوں کو خوشخبری سنائی

اللّہ مَن تَابَ وَامَنَ وَعَیلَ عَملًا صَالِعًا
فَاُولَا مَن تَابَ وَامَنَ وَعَیلَ عَملًا صَالِعًا
فَاُولَا مِن يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّا يَهِمْ حَسَنْتٍ وَكَانَ
اللّهُ غَفُورًا رَّحِيعًا ۞
اللّهُ غَفُورًا رَّحِيعًا ۞
اللّهُ غَفُورًا رَّحِيعًا ۞
الرايمان كة صحاورا يَحْمل كية والله اليه وولوں
اورايمان كة صحاورا يَحْمل كية والله اليه وولوں
الرايمان كة الله الله ولي عَليوں سے بدل دے گاليمان كي حبيد ان يمنى عَليْ كناه بين الكومرون معاف بي أبيس كرے گابلكمان كي حبيد اتنى
الن كومرون معاف بي أبيس كرے گابلكمان كي حبيد اتنى
النكومرون معاف بي أبيس كرے گابلكمان كي حبيد اتنى
النكومرون معاف بي أبيس كرے گابلكمان كي حبيد اتنى

ایک بات ذراغور سے سنیے! ان کی لا تعداد اور بے شمار اور ان گنت نیکیوں کے مقابلے میں ان کی لغزش اور کوئی اجتہادی خطا ایک ایسا تل ہے جوان کے حن وجمال کو دو بالا کر دیتا ہے اور چار چاندلگا دیت

-4

کسی ٹاعرنے کیا ہی خوب کہا ہے: <sup>ع</sup> تیر گی نقص ہے پرخوب ہے گیمو کے لیے ہے کجی عیب مگر حن ہے ابرو کے لیے

ہ بیت نمبر ۳۹ ما سامعین گرامی قدر! میں اس عنوان پرقرآن مجید کی کچھآ یات آپ کو سانا چاہتا ہوں ۔۔۔۔۔۔ بن میں اصحاب رسول کے کی آیات آپ کو سانا چاہتا ہوں۔۔۔۔۔۔ بن میں اصحاب رسول کے

ليے بخش اورمغفرت كااللەرب العزت نے اعلان فر مايا ہے۔

آیت نمبر (۱۳۴) میں متقی لوگوں کا ذکر فرمایا جو ہر عالت میں مال اللہ کے لیے خرچ کرتے میں، غصے پر کنٹرول کرتے میں اورلوگوں کی غلطیاں معاف کرتے میں ۔

آیت ۱۳۵ میں فرمایا:

وَالَّذِينَنَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْظَلَمُوۤ ا أَنْفُسَهُمُ اوروه لوگ بھی متقی میں کہ جب ان سے کوئی نا ثا تَرَة کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹیس ۔

مراداس ناشائستہ کام اور گناہ ہے،اس تیر انداز دیتے کا جرم ہے جنہوں نے میدان اُحدیث امام الانبیاء کاشیائی کی اجازت کے بغیرو و در و چھوڑ دیا تھا جہاں آپ ٹاشیائی نے انہیں کھڑا کیا تھا۔

اوراس سے مراد اصحاب رمول کی یہ خطا بھی ہے کہ ان میں سے چندلوگ جنگ احد میں اپنی جگہ سے بھا گ کھڑے ہوئے تھے <sub>۔</sub>

ادراس سے مراد مسلمانوں کے وہ دوگر وہ بھی میں جنہوں نے منافقین کی دیکھادیکھی ابتداء میں کچھ کمزوری ظاہر کی تھی (بنوسلمہاور بنو مارش) اِڈھیٹٹ طآ ٹیفَتَانِ مِنْ کُٹْم اَنْ تَفْشَلَا جب د وفرقوں نےتم میں سے قصد کیا تھا کہ پہت ہمتی کا مظاہرہ کریں۔

اصحاب رِسول میں سے کچھولوگ خطاءاجتہادی کے تحت یہ کام کر بیٹھے.....اللہ دب العزت فرماتے میں :

ذَكَرُوا للهَ فَاسْتَغْفَرُوْالِلُائِوْيِهِمْ

(و ہمتقی لوگ جب ان سے ناشائستہ کام ہوجائے) تووہ اللہ کو یاد کرتے میں اور اپنے گنا ہوں کی معسافی مانگتے ہیں۔

وَلَمْ يُصِرُّوُا عَلَى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ اورو الوگ باد جو دعلم كے اپنے كيے گئے برے كام براڑ نہيں جاتے

یعنی جب انہیں اپنی غلطی کا حساس ہوتا ہے تو فوراً پریشان اور پشمان ہو کر استغفار کرتے ہیں اور اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں اور دیدہ دانستہ اور جان بو جھ کرگنا ہول پر اصرار نہیں کرتے۔

اس آیت کریمہ میں باوجود ایک اجتہادی خطا کے .....خطا کرنے والوں کی تعریف ہورہی ہے اور واضح کیا جارہا ہے کہ وہ جان ہو جھ کرنافر مانی نہیں کرتے اور وہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے بلکہ فور استغفار کرتے میں .....اللہ نے انہیں بھی متقی کی مندعطا کر کے جنت کا دارث قرار دیا ہے!

آ بی**ت نمبر ۲۰ ک** غزو وَ احد میں چند صحابہ کرام سے ایک اجتہادی خطا سرز د ہوئی .......... پھر کچھ اصحاب رسول کفار کے نا گھانی حملہ سے گھبرا کر میدان سے ہٹ گئے اوران کے قدم لڑ کھڑا گئے۔

آئے میں آپ کواس واقعہ کی حجے اوراصل صورت بسال سے آگاہ کرتا ہوں ۔۔۔۔۔۔۔ان شاءاللہ دشمنان صحب ابرکا یہ اعتسراض دور ہو جائے گااوراصحاب رسول کا دامن شیشے کی طرح صاف اورا جلا ہو جائے گا۔ مگر مجھے اس کا تھوڑ اسا پس منظر پیش کرنا پڑ سے گاتا کہ بات کو مجھنا آسان ہو جائے!

۳ھیں مشرکین مکہ تین ہزار کاملح اور جنگولٹکرلیکر بدر کا انتقام لینے کے لیے مکہ سے مدینہ کی طرف نکلے ۔

بنی اکرم ٹائیائیے نے اپنے ساتھیوں سے مثورہ فرمایااور لے پایا کہ مدینہ سے باہر نکل کر کفار سے دو دو ہاتھ کرنے چاہئیں ۔

دستہ کے پہاس مجاہدین میں اختلات ہوگیا...... چالیسس کا

مسلمان اطینان سے مال غنیمت لوشنے میں مصسروف تھے .....اس احپ نک اور نا گہانی حملے کی تاب ندلا کران کے قسدم اکھڑنے شروع ہوئے ۔

پھرا بیا نک حضرت معصب بن عمیر رضی الله تعالیٰ عنه کے شہید ہو کرگرنے سے شیطان نے یہ افراہ اڑادی:

قَلُ قُتِلَ هُحَمَّدًا (ﷺ) محدع لِي توشهيد بو كته بيل

اس سے رہے سم حو صلے بھی پت ہو گئے .....اور وہ ہتھیار پھینک کرلڑائی سے پیچھے ہٹ گئے .....اور کچھ بھاگ کھڑے ہوئے ....اب پورے نشکر میں افراتفری مچی ہوئی ہے اور سلمان غیرمتوقع اور ثدید حملے سے سخت گھراہ ٹ اور پریشانی کا شکار ہوگئے۔

مترصحابہ کرام شہید ہوئے بئی زخموں سے نڈھال ہو گئے بئی ایک کے قریبی رشتے داراورعزیز شہادت کے مرتبے پر پہنچ گئے، نبی اکرم کالٹیائی کے چچامیدالشہداء سیدناا میرحمز ہ رضی اللہ تعالیٰ عند کے جسم کے بارہ جموع کردیے گئے۔۔۔۔۔۔۔ان کا پیٹ چاک کردیا گیا، ناک ، کالن ، زبان کاٹ دی گئی ،جسم کامثلہ کر دیا گیا۔

امام الانبیاء کُنْیَا اس موقع پر زخمی ہوگئے ......آپ کُنْیَا کے دانت مبارک ٹوٹ گئے ،سرمبارک زخمی ہوگیا اور آ ب کُنْیَا ایک کے دانت مبارک ٹوٹ گئے ،سرمبارک زخمی ہوگیا اور آ ب کُنْیَا ایک گڑھے میں گر گئے۔

اسی موقع پر آپ ٹائیڈیٹا نے اپنے چپا کی میت پر کھڑے ہو کر فرمایا .....

سَيَّدِ الشُّهَدَاءَ عَيِّي هٰذَا .....

اب قیامت تک میری امت کے جتنے لوگ میدان جنگ میں شہید ہونگے وہ وخین میں ہول یا خیر میں ، احزاب میں مارے جائیں یا تبوک میں ، احزاب میں مارے جائیں یا تبوک میں ، سفین میں شہید ہول یا جمل میں ، احزاب میں منظرین ختم نبوت کے مقابلے میں جام شہادت نوش کریں یا منظرین زکوۃ کے مقابلے میں کے مقابلے میں جام شہادت نوش کریں یا منظرین زکوۃ کے مقابلے میں کربلا میں انتہائی ہے دردی سے شہید ہول سب شہیدوں کا سر دارمیرا چچا حجزۃ "ہوگا ۔۔۔۔۔۔امام الا نبیاء کا شائے کے اس فرمان کے بعد جوشخص سید مخترہ "ہوگا ۔۔۔۔۔۔امام الا نبیاء کا شائے کے اس فرمان کے بعد جوشخص سید الشہداء کا لقب حضرت امیر حمزہ "کے سوائی اور کے لیے استعمال کرتا ہے الشہداء کا لقب حضرت امیر حمزہ "کے سوائی اور کے لیے استعمال کرتا ہے وہ آپ کا لئے کے ارشاد کی تکذیب کرتا ہے )

یں بیان کررہاتھا کہ غزوۃ احدیث درہ چھوڑنے کی اجتہادی غلطی کاخمیازہ اس طرح بھکتنا پڑا کہ سترصحابہ شہید ہوگئے ہینکڑوں صحابہ زخسسی ہو گئے امام الانبیاء کا شیار شہید نخمی ہوئے ۔۔۔۔۔۔۔۔ عارضی شکست میں بدل گئی ۔۔۔۔۔۔۔ دین کا نقصان ہوا۔

الله رب العززت نے ملطی کے مرتکب صحابہ کرا "م کے متعسلیٰ کیا

ارثاد فرمايا آئي منتے:

اِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَهْعُنِ لِا اللَّهُ الْجَهْعُنِ لَا اللَّهُ اللَّهُ الشَّيْطُنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا اللَّهُ عَنْهُمْ الشَّيْطُنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا اللَّهُ عَنْهُمْ (اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ (اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ (اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ (اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ الْمُنْ الْ

وجہسے۔

(شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمة الله علیه نے اس آیت کی تقیر میں لکھا ہے بخلصین سے بھی بعض اوقات کوئی چھوٹا بڑا گئا ہسرز دہو جا تا ہے اور جس طرح ایک طاعت سے دوسری طاعت کی توف یق بڑھتی جا تا ہے اور جس طرح ایک گئا ہ کی نخوست سے شیطان کو موقع ملتا ہے کہ دوسری علیوں اور لغز شوں کی طرف آ ماد ہ کرے جنگ احد میں بھی جو مسلس مسلمان ہے گئے تھے کئی بچھلے گئا ہ کی شامت سے شیطان نے بہا کران مالا م ہے گئے تھے کئی بچھلے گئا ہ کی شامت سے شیطان نے بہا کران کا قدم ڈگھا دیا چنا نجے ایک گئا ہ تو بھی تھا کہ تیر انداز وں کی بڑی تعداد کا قدم ڈگھا دیا چنا نجے ایک گئا ہ تو بھی تھا کہ تیر انداز وں کی بڑی تعداد کے نبی کریم کی بیابندی نہ کی )

سامعین ِگرامی قدر! اصحابِ رسول کی پیرخطائے اجہادی سسسہ بڑے نقصان کا باعث بنی سسسہ مگرقسر آن نے انہیں اس پرمطعون نہیں کیا سسسہ بلکہ واضح الفاظ میں اعلان فرمایا:

وَلَقَدُ عَفَا الله عَنْهُمُ

الم علم جانتے میں کہ ماضی کے صیغے پر قداد افل ہو جائے تو معنی

قىم كابنتا ب الله رب العزت فرماتے ہيں: مجھے اپنی ذات کی قتم ہے۔۔۔۔۔۔اور مجھے اپنی صفات کی قتم ہے .....یعنی مجھے اپنے خالق ، ما لک ، رازق ، محی ممیت ، مسد پر ہونے کی قتم ہے مجھے عالم الغیب اور حاضر و نا ظر ہونے .....مخت ارکل اورمتصرف فی الامور ہونے، مجھے اسپے معبو د اورمسجو د ہونے کی قسم ہے .....میں نے ملطی کرنے والے صحابہ ° کومعات کر دیاہے۔ آ بیت نمبر اس جن سحابہ سے علطی ہوئی تھی یہ آ بیت من کران کواطینان اور کی اور خوشی ومسرت تو ہوئی مگر ایک خلش دل میں تھیجنے لگی کہ اللہ نے معافى كااعلان توفرمايا مر فائب كى ضمير سے وَ لَقَدُ عَفَا اللهُ عَنْهُمْ .....ان کو معاف کر دیا شاید الله میں خطاب کے قابل نہسیں مجھت .....تب ہی تواجنیوں کی طرح بات فرمائی۔ چنانچیسورۃ آلعمران کی آیت نمبر ۵۲ میں اللہ رب العزت نے ایناانداز بدل دیا۔ و ہاں بیان فرمایا کہ ہم نے تو اپناوعدہ یورا کرتے ہوئے تہیں فتح ہے ہم کنار کر دیا تھا۔۔۔۔۔۔ تم خود ہی بز دل ہوئے، آپس میں نز اع کیا، مال غنیمت کے جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔

ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَهُمْ لِيَبْتَلِيْكُمْ وَ لَقَلْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُوْ فَضْلِ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ. پھراللہ نے تمہیں پھیر دیاان سے (پہلے وہ بھا گے رہے تھے اورتم ان کا تعب اقب کردہے تھے....اب بازی المُ حُنَّابِتُم بِعا گُنے لگے) یہ سب کچھاس لیے ہوا تا کہ وہتم کو آ زمائے (یعنی کچے اور کچے . مخلص اورغیر مخلص کھرے اور کھوٹے بمؤمن اور منافق واضح اور ظاہر سر ہو جائیں )

وَلَقَدُعَفَاعَنُكُمُ

مجھے اپنی وصدانیت والوہیت اور معبودیت ومجودیت کی قیم ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔

اورالله بڑے فضل والا ہے ایمان والوں پر (کیمؤمنوں سے ملطی ہو جائے تو اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیتا ہے اور تنبیہ۔ کرنے اور عتاب فرمانے میں بھی شفقت ومہر بانی کی چادر تانے رکھتاہے )

الل تشیع کے مشہور عالم اور مجتہد اور مفسر علی بن حن طبر سی نے ان آیات کی تفسیر میں تحریر کیا ہے:

(وَلَقَنْ عَفَا الله عَنْهُمْ) أَعَادَ الله تَعَالَىٰ ذِكْرَا لَعَفُو تَاكِيْداً لِطَهْعِ الْمُنْدِيدِيْنَ فِي الْعَفُو وَ لَعَفُو تَاكِيْداً لِطَهْعِ الْمُنْدِيدِيْنَ فِي الْعَفُو وَ مَنْعَهُ لَهُمْ عَنِ الْيَأْسِ وَ تَحْسِينًا لِطُنُونِ مَنْعَهُ لَهُمْ عَنِ الْيَأْسِ وَ تَحْسِينًا لِطُنُونِ الْمُؤْمِدِيْنَ (مُمَ البيان يَ اص ٥٢٨) المُؤْمِدِيْنَ (مُمَ البيان يَ اص ٥٢٨) الله رب العزت في معافى كاذكر دوباره الله تاكيد كي الله رب العزت في معافى كاذكر دوباره الله تاكيد كي الميدوار في اورنااميد لي حمول نيز معافى كاجمله الله كي الميدوار في اورنااميد دمول نيز معافى كاجمله الله كي المؤمنين المؤمنين وصحاب كرام) كي القول الحِما المَان رفين و

حضرات ِگرامی قدر! جنگ احسد میں چند اصحاب رسول کی پیہ اجتہادی غلطی .....اور کچھاصحاب رسول کے قدموں کااکھسٹر حب نا .......و و اپنی تقریروں اور تحمنان محابہ نے اصحاب رمول کو تنقید کا نشانہ بنایا ........ و و اپنی تقریروں اور تحسریروں میں ان کالمتحسراڑاتے میں ......مذاق بناتے میں اور مختلف قسم کی پھبتیاں کتے رہتے میں ۔

مگر اللہ رب العزت نے کمال مہر بانی اور بڑی شفقت سے اور فضل و کرم سے ان قصور کرنے والے اصحاب رسول کو معاف فسر مادیا ………اورمعافی کا اعلان صرف ایک بارنہیں کیابلکہ دو بارکیا!

اللہ تعالیٰ کے معاف فرمانے کے بعد کئی شخص کے لیے یہ گنجائش کہال رہ جاتی ہے کہ وہ اس واقعہ کو بنیاد بنا کراصحابِ رمول پرطعن وشنیع کرے۔

اس نص صریح کے ہوتے ہوئے پیر بھی کوئی شخص ان پر طعن کرتا ہے یاان کی برائی بیان کرتا ہے تو وہ شخص نص قرآنی کامنکر ہے اور دائر ہ اسلام سے خارج ہے!

آ بیت نمبر ۲۲ الله رب العزت نے دو دفعه معافی کااعلان فرمایا الله رب العزت نے دو دفعه معافی کااعلان فرمایا اور پھرآ لعمران کی آیت نمبر ۱۵۹ میں امام الانبیاء می فیلی کے اس شفقت بھرے سلوک کو سراہا جوآپ کا فیلی کونے والے سحابہ کے ساتھ فرمایا تھا۔۔۔۔۔۔ارشاد ہوا:

فَيِهَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظَا غَلِيْظُ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ م الله كى خصوص رحمت كى وجهسة آپ كاللهِ ان (سحاب) پر زم دل مِن اورا گرآپ كاللهِ برخواور مخت دل ہوتے تو يہ نجمی کے آپ کاللهِ کے ہال سے بھاگ گئے ہوتے فَاعُفُ عَنْهُمُ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ ،

میرے پیارے پیغمبر کاٹیا تیرے یاروں کے دل میں ثاید خیال آرہا ہوکہ اللہ نے کال مہر بانی ہے میں معاف ف دمادیا ہے است.....مگر ہماری ملطی کی وجہ سے زیاد ونقب ان تو بنی اکرم کاٹیا ہے کا ہوا ۔....... متر سحابہ شہید ہوئے، پیارا چیا سرف شہید نہیں ہوا بلکداس کا مثلہ کر دیا گیا۔ آپ کاٹیا ہے فود شدید زخی ہوئے ۔....ہماری وجہ سے آپ کو دیا گیا۔ آپ کاٹیا ہے مان وجہ سے آپ کو بیانی اٹھانا پڑی ۔..... پر بیانی اٹھانا پڑی ۔..... پر نہیں آپ کاٹیا ہمان کریں گے یا ایس اللہ رب العزت نے فرمایا ۔....میرے مجبوب پیغمبر کاٹیا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا ۔....میرے مجبوب پیغمبر کاٹیا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا ۔....میرے مجبوب پیغمبر کاٹیا ہے کہ دین کا ۔.... یاروں کی فلطی اور قصور کی وجہ سے نقصان ہوا تھا میرے دین کا ۔.... یا نقصان ہوا آپ کاٹیا ہے کا ۔... میرے محبوب بیغمبر کاٹیا ہے کہ کی است میرے محبوب بیغمبر کاٹیا ہے کہ دین کا ۔.... یا نقصان کردیا ہے۔

فَاعُفُ عَنْهُمْ يسس توبھی انہیں معان کردے۔

صرف معان نہیں کرنا۔۔۔۔۔۔۔ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ ہے۔ لیے بخش کی دعا بھی مانگئیے ۔

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْآمْرِ

کرناہے۔

سامعتین گرامی قدر! غږو ۃ احدییں اصحاب رسول سے ہونے والی اجتهادي خطااورالله رب العزت كي طرف سےمعافی كااعسلان اورامام الانبياء كَالْفَيْظِ كُومِعان كردين كاحكم .....يب يبب كجهرآب حضرات نے ن لیا .....میں انصاف کے نام پر آپ سے اپسیل کرتا ہوں .....اور دعوت فِکر دیتا ہول کہ صحابہ کرام ؓ نے غزو ۃ احد کے دن نقصان کیا تھااںلہ کے دین کا..... یاانہوں نے نقصان کیا تھے ابنی ا کرم ٹالٹیلیج کا .....جن کا نقصان کیا تھا انہوں نے معاف فرمادیا .....میرا اور آپ کا توانہوں نے نقصان بھی کوئی نہیں کیا پھر ہم انہیں معافے کرنے کے لیے تیار کیول ہمیں؟ ہم ان پر تنقید کے نشتر کیول چلاتے ہیں؟ ہسم الہیں طعن کا نشانہ کیوں بناتے ہیں؟ ہم ان کی غلطیاں کیوں گئواتے ہیں؟ ہمان کے اعمال سے بحث کیوں کرتے ہیں؟ ابن عمر کاخو بصورت جواب ابخاری کی ایک روایت ہے كەمسركاايك شخص حج بيت الله كے ليے مكەم كرمه آيا......اسس نے دیکھا کہلوگ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے گر دجمع میں اورمختلف مسائل اوچورے ہیں۔

ال نے پوچھا: هَلْ تَعْلَمَدُ أَنَّ عُثْمَهَ أَنَ فَرَّ يَوْهَدُ أُحْدٍ كياآ پومعلوم ہے كم عثمان غروءَ أحد كے دن ميدان چھوڑ گئے تھے۔ سيدنا ابن عمرؓ نے فرمایا:

نَعَمْد ۔۔ ہال ایسے ہی ہے اور مجھے معلوم ہے۔ اس نے کیا: ىياآپ جانىچ مېن كەو دغږو ؤېدر مىن جىي شرېكىنېسىين ہوئے ۔۔۔ سیدناابن عمرؓ نے جواب دیا ۔۔۔۔ نَعَمْد .... بال ایے ی ہے ای نے کیا: ..... کیاآپ کے علم میں ہے کہ بیعت الرضوان میں بھی و و شریک نہیں تھے۔ سیدناابن<sup>ع</sup>مرؓ نےفر مایا..... نَعَهٰ ... ہاں و وبیعت رضوان میں واقعی شریک نہیں تھے ۔ يو چينے والا سيدنا عثمان سے بغض رکھنے والاشخص تحب .....ايني بتیوں یا توں پر ابن عمرؓ کے تائیدی کلمات من کرنہا یت مسرور ہوااور مسرت میں بغلیں بجا تا ہوا جانے لگا۔ ید ناابن عمر ؓ نے دیکھا تو فرمایا .......مُحمر ......ذرااینے متيول سوالول كي حقيقت بن كرجابه تیرایہلا اعتراض .....غزاؤ احد کے دن مب دان چھوڑ نا ...... تو اللہ رب العزت نے انہیں اسی وقت معان فرمادياتها **وَ**لَقَىٰءَفَاعَنْكُمۡ تيراد وسرااعت راض .....غزو وَ بدر مين موجو دنہيں تھے اس کی و جه پنهی کدان کی اہلیه رقب بنت محمد بیماتھیں و ، ان کی

تیمار داری اور دیکھ بھال کے لیے امام الا نبیا مٹائٹائی کے حکم سے مدینہ منورہ میں رک گئے تھے ......

اور تیرا تیسراسوال کہ وہ بیعت رضوان سے غیر سے اسسر تھے ۔۔۔۔۔۔۔ تواس کاسبب بیٹھا کہ وہ امام الا نبیاء ٹائیڈیٹر کے سفسیسر بن کرمکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے اور اگر میدناعثمان رضی اللہ تعالیٰ عن ہے بڑھر کر معزز ومکرم کوئی شخص اہل ملکہ کے لیے ہوتا تو آپ تائیڈیٹر اسے اپناسفیر بنا کردواند فرماتے اور نبی اکرم ٹائیڈیٹر نے اسپے دائیس ہاتھ کوعثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دے کران کی طرف سے بھی بیعت فرمائی۔ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دے کران کی طرف سے بھی بیعت فرمائی۔ اس شخص کے تینوں سوالوں کے ممکت جواب دے کر میدنا ابن عمرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا

إِذْهَبْ بِهَا الآن مَعَك (مشكوة ٢٠٥٥)

 باتے تھے، اس غروہ میں منافقین تو بہانے بنا کر خصت لیتے رہے مگر دین کے سچے خادم اور تو حید کے پروانے میرے بی کائیڈیٹر کے و خاد اراور جانٹار ماتھی لیک لیک کرآ گے بڑھتے رہے مگر کچھ تھی سحابہ ایسے تھے جو محض تن اسانی اور سستی کی بنا پر بغیر عذر شرعی کے اس غروہ میں سشر کت ہے رو گئے ۔۔۔۔۔ان میں سے کچھ کا خیال یہ تھا کہ ہمارے پاس تیز اونٹنیال میں ہم دو چارد ن بعد بھی جسیس کے تو لئے کرا سلام سے مل حب ئیں گے مگر آج کل دو چارد ن بعد بھی جسیس کے تو لئے کرا مام الانبیاء کا تیا ہی وکامرانی کے ساتھ واپس تشریف لے آئے۔

پیچے رہ جانے والے مخلص سحابہ میں سے تقریباً پائی چی سحابہ ایسے تھے جنہوں نے اپنے قصوراور ملطی کے اعتراف کرنے میں دیز ہسیں کی اورامام الا نبیاء ٹائیڈیٹر کی تشمیریف آوری سے پہلے اپنے آپومسجد نبوی کے متونوں کے ساتھ باندھ دیااور قسم کھسائی کہ جب تک نبی کریم ٹائیڈ پیلے میں معاف فرما کراپنے ہاتھ سے نبیس کھولیں گے جم اسی طرح بندھے رہیں گے۔

آپ ٹائٹائٹے مسجد نبوی میں تشریف لائے اور یہ منظسر دیکھیا۔ ۔۔۔۔۔۔۔اپنے ساتھیوں کی پریٹانی اور ندامت کو دیکھا تو فرمایا: اللّٰہ کی قسم جب تک اللّٰہ رب العزت انہیں کھولنے کا حکم نہ دے میں اس وقت تک انہیں نہیں کھولونگا۔ دے میں اس وقت تک انہیں نہیں کھولونگا۔

الله رب العزت نے ان کی تو بہ قبول فسسر مائی اور یہ آیت نازل ہوئی:

وَاخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَقُوا عَمَلًا

صَالِمًا وَّاخَرَ سَيْمًا ﴿ عَسَى اللهُ أَنْ يَّتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴿ إِنَّ اللهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ (توبه) عَلَيْهِمْ ﴿ إِنَّ اللهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ (توبه) اور كَيْمَ اور كَيْمَ اور كَيْمَ اور كَيْمَ اللهُ عَلَيْمُ لَى عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الْعُلِمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ

ملے جلے ممل کچھ بھلے اور کچھ برے سے مراد کیا ہے؟ ایجھے ممل وہ جوغردہ ہوک سے پہلے وہ کرتے تھے جن میں اس سے پہلے جنگوں میں شرکت بھی ہے اور کچھ برے سے مسسرادیبی تبوک کے موقع پران کا پیچھے رہ جانا ہے۔

سامعین گرامی قدر! دیکھا آپ نے کہ جن اصحاب رسول سے
ایک خطا ہوئی انہوں نے اس کی تلافی کسس خوبصورتی کے ساتھ کی
سسسانہوں نے تو بہ کتنے زالے انداز میں کی سسسسہ پھراللہ رب
العزت نے ان کی تو بہ کو قبول کر کے مغفرت اور معافی کا اعلان لا ریب
مخاب کے صفحات میں فر مایا سسست تاکہ کوئی بد بخت اور بد باطن ان کی
غلطیوں کو بنیا د بنا کران پر تنقید اور طعن وشنیع کے نشتر نہ چلا سکے!

آ بیت نمبر ۲۳ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ اورة بیوک میں اپنی سستی اور عفلت اور تن آسانی کی وجہ سے بیچھے رہ سبانے والوں میں تین شخص (کعب بن مالک، مرارہ بن رہتے ، ہلال بن امیہ رضی الله تعالیٰ عنہ سم) ایسے تھے جنہوں مالک، مرارہ بن رہتے ، ہلال بن امیہ رضی الله تعالیٰ عنہ سم) ایسے تھے جنہوں نے ایپ آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے بھی نہیں باندھا اور انہوں نے فرری طور پر بھی معذرت نہیں کی اس لیے قبول تو بہ میں بھی تاخیہ رہوگئی اور فرری طور پر بھی معذرت نہیں کی اس لیے قبول تو بہ میں بھی تاخیہ رہوگئی اور

امام الانبیاء کا فیا نے ان مینوں کے معاملے کو اللہ کے سپر دف رمادیا کہ جوفیصلہ او پر سے ہوگادی نافذ ہوگا۔ امام الانبیاء کا شیخ نے اپنے تمام صحابہ کو حکم دیا کہ ان مینوں سے قطع تعلق کرلیں چالیس دنوں کے بعب ہے مار فیا نے حکم دیا کہ بیلوگ اپنی ہویوں سے بھی دورر ہیں۔

یہ ایام ان حضرات کے لیے انتہائی تکفن تھے ۔۔۔۔۔۔۔ بڑی پریٹانی غم اور دکھ کا سامنا تھا ۔۔۔۔۔۔۔مدینہ کا کوئی فرد ان سے کلام تک نہیں کرتا تھا ۔۔۔۔۔قرآن نے اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ زبین باوجود وسعت وکشاد گی کے ان پر تنگ ہوگئی تھی۔۔

مگریلوگ پوری دلجمعی کے ساتھ اوریقین کے ساتھ اللہ کے درکو تھا ہے رود ہے تھے ۔۔۔۔۔ پچاس دنوں کے بعدان کی توبہ ببول ہوئی تواللہ رب العزت نے ان کی دلجوئی کے لیے بات کو کہاں سے شروع فرمایا:

لَقَانُ قَالَتِ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهُ جِرِیْنَ وَالْمُهُ جَرِیْنَ وَالْمُهُ جَرِیْنَ وَالْمُهُ جَرِیْنَ وَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰہِ فِی سَاعَةِ الْمُسْرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ مَا کَادَیَزِیْخُ قُلُوبُ فَرِیْقِ مِنْهُ مُدُ ثُمَّدَ مِنْ بَعْدِ مَا کَادَیَزِیْخُ قُلُوبُ فَرِیْقِ مِنْهُ مُدُ ثُمَّدَ

(توبه)

تَابَعَلَيْهِمْ ﴿ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۞

الله مهربان ہوا نبی پراورمہاجرین پراورانسسار پرجنہوں نے نگلی کی گھڑی میں پیغمبر کاساتھ دیااس کے بعب دکدان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں تزلزل ہو چلاتھا پھراللہ نے ان کے عال پر تو جہ فسر مائی اللہ تعب کی ان سب پر بہت ہی شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ قرآن نے بنی اکرم ٹائیائی پر اور مہاجرین وانصار پر مبسر بانی کا تذکر وکرنے کے بعدان تین صحابہ کاذ کرفر مایا:

وَّعَلَى الثَّلْثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوا ﴿ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَّا مَلْجَاً مِنَ اللَّهِ إِلَّا اِلَيْهِ ۚ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِ ۚ لِيَتُوْبُوا ۚ رَانَّ اللَّهَ هُوَالتَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿ (توبه) اورالله ان تین شخصول پر بھی مہر بان ہوا جن کا معساملہ ملتوی چھوڑ دیا گیاتھا یہاں تک کہ جب زیبن باوجو داینی فراخی کےان پر تنگ ہوگئے تھی اوران کی جانیں بھی ان پر تنگ ہوگئیں تھیں اور انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ پناہ مل سکتی ہے تو صرف اللہ کے دروازے پری مل مکتی ہے پھراللہ نے ان پرمہر بانی فرمائی تا کہ تو یہ کریں ہے شک اللہ ہی ہے تو یہ قبول کرنے والا بڑارحم والا یہ

 والے ہوں یا سستی کی وجہ سے پیچھے رہ جانے والے .....اللہ تعالیٰ ب پرشفین ومہر بان ہے ....وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رافت ، زی ، پیاراورمہر بانی کامعاملہ فرما تاہے ۔

اصحاب رسول سے اگر کوئی غلطی یا بوتای یا غفلت ہو جائے اور کوئی غلطی یا بوتای یا غفلت ہو جائے اور کوئی قصور ہو جائے تواللہ رب العزت انہیں بڑے خوبصورت انداز میں معاف فرما دیتے ہیں جیسے غزو و تبوک میں نہ جانے کی مسلطی کرنے والوں کو اللہ رب العزت نے معاف فرمادیا۔

حضرت حاطب بن الى بلتعم مينا عاطب رضى الله تعالى عند بدرى صحابي بين ان سے ايك بڑى بھارى فلطى ہوئى۔

امام الانبیاء کاٹیا نے فتح مکہ کے لیے سفر کو مخفی رکھا تا کہ مشر کین مکہ کو تیاری کااور مزاحمت کاموقع نہ مل سکے۔

حضرت عاطب رضی الله تعالیٰ عنه نے اس راز کی اطلاع ایک خط کے ذریعے مشر کین مکہ تک پہنچانے کی کوسٹسٹش کی .....انہوں نے یہ خط ایک عورت کے حوالے کیا جومکہ جار ہی تھی ۔

ادھروہ خط لے کرروانہ ہوئی اور ادھراللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر کا شائی کا اللاع دے دی۔ پیارے پیغمبر کا شائی کا اللاع دے دی۔

آ پڻاڻين نياز نيان عاطب کو بلايااورصورت حال ڪمتعسلق

در یافت فرمایا.....انهول نے عرض کیایار سول الله!

میرا مقصد صرف یه تھا که اس اطلاع دینے پر مشرکین میرے ممنون ہونگے اور اس طرح وہ میرے بال بچوں کا خیال رکھیں کے ..... باقی رہا مئلہ اس اطلاع سے نقصان کا خیال رکھیں کے بیس ہوسکتا کہ جو کچھاللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے ..... اور جو فتح مقدر ہو چکی ہے وہ فیصل کی نہیں سکتا!

۔ آپ کاٹیائے نے فرمایا عمسر! تھہسرو.....حبلدی نہ کرو .....عاطب بدری ہے اور بدری صحابہؓ کے محتاجوں کو اللہ رب العزت

نے معان فرمادیا ہے۔

إِنَّ اللهَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى آهُلِ بَدُدٍ فَقَالَ اعْمَلُوْا مَا شِئْتُهُ وَقَالَ اعْمَلُوْا مَا شِئْتُهُ وَقَالَ اعْمَلُوْا

اللہ نے بدری صحابہ کو جھا نک کر دیکھااور فرمایا جو چاہو کرو میں نے تمہیں معان کر دیا ہے۔

آئندہ جمعۃ المبارک کے خطبے میں انشاءاللہ قرآن مجید کی وہ آیات پیش کرونگا جن میں صحابہ کرام کے لیے مغفرت اور بخش اور معانی کااعلان کیا گیاہے۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيْنِ

## چھٹی تقریر

تخمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ آمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ٥ بِسْمِ اللهِ الرَّحْن الرَّحِيْمِ ٥ مُحَتَّدٌ رَّسُولُ اللهَ ﴿ وَالَّذِينَ مَعَهُ آشِدًا ءُ عَلَى الْكُفَّارِرُ حَمَّاء بَيْنَهُمْ (الفتح٢١) وَقَالَ اللهُ تَعَالَى فِي مَقَامِ آخر: وَالَّذِيْنَ أُمِّنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَدُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ أُووا وَّنَصَرُوا أُولِّيكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَهُمۡ مَّغۡفِرَةٌ وَّرِزُقٌ (الإنفال) کریمٌ⊙ اور جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیااور جن لوگوں نے ان ایمان والول کو پناہ

الله رب العسزت نے مسلمی اور تصور کرنے سے پہلے ہی ان کی مغفرت اور بخش کا اعلان فرمادیا اور اسے قرآن کے اور اق میں سجادیا۔

مغفرت اور بخش کا اعلان فرمادیا اور اسے قرآن کے اور اق میں سجادیا۔

مغفرت اور بخش کا اعلان فرمادیا اور اسے قرآن کے اور اق میں سجادیا۔

آبیت نمبر ۲۰۰۲ اسحاب ربول کی پوری جماعت منغفور ڈ لُھند

4

.....الله رب العزت نے ان کے تمام محنا ہوں کو معاف فرمادیا ہے۔ مورۃ التوبہ کی آیت نمبر الم میں مؤمن مردوں اور ایمان والی عورتوں کی صفات اور اوصاف کو ذکر کرتے ہوئے ایک صفت ذکر فرمائی:

وَ یُطِیْعُوْنَ اللّٰہَ وَ رَسُوِلَهُ وہ اللّٰہ اوراس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ۔ ظاہر بات ہے جب یہ آیت از رہی تھی اور مؤمنوں کی صفاست

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِي يُخْبِنْكُمُ اللهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ﴿ وَ اللهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ۞ (آل مُران)

میرے پیغمبراعلان کیجے کہ اگرتم اللہ سے مجت کرتے ہوتو میری پیروی کرواللہ تم سے مجت کرے گااور تمہارے گناہ

معاف فرمادے گااوراللہ بخشے والا مہربان ہے!

پہلی آیت میں اللہ نے گوائی دی کہ اصحاب رسول اللہ اور اس کے رسول کا لیا ہے فرما نبر دار میں .....اور دوسسری آیت میں فرمایا کہ جو نبی اکرم کا لیا ہے فرما نبر دار ہو تگے وہ اللہ کے مجبوب بھی ہونگے اور تمام گنا ہوں سے مغفود کے ہم جو نگے۔

آ بیت نمبر کے ۲۰ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر ۱۹۱سے لے کر ۱۹۳ تک اوران کی مانگی ہوئی تک اوران کی مانگی ہوئی دماؤں کا تذکرہ ہوا۔

آیت نمبر ۱۹۵ میں ان کی دعا کی قبولیت کاذ کر جوااورار شاد جوا: اَنِّیْ لَآ اُضِیْنُعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْ کُمْدُ مِّنْ ذَکْرٍ اَوْ اُنْهٰی ٤ اُنْهٰی ٤

> میں ضائع نہسیں کر تاعمل کمی عمل کرنے والے کا تم میں سے کوئی مرد ہو یاعورت ۔

اگر چدان آیتوں کا حقیقی اور اصلی مصداق اور پہلے مخاطب اصحاب رمول ہی میں ۔۔۔۔۔۔۔کین اگلی آیت میں الله رب العزت نے مکہ کے مظلوموں کا اور مہاجرین کا خاص کر کے تذکر ہ فر مایا:

فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَأُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِ هِمْ

پس جن لوگوں نے ہجرت کی اور وہ اپنے گھروں سے نکالے گئے

یعنی وہ خوش نصیب لوگ جنہوں نے پہلے نفروشرک اور عصیان و
نافسرمانی کو چھوڑ ااور پھسرا پنے وطن کو چھوڑ ا۔۔۔۔۔۔وطن ،خویش و
اقارب ،اہل وعیال ، مال ومنال ، رشتے داریاں ، کنبہ برادری ،خجارت
سب کو خیر آباد کہہ کرمدینہ منورہ کی طرف جل پڑے۔

وَأُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ

اورو ہمیرے راہتے میں متائے گئے

عافق ال کی تمنا اور آرز و کرتے کرتے مرگئے .......مگریہ لطف اور یہ دولت کسی عافق کونصیب نہیں ہوئی کہ مجبوب اور معنوق نے اقرار کیا ہوکہ عافق پریہ دکھ اور یہ مصائب میری و جہ ہے آئے ہیں۔ یہ لطف اور یہ معادت اور یہ مصائب میری و جہ ہے آئے ہیں۔ یہ لطف اور یہ معادت اور یہ عمت اور یہ دولت اگر ملی اور بن مانگے ملی تو امام الانبیاء کا شیوا کے یارول اور جانٹاروں کو ملی ......اور مہاجرین کوملی کہ ان کے مجبوب اللہ جل جلالہ نے فرمایا:

یالوگ میری راه میں متائے گئے۔

آ کے فرمایا:

وَقَاتَلُوْا وَقُیتِلُوْا ......جرت کرکے اور وطن سے بے وطن ہو کروہ مظلوم مدینہ منورہ میں آگئے .....تو یہاں بھی انہیں سکھ کا مانس لینانصیب مذہوااور مشرکین مکہ چڑہائی کرکے ان پر چڑھ دوڑے .....تویہ لوگ اللہ کے راستے میں لڑے اور شہادت کے مرتبے پائے۔

میں ضرور ضروران کی برائیاں ان سے دور کرونگا اور یقینا انہیں ایسے باغات میں داخل کرونگا جن کے نیچے نہریں بہدری ہونگی یہ بدلہ ہے اللہ کے ہاں سے!

دیکھیے یہال حرف تا تحید کے ساتھ ان کی خطاؤں اورتقعیرات کو معاف کرنے کااوران کے جنتی ہونے کو بیان فرمایا۔

سامعین گرامی قدر!اس آیت میں جن مہاحب بن اور مجاہدین کا تذکرہ ہوا ہے کیاان میں ابو بکر وعمراور عثمان وعلی (رضی الله عنهم اجمعین) شامل نہیں میں سے کیا سید نا ابو بکر رضی الله تعالیٰ عنه اور سید نا عثمان رضی الله تعالیٰ عنه کو مکه مکر مدمیں سایا نہیں محیا؟ کیا سید نا ابو بکر شمر کین مکہ کی مار سے بیت الله میں ہے ہوش نہیں ہوئے؟ کیا سید نا صد بیت الله میں ہے ہوش نہیں ہوئے؟ کیا سید نا صد بیت الله میں الجر اور فاروق اعظم شنے ہجرت نہیں فرمائی

اس آیت نے امت کو مبلق دیا که دیکھوان مہاجرین ومجاہدین صحابہ گا کوئی کبیرہ اور صغیرہ محتاہ تاریخ کی روایات میں نہسیں ...... اگرتم آنکھول سے بھی دیکھ لو .....تب بھی ان کی بزرمی اوراعلیٰ مقام میں شک و شبہ مذکر نا۔۔۔۔۔۔۔اوریقین رکھنا کہ ان کاو ہ گناہ اس آیت کے تحت معاف ہو چکا اوران سب کا جنت میں دا خلفطعی اور لا زم ہے ۔

جن لوگوں کا ایمان قرآن مجید پر ہے .....اور جولوگ سورة آلعمران کی اس آیت میں مہاجرین صحابہ یے متعلق اللہ رب العزت کا یہ وعدہ اور خوشخبری پڑھاورین حکیے ہیں ۔

بال جن لوگول کا ایمان اس قسرآن پر .....اور سورة آل عمران کی اس آیت پر نہیں ہے، وہ لوگ ہمار ہے مخساطب نہیں میں .....جو لاریب کتاب کو الله کی کتاب منه مانیں وہ ابو بکر وعمر اور عثمان وعلی (رضی الله عنهم اجمعین ) کو بھی منه مانیں یاان کے مقسام و مرتبے کو منه مانیں توان پرگلہ کیرا۔

آیت کے آخر میں فرمایا.....

وَ اللَّهُ عِنْدَاهُ حُسنُ الثَّوَابِ ....الله كَ إل الجما

بدله ہے۔

یعنی اس نعمت اوراس انعام سے بھی بڑھ کرا چھسا بدلہ اللہ کے پاس ہے۔۔۔۔۔۔یعنی انہیں اپنادیدار کر ائے گا۔ آبیت تمبر ۴۸ آئے میں آپ صرات کے مائے ایک اور آیت پیش کرنے کی سعادت ماصل کرنا سے ہتا ہوں ۔۔۔۔۔۔۔ مہاجرین وانصار سب کوایمان مغفرت اور رزق کریم کی بشارت سنائی ۔ وَالَّذِيْنَ أُمِّنُوا وَهَاجَرُوا وَجُهَدُوا فِي سَبِيْل الله وَالَّذِيْنَ أُووا وَّنَصِّرُوا أُولَٰبِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ﴿ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ کریمٌ⊙ (انفال) اور جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے انہیں ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی وہی میکے اور سیح مؤمن میں ان کے لیے مغفرة اور بخش ہے اور عزت کی روزی بھی! اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے مہاجرین کے ساتھ مدینہ کے انصار کے فضائل ومناقب بھی بیان فرمائے .....جنہوں نے بے وطن ہونے والے مہاجرین کواسیے شہراو راسیے تھسروں میں مھانہ دیا .....اور ہرطرح سے ان کی مدد کی .....مال میں اور مكانول ميں اور زمينول ميں اور حجارت ميں انہيں اييے ساتھ شريك ي .....عققی بھائیوں سے بڑھ کراورقسریبی رشتے داروں سے بڑھ کر مہاجرین کا خیال رکھا مہاجرین اورانسسار دونوں گروہوں کے متعسلق

یمی بچے اور سچے ملمان میں (محویا کہ ان کے ایمیان اور ایمان کی صداقت کی محواہی دی )ایمان کی محواہی کے بعد فرمایا:

فرمایا۔

ان کے لیے گناہوں کی مغفرت و بخش ہے! پیر فرمایا:

ان کے لیے عرت کی روزی ہے!

روزی سے مراد دنیائی روزی بھی ہوسمتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وانڈرب العزت نے انہیں مال غیمت کی صورت میں عطافر مائی تھی۔۔۔۔۔ دنیا میں اس سے زیاد ہ کیا عزت ہو گی کہ انہوں نے جدھر کارخ کیا فتو حاسب نے ان کے قدم چو مے۔۔۔۔۔۔۔ وہ جس طرف گئے کا میا بیال ان کا مقدر بنیں ۔۔۔۔۔ بڑے بڑ ہے جابراور مطحبر باد شاہوں کی گرد نیں ان کے مامنے جھک گئیں اور کئی ایک نے اپنی ذات وخواری کا اقرار کر کے ان کے سامنے جو یہ پیش کیا!

اورآ خرت کی روزی و ہ تو ظاہر ہے کہ جنت کے باغات اور نہریں اور حوریں ان کی منتظر میں!

سامعین گرامی! میں دست بسته سوال کرنا پاست ہوں ....اس آیت میں جن مہاجرین اورانصار کا تذکرہ ہور ہاہے .....کیا خلفاءار بعداس میں شامل نہیں میں؟

اگروہ شامل میں اور یقینا شامل میں تو پھرائسس آیت نے ان کے کامل مؤمن ہونے ، اور مغفور ہونے پرمہر شبت کر دی ہے۔ ریسیت سے مدھ نہ سان کی برکر آرن افسال مشخص

اس آیت کوپڑھنے اور سننے کے بعد کوئی انصاف پسند شخص مہاجرین وانصار کے ایمان میں یاان کی مغفرت و بخش میں شک کرسکتا ہے؟

آج اگرکو کی شخص په کهتا ہے که مہاجرین وانصار نے اورخسوس

آ بیت نمبر ۹ مم اورة جمرات کی آیت نمبر ۲ میں ایمان والوں سے فسرمایا گیا گیا آواز پر بلٹ دنہ کیا کرم کاٹیا آئی گی آ واز پر بلٹ دنہ کیا کروسیا گیا گیا گیا آئی گی آ واز پر بلٹ دنہ کیا کروسیا کروسیا کروسیا کروسیا کروسیا کروسیا کروسیا کروتو خرم آ واز کروسیا کروسیا کروتو خرم آ واز سے تنظیم واحترام کے لہجہ میں اور ادب وٹائنگی کوملحوظ فاطرر کھر کا

مورة جمرات ال وقت نازل ہوئی جب بنوتیم کاوفد نبی کریم کائیڈیڈ کے خدمت میں عاضر ہوا! بنوتیم کےلوگ دیباتی اوراً بدقتم کےلوگ تھےاورمجلسِ نبوی اوراحترام نبوت کے تقاضوں کو نہیں سمجھتے تھے ۔ مورت کی ابتداء میں بنوتیم کو چندآ داب اورقوا نین کی تعلیم دی تھی سورت کی ابتداء میں بنوتیم کو چندآ داب اورقوا نین کی تعلیم دی تھی نبی کرنے کا تذکر وفر مایا:

> إِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَرَسُوْلِ اللَّهِ أُولَيِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقُوٰى ﴿ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاجُرٌ عَظِيْمٌ ۞

بے شک جولوگ رسول الله کے حضور میں اپنی آوازیں پت رکھتے ہیں ہی وہلوگ ہیں جن کے دلول کو اللہ رب العزت نے پر ہیزگاری کے لیے خاص کر دیا ہے (جانچ لیاہے)ان کے لیے مغفرت اور بڑا تواب ہے!

اس آیت میں بتایا گیا کہ اللہ رب العزت نے میرے بنی کاٹیا ہے کے جا نثاروں کے دلوں کو پر کھااور دلوں کا امتحان لیا ۔۔۔۔۔۔۔۔امتحان بھی اس جگہ کا جہاں اللہ کے علاو وکسی کی نظر نہیں جاسکتی ۔

دیکھیا کہ ان کے دل میں .....میسرا ڈرکتنا ہے ....میرے عذاب کاخون کتنا ہے ،گنا ہول سےنفسرت کتنی ہے ....اللہ کی نافر مانیول سے وہ کیسے دور رہتے ہیں ،....دیکھا تو اس میں تقویٰ ہی تقویٰ تھا .....دیکھراعلان کیا:

لَهُمْهِ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ عَظِيْهٌ .....ان كے ليے مغفرت اور بخش ہے اورا جنظیم ہے۔

> پس اتاری اللہ نے شکین اسپنے رسول پر اور مؤمنوں پر اور جمادیا (قائم رکھا) ان کو تقویٰ کے کلمہ پر اور وہی اس کے زیادہ الل اور زیادہ متحق تھے (کیونکہ) اللہ ہر شئے کو خوب جانتا ہے!

مفسرین نے لکھا ہے کہ گلمۃ التقویٰ سے مراد کلمہ َ اسلام ہے (ابن کثیر)

اگر کلمۂ التقویٰ سے مراد کلمۂ اسلام ہے تو پھر مانٹ پڑے گاکہ اصحاب رسول کے کلمہ پڑھنے اور ایمان دار ہونے کا محواہ خود اللہ رہب العزت ہے جو یہ کیل شینیء عیلیند ہے۔

الله رب العزت نے سحابہ کرام کو کلمة التقویٰ پر جمادیا:

مخالفت کے طوفان آئے، مصائب کی آندھیاں ہے۔ دکھ کے دریاعبور کیے، نم کے بہاڑتوڑے گئے، زندہ جلائے گئے جختہ دار پرلٹکائے گئے، انگارول پرلٹائے گئے، موشل بائیکائے ہوا، وطن سے نکالے گئے، مال و دولت سے محروم کیے گئے، اولاد سے جدا کیے گئے، پھڑے ادھیڑے گئے مگر و و دین پراور کلمۃ التقویٰ پر ۔۔۔۔۔۔رب کی تو حید پراور محموم کی طاقبی کی رہالت پر یکے رہے اور جے رہے ۔ قربان جاوَل! فرمایا و کَانُوْا اَحَقَّ عِهَا وَ اَهْلَهَا ....وی اس کلمہ کے زیادہ حق داراور تحق اورانل تھے۔

الله رب العزت نے ایمان ، دین ، قرآن ، سشریعت ، نبی مناقی کی رفاقت ، جہاد کا جذبہ ، عبادت کا شوق ، بخمیل دین ، اپنی رضا کی مناقی مند ، مغفرت و بخش کے پروانے ، احب عظیم کی خوشخنب ریاں ، جنت کی بشارت بھر خلافت ........ یہ سب کچھ اصحاب رسول کو کیوں عطب فرما یا؟ اس لیے کہ کا نُٹوا اَحقی جِهَا وَ اَهْلُهَا ..... الله جو سینے کے راز بہتر جانتا ہے ..... اس نے کہا اصحاب رسول اس کے حق دار اور اہل تھے۔

سامعین ِگرامی قدر! آیت نمبر ۴۹ سورۃ تجرات کی آیت کریمہ ہےاور آیت نمبر ۵۰ سورۃ فتح کی آیت شریفہ ہے جوسلح مدیبیہ کےموقع پرنازل ہوئی۔

میراسوال یہ ہے کہ کیاان آیات کااولین مصداق سیدناا بوبکر دعمر اور سیدناعثمان وعلی (رضوان الله علیم اجمعین ) نہیں ہیں؟

اگریں اور یقیناً ہیں تو سورۃ جمرات کی آیت میں ان کی مغفرت اور بخش کا اعلان کیا گیا ہے .....جب الله رب العزت نے انہمیں معاف فرماد یا ہے اور ان کی مغفرت کا اعلان کر دیا ہے تو پھر ان پر تنقید کی لیے؟ ان کے اعمال سے بحث کیوں؟ پھر جھوٹی اور من گھٹر ت کو دایا سے کا مہال ہے کا جائے دامن کو داغ دار کرنے کی کو مشش کیوں؟

پھران پر بد دیانتی ،خو دعرضی ،حرص ولالچ اورغصب خلافت و باغ

اگر تھے اور یقیناً تھے تو پھر ماننا پڑے گا کہ جس طرح و ہال تشکین اللہ کے بنی مکاشلے تھے اور کا اس طرح تشکین و ہال پرموجو د اصحاب بنی پر بھی اتری ۔

ادراللہ نے گواہی دی اور دلوں کے راز جان کر گواہی دی کو گلہ۔ اسلام اور تقویٰ ہم نے اصحاب رسول کے دلوں میں جمادیا ہے اور وہ اس کے حقدار ہیں۔

جن خوش قسمت اوراد پخے نصیب کے لوگوں کے ایمان کی گوای عرش والا دے اور قرآن مقدس میں دے ۔۔۔۔۔ان کے ایمان میں شک کرنے والا ایمان کی دولت سے محروم ہے۔

## آیت نمبر ا ۵ سورة تحریم میں ارشاد ہوتا ہے:

يَّا يُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا تُوْبُوَا إِلَى اللهِ تَوْبَةً تَصُوْحًا عَلَى رَبُّكُمْ اَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاتِكُمْ وَيُدُخِلَكُمْ جَنْتٍ تَجْرِئ مِنْ تَخْتِهَا الْآنْهُ ( يَوْمَ لَا يُخْزِى اللهُ النَّبِيّ وَالَّذِيْنَ اَمَنُوْا مَعَهُ ۚ نُوْرُهُمْ يَسْلَى بَيْنَ آيْدِيْهِمْ وَبِأَيْمَا يَهِمْ يَقُولُوْنَ رَبَّنَا آتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۚ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۞ (تحريم)

اے ایمان والو اتم اللہ کے سامنے بھی اور فالص تو بہر و (خسائص تو بہ یہ کہ کئے گئے گئے گئے اللہ اللہ سے وعد و پیمانی اور آئے شندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا اللہ سے وعد و اور اگر گناہ کا تعسانی حقوق العباد سے ہے تو جسس کا حق غصب کیا ہے اس کا از الدکرے ) قریب ہے کہ تہارا ارب (امید ہے کہ تہارارب) تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں ایسے بافات میں داخل کرے گا جسس کے نیجے نہریں بہتی ہونگی۔

يەانعام كى دن ہوگا؟

یانعام اس دن ہوگا جس دن الندا پہنے نبی کو اور الن کو گول
کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے انہیں رہوانہ کرے گاان
کا فوران کے سامنے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا اور وہ
یوں دعا کرتے ہو نگے اے ہمارے پالنہار ہمیں کامل نور
عطافر ما (یعنی اسے آخر تک قائم رکھ جس طرح کفار و
مشرکین کے لیے اندھیر اہی اندھسیرا ہے ہمیں اس سے
مفوظ فر ما) اور ہمیں بخش دے یقینا تو ہر چیز پر قادر ہے۔
اس آیت میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر اعلان فر مایا کہ
اس آیت میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر اعلان فر مایا کہ

ای طرح اللہ رب العزت ان لوگوں کو جواس بنی کا اللہ کے ساتھ بیں انہیں بھی ربوانہیں کر ہے گا۔۔۔۔۔۔۔ جس طسرح بنی اکرم کا اللہ کی ربوائی قیامت کے دن ناممکنات میں سے ہای طرح صحب ابرکرام کی وربوائی قیامت کے دن ناممکنات میں سے ہے ای طرح صحب ابرکرام کی ربوائی بھی قیامت کے دن محالات میں سے ہے ۔ اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ فرما یا ہے کہ تمہاری تقصیرات و سیآت کو بھی معاف کرد دنگا اور جنت کے اعلی مقامات بھی عطافر ماؤں گا۔

اور قیامت کے دن ایمان اور اعمال صالحہ کا نور تمہارے آگے اور دائیں جانب موجو درہے گا۔

 ہو گی .....اس آیت کریمہ کو پڑھنے اور سننے کے بعد جوشخص حجو ٹی روایات کا سہارا لے کراصحب سب رسول کی کر دارکشی کرتا ہے ....اورانہیں تنقید کا نشانہ بنا تا ہے وہشخص قرآن سے بھی دشمنی کر رہا ہے اور نبی اکرم تاثیق شاہے تھی عداوت کررہا ہے!

ا بیت نمبر ۵۲ مورة محد کی پہلی آیت میں الله رب العزت نے عفار کاذ کرفسر مایا کہ وہ الله کی راہ سے روکتے ہیں ....اس لیے الله نے الله فال فائع اور برباد کردئیے!

اس کے مقابلے میں دوسسری آیت میں ایسان والوں کا تذکرہ فرمایا:

> وَالَّذِيْنَ امِّنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَامَّنُوا بِمَا ئُزِّلَ عَلَى مُحَتَّدِ وَهُوَالْحَقُّ مِنْ رَّبِهِمْ <sup>﴿</sup> كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيّاٰ يَهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ۞ اور جولوگ ایمان لاتے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے اوراس پربھی ایمان لائے جومحد طاشتے ہے بازل کیا گیا (ٱلَّذِينَ مَنُوا مِن الرّيه وي محمدي يعنى قسرآن پر ایمان لانا بھی شامل تھا مگر اس کی اہمیت کے پیش نظر اوراس کے شرف کومزیدواضح اور نمایال کرنے کے لیے اس کاذ کرعلیحدہ فرمادیا) اوران کے رب کی طرف سے سجا دین بھی وہی ہے دور کر دیں اللہ نے ان سے ان کی برائیاں اور اصلاح کر دی ان کے حال کی ( یعنی انہین معاصی سے ہٹ کررٹ دوخیسر کے رائے پر لگا دیا

....شرک کے فلیظ رائے سے بچا کرتو حید کے متقیم راو پر ڈال دیا)

سورہ سنتے کی آیت نمبر ۴ میں فرمایا کہ اللہ نے سحابہ کرام کے دلول پرشکین اتار دی اوران کو استقامت عطافر مائی ۔

پرآیت نمبر ۵ می*س فرمایا:* 

لِّيُهُ فِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ جَنَّتٍ تَجْرِئَ
مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهُرُ خُلِدِيْنَ فِيْهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمُ
سَيِّاتِهِمُ ﴿ وَكَانَ ذَٰلِكَ عِنْدَ اللهِ فَوْزًا
عَظْمًا قُ

(مؤمنول کے دلول پرسلح مدیبیہ کےموقع پرشکین اتار کران کے دلول کو ایمان پر ثابت قدم اس لیے رکھسا) تا کہ ایمان والے مردول اور عور تول کو جنت میں داخل کرے جن کے بیٹیے نہریں ہتی میں جہال و جمیشدر مینگے اور تا کہ ان مؤمنول سے ان کے گنا ہول کو دور فر مادے اور تا کہ ان مؤمنول سے ان کے گنا ہول کو دور فر مادے اور اللہ کے ہال یہ بہت بڑی کامیا بی ہے!

مدیث میں آتا ہے کہ جب امام الانبیاء کا اُٹی اُسے سورۃ الفستے کی ابتدائی آیات صحابہ کرام م کو سائیں تو انہوں نے عرض کیا:

یار سول الله! یہ توانعام آپ ٹائٹائٹے کے لیے ہوا ہمارے لیے کیا ہے؟ اس پریہ آیات نازل ہوئیں جن میں اصحاب رسول کو جنت کی خوشخبری اور گنا ہوں کی بخش کی نوید سنائی گئی ۔ (بخاری باب غسنروۃ الحدیدیہیہ)

سامعین گرامی قدرایه آیت سلح مدیدیه کے موقع پر نازل ہوئی ۔۔۔۔۔۔۔۔ اس موقع پر نازل ہوئی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس موقع پر تقریبا ۲۰۰۱ اصحابہ کرام موجود تھے۔۔۔۔۔۔۔ بن میں ابو بکروعمراورعثمان وعلی (رضوان الله علیهم الجمعین ) بھی موجود تھے۔ ابو بکروعمراورعثمان وعلی (رضوان الله علیهم الجمعین ) بھی موجود تھے۔ ان کے متعلق الله رب العزت نے فرمایا کہ میں انہیں جنت کے

ان سے سی اندرب اسرت سے سرمایا کہ یں انہیں بھت ہے باغوں میں بھی داخل کرونگا۔۔۔۔۔۔۔اوران کے گناہ بھی مٹاد ونگا۔ اس آیت کے سننے اور پڑھنے کے بعد کسی ایسے شخص کوجسس کا

اس آیت کے سنے اور پڑھنے کے بعد می الیے علی فوجس کا موجود ہ قرآن پر ایمان ہے ابو بکر وغمر اور عثمان وعلی (رضوان النّه علیم اجمعین) کے ایمان دار ہونے میں .....نسینزان کے متقی ہونے میں شک نہیں ہونا جاہیے۔

اورقرآن پرایمان رکھنے والے شخص کو مدیبیب میں سشسریک اصحاب رسول کے اعمال سے بحث بھی نہیں کرنی چاہیے ..... کیونکہ الله رب العزت نے اس آیت میں وعدہ فرمایا ہے کہ میں نے ان کے گنا ہول کو اور سیّات کو ان سے دور فرمادیا ہے۔

الله کے واضح اعلان کے بعد بھی اگر کسی کو ان کے ایمان ، اعمال ، اخلاق وتقویٰ ہلہیت ، خداخو فی بخشیت الہی میں شک ہے تو اسے اللہ کی بات پر اعتماد نہیں اور قرآن پر اس کا ایمان نہیں !

آ بیت نمبر ۵ می مورت الجیمی الله رب العزت نے ارثاد فرمایا: فَالَّذِیْنَ اَمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ قَرِدُوْقٌ كَرِيْمٌ ۞ (جج) موجولوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے ان کے لیے

مغفرت اورعزت کی روزی ہے۔ یہ آیت مدنی ہے اور یہال اُھنٹو ا اور عَمِلُو ا ماضی کے صیغے میں جواس بات کی غمازی کررہے میں کہ جب یہ آیت اتری تو کچھ لوگ ایمان لا چکے تھے اوران کے اعمال صالح اور کر دارحیین تھا۔

ان مہاجرین اور انصار کے لیے اعلان کیا گیا کہ ان کے تسام ترگتا ہوں کو ہم نے معاف کر دیا ہے ....اور ان کے لیے عمد و اور عرت کی روزی (جنت میں) تیار کر کھی ہے

ای آیت مبر ۵۵ ای آیت سے ملتی جلتی ایک آیت مورة فاطریس ایس میں ایک آیت مورة فاطریس بھی ہے۔۔۔۔۔۔۔اسے بھی برکت کے لیےسماعت فر مالیس ۔ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ﴿ وَالَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّأَجْرٌ كَبيْرٌ۞ (فاطر) اور جولوگ ایمان لائے اور اجھے عمل کیے ان کے لیے مغفرت اوربخش ادربژ اا جرہے۔ یہ آیت مکی ہے۔۔۔۔۔۔اس سے مراد و ومؤمن میں جومکہ مکرمہ میں امام الانبیاء کا فیال کی دعوت پرلبیک کہتے ہوئے دامن اسسلام سے وابستہ ہوئے اورمصائب ومشکلات کی وادیوں سے گزارے گئے۔ ان خوش نصیب اصحاب رسول میں سیدنا ابو بکر رضی الله تعالیٰ عنه کا پېلانمبر ہے.....بچوں میں سیدناعلی رضی الله تعالیٰ عنه پہلے مؤمن میں ......... بيدنا عثمان رضي الله تعاليٰ عنه چھٹے نمبر پر دائر و اسلام ميس داخل ہوئے اس آیت کے یہ پہلے مصداق میں .....انہی کے لیے مغفرت وبخش اورجنت کے اجر کاوعدہ ہور ہاہے۔ جوبد بخت ان کے ایمان میں شک کرتا ہے ..... یا انہیں خو دعزض یامنافی مجھتا ہے وہ یقیناً قرآن کا انکاری ہے! جں شخص کا قرآن پر ایمان ہے ....اورجس شخص کو رحمت كائنات كالنيليز كى زبان مِقدس كى صداقت پريقسين ہے....و وكني الیی روایت کو ماننے کے لیے تیارہسیں .....جسس روایت سے اصحاب رسول کے کر دار پرحرف آتا ہو ..... یااس روایت سے ان

کی خو دعرضی یابد دیانتی ثابت ہوتی ہو \_

کعبہ کے رب کی قتم ہے ابومخنف لوط بن یجنی جیسے کذاب راوی تو کجاا گرکوئی مونے کی طرح کھراراوی بھی ایسی بات کہے جس سے صحابہ کرام ﴿ کادامن داغ دارہوتا ہوتو جس شخص کا قرآن پرایسان ہےوہ اسس روایت کو ماننے کے لیے ہر گز ہر گز تیار نہیں ہوگا.

آ بیت نمبر ۵۲ مورة احزاب کی آیت نمبر ۲۹ میں مؤمنین سے کہا گیا کہ جس طرح سیدنا موئ علیہ السلام کو ال کی قوم نے ایذا پہنچائی تم ایسے نہ

پھرآیت نمبر ۷۰ میں فرمایا:

يَاَيُّهَا الَّذِينَ امَّنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُوْلُوا قَوْلًا سَيِيْدًا ۞ يُّصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمُ ۗ وَمَنْ يُّطِعِ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَلْ فَازَ فَوْزًا عَظِمًا @

اے ایمان والو!اللہ ہے ڈرواورسیرھی بات کہو(اس کے بدلے میں )اللہ تہارے اعمال قسبول فرمائے گااور تمهارے گناه معان فرماد ے گااور جوشخص اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے بس وہ بڑی کامیابی یائے

قَـوْلًا مَسَانِيْدِهاً سے مراد کلمهَ طيبہ ہے....جواعمال کی قبولیت کے لیےمعیاراور بنیاد ہے .....ا گرعقیدہ تو حید درست نہیں تو کوئی عمل بھی شرفِ قبولیت سے ہم کنارہیں ہوسکتا یہ

بعض مفرین نے فرمایا کہ:

قَوْلًا سَدِيْدهاً معراد ہر چى بات ب سروه بات بى كا ظاہراور باطن ايك ہو۔

آبیت نمبر ک۵ مورة الحدید کی آبیت نمبر ۲۱ میں ارشاد باری تعالی

:4

سَابِقُوْا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴿ أُعِدُّكَ لِلَّذِيْنَ أمِّنُوْا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ﴿ ذَٰلِكَ فَضُلُّ اللَّهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ \* وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ @ تم دورٌ والله كي مغفسرت كي طرف اوراس جنت كي طرف جس کی چوڑائی زمین وآ سمان کی وسعت کے برابر ہے (یعنی زمین و آسمان دونول کوملا کردکھا جائے تواسس کے برابر جنت کی چوڑائی ہے .....مبائی کتنی ہو گی اسے میر الله بی جانے ) یہ جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی مھی ہے جواللہ اوراس تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں یہ الله كافضل ہے وہ اپنافضل جس كو جاہے عطا كرتا ہے اور اللّٰد كافضل بڑاہے۔

یہ آیت کریمہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی .....اوراس میں جو

جوانہیں مؤلفۃ القوب مجھ کرتنقید کی نگاہ سے دیکھتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔اوران کے اخسلاص اور دیانت داری میں شک کرتا ہے وہ قرآنی احکام سے روگر دانی کرنے کامجرم ہے!

حضرات! میں نے قرآن مجید کی و و آیات آپ کے سامنے پیش کی میں ۔۔۔۔۔۔۔۔ کی میں اصحاب رسول کی قد وی جماعت کی مغفرت، بخش اورمعافی کا اللہ رب العزت نے وعد و بھی فر مایا ہے اور برملا اعلان بھی کیا ہے۔

اصحاب رسول تومغفور میں .....جوان پرطعن کرتا ہے اے اپنی مغفرت کی فکر کرنی چاہیے۔ (وَمَا عَلَیْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُهدِیْنَ)

## ساتویں تقریر

نَعْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ وَاللهِ فِي الشَّيْطِي الرَّجِيْمِ وَ وَاللهِ فِي الشَّيْطِي الرَّجِيْمِ وَ الشَّيْطِي الرَّجِيْمِ وَ السَّيْطِي الرَّجِيْمِ وَ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اَشِلَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّاءُ بَيْنَهُمُ (الفتح ٢٠) الْكُفَّارِ رُحَمَّاءُ بَيْنَهُمُ (الفتح ٢٠) وَقَالَ اللهُ تَعَالَى فِي مَقَامِ آخر: وَالسِّيقُونَ الْاَوْلُونَ مِنَ الْمُهْجِرِيْنَ وَالسَّيْقُونَ الْاَوْلُونَ مِنَ الْمُهْجِرِيْنَ وَالسَّيْقُونَ الْاَوْلُونَ مِنَ الْمُهْجِرِيْنَ وَالشَّيْقُونَ اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَاعَنَّ لَهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَاعَنَّ لَهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَاعَنَّ لَهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَاعَنَّ لَهُمُ جَنْتِ تَجْرِيْ تَخْتَهَا الْالْمُهُمُ خُلِينِيْنَ فِيْهَا آبَالًا اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَاعَنَّ لَهُمُ وَيَعْمَا الْانْهُ خُلِينِيْنَ فِيْهَا آبَلًا اللهُ الْمُنْهُ خُلِينِيْنَ فِيْهَا آبَلَا اللهُ الْمُنْهُ خُلِينِيْنَ فِيْهَا آبَلًا الْمُعْلِيْنَ فَيْهَا آبَلَا اللهُ الْمُهُمُ وَلَالْمِا اللهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُنْهُ الْمَالُونُ اللهُ اللهُ الْمُنْهُ اللهُ الْمُعْمِيْنَ وَيُهَا آبَلَا الْمُنْهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُ الْعَلَى اللهُ الْمُنْهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُنْهُ الْمُنْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُنْهُ اللْمُنْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُنْ ا

ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۞ (توبه)

سامعین گرامی قدر! گذشة خطبه ٔ جمعة المبارک میں .....میں نے قرآن مجیدے وہ آیات آپ حضرات کے سامنے رکھنے میں جن میں اصحاب رسول رضی الله عنهم کے لیے مغفرت اور معافی اور بخش کا دیدہ اور اعلان .....الله دب العزت نے فرمایا۔

آج کے خطبے میں ایسی آیات آپ کو منانا ہا ہت ہوں ۔۔۔۔۔۔جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشنو دی ، رضامت دی کی سند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو عطافر مائی ہے ۔

کسی پیغمبر اور بنی کا نام نامی اور اسم گرامی جب کسی مسلمان کی زبان سے نکلتا ہے تو اس کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ زبان پرخود بخود جاری ہو جا تا ہے اور امام الا نبیاء، خاتم البین کا شیارک اور مقدس نام جب لیا جا تا ہے تو اس کے ساتھ ہے ساختہ صلی الله محکمیٰ یو سکی ماتھ ہے الفاظ جا تا ہے تو اس کے ساتھ ہے ساختہ صلی الله محکمیٰ یو سکی ماتھ ہے ساختہ صلی الله محکمیٰ یو سکی ماتھ ہے ساختہ صلی الله محکمیٰ یو سکی ماتھ ہے ساختہ صلی الله محکمیٰ ہوتے ہیں۔

اسی طرح جب کسی صحافی کا نام ہونٹوں پر آئے تو زبانیں ہے ساختہ رَضِیّ اللّٰہُ عَنْمهُ یکار اُٹھتیں ہیں ۔

الله رب العزت کی رضا .....اورخوشنو پی کوئی معمولی انعام اورمعمولی نعمت نہیں ہے .....میں مجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر اللہ کی طرف سے دوسرا کو ئی انعام وا کرام،لطف و کرم اورمقام ومرتبہ نہیں ہے کہ و ہ خو د قرآن میں ا پینے کچھ بندول کے تعلق اعلان کر دے کہ میں عرش کا رب ان سے راضی ہول!

کیایہ حقیقت نہیں ہے کہ زمین میں بہنے والے جن وانسان اور آسمانول میں رہنے والے فرشتے .....جبریل ومیکائیکل اورانبیاء و اولیاء .....ہرایک کی تمنا ،خواہش اور آرز و یہی ہے کہ مسیسرا مالک اورمیرارب مجھ سے راضی ہو جائے۔

ایک عابد و زاہد ساری رات اسی لیے جا گنا ہے کہ میرااللہ مجھ سے راضی اورخوش ہوجائے ۔

ایک حاجی بیت اللہ کے گرد دیوانہ واراس لیے گھومتا ہے کہ اس گھر کا مالک مجھے اپنی رضامندی عطا کردے ۔

ایک نمازی اپنی نماز کے ذریعہ، روزہ رکھنے والا گری کے طویل دنوں میں بھوکا پیاسارہ کر،ایک بخی اپنامال ومت اع اللہ کی راہ میں اگا کر،اورایک مجاہد میدان جہاد میں اپنے سر پرکفن باندھ کرصرف اس عرض سے اپنے خون تک کاندرانہ پیش کردیتا ہے کہ میرا خسال و مالک مجھ سے راضی ہو جائے یقین جانے! اللہ رب العزت کا راضی ہو حبانا سے بسسے بڑی نعمت ہے حبانا سے بسسے بڑی نعمت ہے دیا نا سے بسسے بڑی نعمت ہے دیا تا سے بھی بڑھ کرنعمت اور جنت کی تمام آسائٹوں اور داحتوں سے بھی بڑھ کرنعمت اور جنت کی تمام آسائٹوں اور داحتوں سے بھی بڑھ کرنعمت اور جنت کی تمام آسائٹوں اور داحتوں سے بھی بڑھ کرنعمت اور جنت کی تمام آسائٹوں اور داحتوں سے بھی بڑھ کرنعمت اور جنت کی تمام آسائٹوں اور داحتوں سے بھی بڑھ کرنعمت اور جنت کی تمام آسائٹوں اور داحتوں سے بھی بڑھ کرنعمت اور جنت کی تمام آسائٹوں اور داحتوں سے بھی بڑھ کرنعمت اور جنت کی تمام آسائٹوں اور داحتوں سے بھی بڑھ کرنعمت ہے۔

حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت ....اپنے اپنے <sup>حی</sup>ین اور خوبصورت مقسام پر پہنچ کر جنت میں ملنے والی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہونگے ۔۔۔۔۔۔ہرقسم کی جسمانی اور روسانی تعمت میں اور مسرتیں انہیں عطا ہونگی ۔۔۔۔۔۔کہ اللہ رب العسنر سے جنتیوں کو پکار سے گا ۔۔۔۔۔۔بنتی جواب میں لبیک کبیں گے ۔

الله تعالىٰ يو جھے گا:

هَلْ دَضِيْتُهُ فَهِ .... ميرى ان تعمتول اورراحتول پرخوش ہو؟ بنتی جواب میں کہیں گے:

مولا! خوش مہونے کی تنیاد جہ ہے؟ اتنی تعمتیں ،اتنی آ سائٹیں ،اتنا کرم اوراتنے انعام ......یسب کچھ تو ہمارے وہم وگسان سے مجمی بڑھ کرہے ۔

الله رب العزت فرمائ كا:

هَلُ أُعْطِيْكُمْ ٱفْضَلَمِنْ ذَالِكَ

جو کچھ جنت میں اب تک تمہیں عطافر مایا ہے کیاان سب

انعامات سے بڑھ کرایک نعمت تمہیں عطانہ کروں!

بنتی پوچیس کے:

پروردگار!ان انعامات اوران تعمتوں سے بڑھ کرکون سی

نعمت جو گی اللهٔ رب العزت جواب میس فر ما ئیس گا:

ٱحِلَّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِيْ فَلَا ٱسْخَطُ عَلَيْكُمْ

بَغْلَهُ أَبُداً (بخارى رقم الحديث ١٩٥١)

ا پنی دائمی رضااورخوشنو دی تمہیں عطا کرتا ہوں اب میں

تجهجی بھی تم سے ناخوش اور ناراض نہیں ہوں گا۔

وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ ٱكْبَرُ ....

الله کی رضاتمام انعامات الہیدیں سے بڑی نعمت ہے۔ یہ رضامت می کی سند اور اپنی خوسٹ نودی کی نوید یہ رضامت میں کو آخرت میں ملے گی مرگر میرے بنی کا پہلائے رفقاء میں میرے بنی کے صحابہ ہی ایسے خوش نصیب اور ایسے نیک ۔ بخت ہمتیاں میں کہ انہیں ای دنیا میں اور دنیا کی زندگی میں ہی اللہ نے اپنی رضا کی مندعطافر مائی ۔

آئے! آئے کے بیان میں سب سے پہلے ای آیت سے شروئ کرتے میں جس میں دِ ضُوَانُ مِنَ اللّٰهِ اَکْبَر (اللّٰه کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے) فرمایا ۔۔۔۔۔۔۔اس کا مصداق اولین بھی صحب ابر کرام ؓ پی میں۔

س بیت نمبر ۵۸ مورة التوبیس الله رب العزت نے ایک مقام به مؤمنین اور منافقین کے اوصاف کا تقابل پیش فرمایا ہے۔

مورة التوبه کی آیت نمبر ۲۷سے لے کرآیت ۷۰ تک منافقین کے کرتو توں کااوراعمال بدکا ۔۔۔۔۔۔۔۔اور پھران کی سزا کا تذکرہ فرمایا۔ آیت نمبر ۷۱سے ۲۳ تک مؤمنوں کے اوصاف کااور نیتج میں ملنے والے انعامات کاذکرفر مایا۔

## آ کے فرمایا:

وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ جَنْتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهُرُ خُلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسْكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنْتِ عَدْنٍ \* وَرِضُوانٌ مِّنَ اللهِ آكْبَرُ \* ذَٰلِكَ هُوَالُقُورُ الْعَظِيْمُ ۞ ذٰلِكَ هُوَالْقَوْرُ الْعَظِيْمُ ۞

وعدہ فرمایا ہے اللہ نے ایمان دارمردوں اورعورتوں سے
الیمی جنتوں کا جن کے نیچے نہریں بہتی ہونگی وہ اس میں
ہمیشہ رہیں گے اور وعدہ کیا ہے ستھرے مکانوں کا جومینگی
والی جنتوں میں میں اور رضامندی اللہ کی ان سب نعمتوں
سے بڑی نعمت ہے بہی بڑی اور ڈبر دست کامیابی ہے۔

مامعین گرامی قدر! مدینه میں رہنے والے منافقین کے مقابلے میں جن مؤمنوں کاذکر ہور ہاہے۔۔۔۔۔اس کے پہلے اور حقیقی مصداق کون لوگ میں؟ اللہ جنت کے اور اپنی رضا کے وعدے کن سے کر رہاہے؟ اس وقت و و کون لوگ تھے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ مرانحیام دیتے تھے؟ کون تھے جو گیفینی فوق المضلوۃ و گیؤٹؤن المضلوۃ و گیؤٹؤن الرخیاء کے مصداق تھے؟ الماعت الہی اور اطباعت رسول جن کی فطرت کا حصدتھی؟

معمولی عقل و شعور رکھنے والے شخص کا .....اور معمولی عسل رکھنے والے شخص کا جواب ہی ہوگا کہ اس آیت کے پہلے مخاطب اصحاب رسول ہی ہیں ....اس آیت کا پہلامصداق یاران مصطفیٰ ہی ہیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ سورۃ التو بہ غروۃ تبوک کے بعد ۹ھ میں نازل ہوئی ہے۔۔۔۔۔۔اس آیت کے عموم میں تمام صحابہ مضابہ میں ہیں۔۔۔۔۔۔مہاجرین بھی اور انصار بھی۔۔۔۔۔۔۔۔ بہلے ایمان لانے والے بھی اور سنج مکہ کے بعدایمان لانے والے بھی۔۔۔۔۔۔ بیدنا ابو بخر بھی اور سیدنا معاویہ بھی ،سیدنا عمر بھی اور سیدنا ابو مفیان بھی ،سیدنا عمر بھی اور سیدنا ابو مفیان بھی ،سیدنا عمر میں اور میدنا عمر میں اور صفوان بن عثمان بھی اور سیدنا عکر مدین الجی تجمل بھی ،سیدنا عمر میں اور صفوان بن امیہ بھی اور صفرت ہند بھی (رضی اللہ تعسالی عمین میں ایک میں اور صفرت ہند بھی (رضی اللہ تعسالی عمین میں ایک عمین )

ان خوش نصیب لوگول سے باغات جنت کے وعدے ہورہے ہیں .....ان خوش بخت لوگول کو مماکن طیب داور جنسات عدین اور رضو ان من الله اکبر کے پروانے عطامور ہے ہیں ۔

ان لوگول كوكامياب كها حبارها ب ذالك هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمِه

میں بیان کر دواصحاب رسول کے اوصاف جلب لہ کاا نکار کرے تو کرتا پھرے۔

مگرجن شخص کاموجودہ قرآن پرایمان ہے وہ اس آیت کے آئینے میں اصحاب رسول کی حمین تصویر دیکھ کران کی عظمتوں ، رفعتوں اور مقام ومرتبے سے انکارنہیں کرسکتا۔

آ بیت نمبر ۵۹ مورة التوبه کی آیت نمبر ۲۷ آپ حضرات ن کیکی میں یہ فرمایا گیا کہ الله کی رضااور خوشنو دی تمام انعسامات الله یہ حتی کہ جنت کی نعمت سے بھی بہت بڑی دولت اور نعمت ہے الله رب العزت نے اک نعمت اور دولت سے اسپنے پیارے نبی کا الائے کے یارول کو العزت نے اک نعمت اور دولت سے اسپنے پیارے نبی کا الله مال فرمادیا اور قرآن مجید میں ایک سے زائد باران سے اپنی دضااور خوشنو دی کا اعلان فرمایا۔

٣ هيل امام الانبياء كَاثَانِيْ نِے خواب ديكھا كه آپ اپنے سحابہ كے ساتھ مكەم كرمەتشرىف لے گئے اور عمرہ ادا كيا........ كچھ لوگول نے اپنے سرمنڈ وائے اور کچھ نے بال كتروائے۔

امام الانبیاء کافیلانے نے ای مال عمرے کااراد و فسرمالیا ........تقریباً بچود و مو صحابہ کرام بھی آپ کافیلانے ہمراہ ہو گئے۔ ذ والحليفه سے سب نے عمر سے کا احرام باندھ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ چو دوسو قد وی سفید چاد رول میں لبیک الکھ سے لبیک کے ترانے پڑھتے اونٹینوں پرسوار۔۔۔۔۔ایسے معلوم ہوتا کوئی آسمانی مخلوق زمین پراتر آئی ہے۔

قدوسیوں کی یہ جماعت مکہ مکرمہ سے چند کلومیٹر کے ف صلے پر حدید بیہ کے مقسام پر جھے آج کل مشمسیہ کے نام سے پکارا ب تا ہے ۔۔۔۔۔۔۔ یہاں پہنچی تو امام الا نبیاء کا ایکٹی آئے کی اونٹنی بیٹھ گئی ہزار کوششس کے باوجو داس نے اٹھنے کا نام نہ لیا۔

ادھرمشر کین مکہ نے فیصلہ کرلیا کہ ہم سلمانوں کوعمرے کی عرض سے مکہ میں داخل نہیں ہونے دینگے۔

(اس پورے واقعہ کو اور واقعات کی تفصیل کو ان شاءاللہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عند کی عظمت وسیرت کو بیان کرتے ہوئے عسرض کروں گافی الحال تو عظمتِ اصحاب رسول کے سلسلہ میں بیان کرنا چاہت ہوں کہ اللہ نے انہیں اپنی رضا کی سدعطافر مائی تھی )

ید ناعثمان رضی الله تعالیٰ عنه کومشر کین مکه نے قید کرلیا اور په افواه اڑا دی قَدْ قُتِلَ عُشْمَانُ که عثمان رضی الله تعالیٰ عنه قتل

قتل کر د تیے گئے ہیں۔

یہ خبراڑتے اڑتے مدیبیب میں مقیم اصحاب رسول تک بھی پہنچی .....امام الانبياء رضى الله تعالىٰ عنه كواس خبر سے بڑا صدمه پہنچا آ پغم ناک اورافسردہ و پریٹان اینے خیم سے نگلے اور ایک درخت کے نیجے تشریف لائے۔

اور چود ہوصحابہؓ کو بلایا کہ میرے ہاتھ پر جہاد اورموت کی بیعت کروکہاں وقت تک ہم واپس مدینہ ہیں جائیں گے جب تک عثمان رضی الله تعالیٰ عنہ کے خون کا ہدلہ نہیں لے لیتے ...... یا خو دقتل ہو جب ئیں کے یا عشان " کے خون کا قساص اور بدلہ لیں گے ۔ (مدارک جهم ۱۳۲)

اصحاب رسول کا بیدا یمانی جذبه اور الله کے رسول کے حکم پرموت پربیعت کامصمم اراد ه الله تعالیٰ کواس قد ریند آیا که اعلان فر مایا: لَقَلْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَخْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوٰيِهِمْ فَٱنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَآثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ﴿

(الفتح)

(ماضی کے صیغے پر قدد افل فرمایا ....معنی قسم کا ہوا) قسم اٹھا کر کہتا ہول کہ اللہ ان مؤمنوں سے راضی ہو گیاجب وہ آپ سے ایک درخت کے پنچے بیعت کررہے تھے اور جو کچھان کے دلوں میں تھاالٹہ کو وہ بھی معلوم تھے اورالٹہ نے ان مؤمنوں پرشکین نازل فرمائی اورانہیں قریب کی

فتح بھی ہدلے میں عطافر مادی۔

سامعین گرامی قدر! ذرااسس آیت پرایک گہسری نظسر والئے ....اورانصاف کے ساتھ فیصلہ کیجیے کداللہ رب العزت نے

چود ہ موصحا بہ کو اس آیت میں مؤمنین کی صفت کے ساتھ ذکر فر مایا۔

اور پھران کے لیےا پنی رضااورخوشنو دی کااعلان حرف تا کیسہ کے ساتھ یعنی لقد کے ساتھ فر مایا۔

پرزمايا: فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوبِهِمْ

ان چوده سوا صحاب رسول پراطینان اور شکین کو اتارا سکینه سے مراد دل کا اطینان و چین اور دین پراستقامت ہے۔ وَ اَثَابَهُمُ مُ فَتُحًا قَرِیْبًا وَ مَغَانِمَ کَثِیْرَةً یَا خُذُو مَهَا۔ اورانہیں ایک قریبی فتح کاانعام دیااور بہت کی تعمین جن کو و و ماصل کریں مجے فتح قریب سے مراد فتح خیر ہے جو ۷ھ کے اوائل میں ہوئی اور مغانم کثیر سے مراد و و مال غنیمت ہے جو فتح خیر کے موقع پر مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔

یاد رہے کہ غزوہ خیبر میں صرف و ہی صحابہ شریک ہوئے تھے جنہوں نے مدیبیہ کے موقع پر جانثاری و وفاد اری کامظاہر ہ کرتے ہوئے بیعت کی تھی!

اللہ نے ان چو دہ مواصحاب رمول کے لیے اپنی رضا کا اعلان کیا اس بیعت کا نام ہی بیعت الرضوان پڑگیا۔

جن لوگول نے بیعت کی انہیں اصحاب الرضوان کا خوبصورت خطاب ملا اور اللہ رب العزت کو اصحاب رمول کی بیعت کی یہ ادااس قدر پندآئی کہ جسس درخت کے بیچے وہ بیعت ہوئی اس درخت کا تذکر ہجی قرآن میں محفوظ فرمادیا اور لوگ اسے آج تک شحب رۃ الرضوان کے نام سے یاد کرتے ہیں ۔

امام الانبياء كَالْتَيْلِيْنِ نَصْرَمايا:

لَا يَذُخُلُ النَّارَ إِنْ شَاءً الله مِنْ أَضْعَابِ الشَّجَرَةِاَحَدُّمِنَ الَّذِيْنَبَايَعُوا تَخْتَهَا (ملم بلد ٢ صفح ٣٠٣)

ان شاءاللہ ان لوگوں میں سے کوئی بھی آگ میں نہسیں جائے گاجنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کی ہے۔ امام نووی " فرماتے ہیں امام الا نبیاء ٹائٹیڈیڑ کاان شاءاللہ کہن نگ کے لیے ہمیں بلکم مخص تبرک کے لیے تھا۔
ایک اور مدیث میں ہے! امام الا نبیاء کا ﷺ نے فرمایا:
اَنْتُ مُدَ اَلْیَوْ مَدْ خَیْرُ اَهْلِ الْاَرْضِ
صابہ کرام ؓ سے بیعت لینے کے بعد آپ کا ﷺ نے فرمایا
اُن جُمْ روئے زمین کے لوگوں سے بہتر اور افضل ہو۔
سے تریم روئے زمین کے لوگوں سے بہتر اور افضل ہو۔
سے تریم روئے دیمن کے لوگوں سے بہتر اور افضل ہو۔

ایک حوالہ اہل تشیع کے معتبر عالم کا ثانی سے سئیے وہ اپنی تفییر صافی

میں تحریر کرتے ہیں:

آ تحضرت كَاللَّيْ فرمودند بدوزخ نرود يككسل ازال مومنال كددرزير شجره بيعت الرضوان نام نهساده اند بجت آ نكر ق تعالى درق ايثال فسرموده لَقَدْ دَحْق اللَّهُ عَنِ الْمُوْمِنِيْنَ الْحُ

امام الانبیاء کافیلی نے فسرمایاان مؤمنوں میں سے کوئی ایک بھی جہنم میں نہیں جائے گاجنہوں نے درخت کے ایک بھی جہنم میں نہیں جائے گاجنہوں نے درخت کے بیعت رضوان کی تھی اور اسس بیعت کا نام بیعت رضوان اس لیے رکھا گیا کہ اللہ نے ان بیعت کرنے والوں کی شان میں یہ آ بیت اتاری

لَقَلُ رَضِىَ اللهُ عَنِ الْمُوْمِنِيْنَ اِذْيُبَايِوْنَكَ تَحْتَالشَّجَرَةِ الحُ

حضرات ِگرامی قدر! آپ حضرات نے قرآن کی آیت کا ترجمہ اور مفہوم بھی من لیا .....امام الا نبیاء کا شیئی کے دو ارمشادِ گرامی بھی سماعت فرمالیے .....ایک شیعہ عالم کا تبصر ہ بھی من لیا۔ اب میراسوال یہ ہے کہ ملح مدیبیہ میں سیدناابو بکر اور سیدنا عمر نمیا موجو دنہیں تھے؟ سیدناعثمان محیاال سلح میں نمایاں اورامتیازی حیثیت سے شامل نہیں تھے؟ کیاسیدناعلی معدبن ابی وقاص اور حضرت طلحہ و زبیر اس موقع پر موجو دنہیں تھے؟

انبی چود و سواصحاب رسول میں ایک خوش قسمت کا نام مغیر ہ بن شعبہ رضی الله تعالیٰ عنه بھی ہے۔۔۔۔۔۔۔جواس دن میر ہے بنی کالتیائی کی حفاظت اور پہرے پرمقسر رہے۔۔۔۔۔بس کی لاکار نے مشر کین کے نمائندے معود ثقفی کے اوسان خطا کر دئے تھے۔

ائی مغیرہ بن شعبہ ؓ نے سیدناامیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کومشورہ دیا تھا کہ اپنے بعد کے لیے اپنے بیٹے یزید ؒ کو ولی عہد بنادیجیے۔ ہمارے ملک کے ایک عظیم مفکر نے اپنی ایک بختاب میں لکھا کہ حضرت مغیرہ نے یہ مشورہ اپنے ذاتی مف د کے لیے دیا تھا۔ (العیاذ باللہ)

یہ الفاظ کس کے لیے تحریر ہوئے .....اور تحریر کرتے ہوئے ہاتھ نہ کا نیچ .....اس شخصیت کے لیے جو بیعت رضوان میں شریک تھسا .....اور جے اللہ رب العزت نے اپنی رضااور خوشنو دی کی سندعطافر مائی۔ حیف بعجب اورافسوس ہے کہ جے اللہ اپنی رضائی سندعطافر مائے وہ ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ اسپنے ذاتی مفاد کے لیے ملک وملت کا مفاد داؤ پرلگاد ہے۔۔۔۔۔۔۔اسے کوئی مانتا ہے تو شوق سے مانے۔۔۔۔۔قرآن پرایمان رکھنے والا ایسی باتوں پریقین نہیں کرسکتا!

پھرمنو! جس الوبحروعمراورعثمان وعلی ،اورطلحہوز بیر ،اورمغسیسرہ بن شعبہ اور جن دیگر چو د ہ صدیاران مصطفیٰ (رضی الله تعالیٰ علیہم اجمعین ) کو اللہ نے اپنی رضا کی سندعطا فر مادی ہے۔

اورجن سے عرش والا راضی ہےا گرز مین پر بننے والے چندلوگ ان سے راضی مہوں توان قد وسی صفات ہمتیوں کی عظمتوں اور عرتوں میں سمیافرق پڑتاہے!

اس سے پہلے کہ میں اصحاب رسول کے بارے میں اصحاب رسول کے بارے میں وہ آیت پیش کروں جس میں رضاء اللی کا تذکرہ ہو ......مناسب مجھت ہوں کہ سورۃ الفتح کی آیت نمب ر ۱۸ لقٹ دَ ضِی اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِهُنَ ہوں کہ سورۃ الفتح کی آیت نمب ر ۱۸ لقٹ دَ ضِی اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِهُنَ کوں .....کی مناسب سے ایک آیت مورۃ الفتح ہی سے پیشس کروں ......... مناسب سے ظلمتِ اصحابِ رسول مزید کھرجائے۔

إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُونَكَ إِثَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ يَكُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيْهِمُ

ہے شک جولوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں تو وہ یقیناً اللہ سے بیعت کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں کے اوپراللہ کا ہاتھ ہے! ہاتھ ہے!

. بجان الله! دیکھا آپ نے! جو چود ہ مواصحاب رمول امام الانبیاء ٹاٹیا ﷺ کے دستِ مبارک پر بیعت کر رہے تھے۔۔۔۔۔۔فر مایا و , دراصل اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔

> مَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَنْ اَطَاعَ الله جَن نِه رسول كَى الحاءت كَى است الله كَى الحاءت كى ا يَكُ الله و فَو قَ اَيْدِينِهِ مُهِ

ہلی بات کی دوسری تعبیر ہے .....ہپلی حقیقت ہی کو بطور تا محیداس طرح بیان فرما دیا۔

ینچ اللہ کے بنی ٹائٹیٹھ کا ہاتھ .....اس پر اصحاب ِرسول کے ہاتھ ....۔اوران سب کے اوپراللہ رب العزت کا ہاتھ!

جن خوش قسمت لوگول کے ہاتھ اللہ اور اسس کے بنی سائیڈیٹر کے ہاتھ اللہ اور اسس کے بنی سائیڈیٹر کے ہاتھ اللہ اور اسس کے درمیان محفوظ ہوں وہ ہاتھ تھی پر قلم کریں ناممکن ۔۔۔۔۔۔۔ وہ سے تت المال میں خیب نت کسی ناممکن! وہ ہاتھ غلط کا مول کی جانب الحیس ناممکن! وہ ہاتھ غلط کا مول کی جانب الحیس ناممکن!

جن خوش بخت لوگول کی بیٹھ پرالنّہ کا دستِ شفقت وحمایت ہو..... .....انہیں پھر کیا خوف اور کیا پرواو ؟

پھرایسے نصیبے والے **لوگؤ**ں کے ایمان وعمل میں ، کر داروگفت ا میں ،اخلاق واخلاص میں شک کرنے والا اوران پر تنقید کے نشتر چلانے والا قرآن پرایمان سے **محروم ہے**۔ آ بیت نمبر ۱۱ مورة البینه کی آیت نمبر ۲ میں مشرکین و کفار کوتخویف سائی که وه سب دوزخ میں جائیں گے اُولیئے کے محمد شکر اُلْہَدِیَّة یہ لوگ اللهٰ کی تمام مخلوق سے بدتریں۔

بے ٹک جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے ایکھے ایکھے عمل کیے وہ لوگ بہترین خسلائی میں ان کابدلدان کے رب کے ہال جمینگی والے بافات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہونگی ان میں وہ جمیشہ رمیں گے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی یہ (انعمام) اس شخص کے لیے ہے جوا سے پرور دگار سے ڈرتا ہے!

مورۃ البینہ مدنی مورت ہے۔۔۔۔۔۔یۃ بت تمام مہا جبرین و انسار کو شامل ہے۔۔۔۔۔اس آیت کے پہلے مخاطب و ہی لوگ میں ۔۔۔۔۔۔جب بیہ آیت اتر رہی تھی تو و ہی لوگ مؤمن تھے اور و ہی اس کے اولین مصداق میں ۔

اس آیت میں انہیں خیر البریہ (الله کی مخلوقات میں سب سے بہترلوگ) فرمایا گیا.....خیر البریہ وہ کیوں منہوں ....وہ خسیسر القرون قرنی کےمصداق جوتھے .....و ہنسے رالب رید کیول مذہول .....انہیں خیر الکتب قرآ ن جو عطا ہوا تھے ا جنت کے اور جنت کے باغول کے .....جنت عدن کے وعدے ہوئے ..... پھرانہیں یہ خوشخبری سنائی گئی کہ اللہ ان سے راضی ہو گی .....الله نے انہیں اپنی رضا کی سندعطا فر مائی .....اور و واللہ ہے راضی ہو گئے و ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رضی النُه عنصب کے زیور سے مسزین ہو چکے ہیں .....ان کے ساتھ بغض رکھنے والے اوران کے دشمن حجو نے راو یوں کی بیان کر د وجتنی بھی دانتانیں ساتے رہیں اور عتنے بھی جاد و کے زور سے سانپ لوگوں کو دکھاتے رہیں ان سب کے قلع قمع کے لیے ایک عصائے موسوی ہی کافی ہے .....سب وضعی روایا ہے جن سے اصحاب رسول کے دامن کو داغ دار کرنے کی کوشٹس کی گئی ہے ان کے رد کے لیے قرآن کی ایک آیت ہی کافی ہے .....اورجس شخص کا قرآن پرایمان ہے وہ قرآن کے مقابلے میں ان بے سرویاروایات کو ماننے کے لیے ہر گز ہر گز تیار نہیں ہوسکتا۔ آ بیت نمبر ۹۲ مورة المائد، کے آخری رکوع میں اس موال و جواب کاذ کر ہوا جو قیامت کے میدان میں سیدنا عیسی ٰعلیہ السلام اور اللہ رب العزت کے درمیان ہوگا۔

الله رب العزت پو پیھے گا۔۔۔۔۔۔۔کیا آپ لوگوں کو کہہ کر آئے تھے کہ مجھے اور میری مال کو الداور معبود بنالینا۔۔۔۔۔۔۔ اس کانفسیسیلی اور بڑاخو بصورت جو اب سیدناعیسی علیہ السلام عرض کریں گے ۔ پھراللہ فر مائے گا: هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّتُ تَجْرِىٰ مِن تَخْتِهَا الْاَنْهُرُ خُلِدِيْنَ فِيْهَا آبَدًا لَا رَضِى اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ لَا لَٰكِالًا الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ (الهائده)

یدوہ دن ہے کہ پیحول کو ان کا سچا ہونا آج کام آئے گاان کے لیے باغات میں جن کے پیچ نہریں بہتی میں وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رمیں گے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے یہ بڑی کامیا بی ہے

دیکھیے!اس آیت میں کہا سبار ہاہے کہ سپےلوگوں کو ان کا بچ قیامت کے دن ایما کام آئے گا کہ اس کے بدلے میں جنت بھی ملے گی اوراللہ کی رضا بھی حاصل ہو گئی۔

خوشخبری بھی'۔

آ بیت نمبر ۲۲۰ سورۃ توبہ کی آیت نمبر ۹۴سے لے ۱۹۸۶ تک منافقین کی بہاند سازیوں کا بشرارتوں اور خباشتوں کاذکر فسر مایا ۔۔۔۔۔ کچر ذکران دیباتی کفارومنافقین کا کیا کہ دیباتوں میں رہنے کے اثرات کی وجہ سے ان میں درشتی اور کھر درا پین زیادہ پایاجا تاہے۔

سورۃ توبہ کی آیت نمبر ۹۹ میں دیباتی مسلمانوں اورمؤمنوں کا ذکر تقابلا فرمایا جوایمان قبول کرنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت ومغفسرت کے متحق کھہر سے پھر آیت نمبر ۱۰۰ میں اصحاب رسول کا تذکرہ انتہائی خوبصورت، دکش،اور حیین انداز میں کرتے ہوئے فرمایا:

وَالشَّيِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهْجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ الَّبَعُوْهُمُ بِإِحْسَانٍ ﴿ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَاعَلَّ لَهُمُ جَنْتٍ تَجْرِئُ تَحْتَهَا الْاَنْهُرُ خُلِدِیْنَ فِیْهَا اَبَدًا ا خٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ ۞ خٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ ۞

اورمہاجرین اور انصار میں سے بہتنہ کرنے والے اور سب سے پہلے ایمان لانے والے اور جینے مسلمان اخلاص کے ساتھ ان کے پیروکار ہیں اللہ ان سے راضی ہوگیا اور وہ اللہ سے راضی ہوگئے اور اللہ نے ان کے لیے باغات وہ اللہ سے راضی ہوگئے اور اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کررکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ دہیں مے یہ بڑی کامیا بی ہے۔

حضرات گِرامی! آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے میں کہ مہاجرین و

انصار ميں السابقون الاولون كون ميں؟

کچھ مفسرین کا خیال ہے السابقون الاولون کا مسداق وہ مہاجرین و انصار میں جنہول نے دونول قبلول بیت اللہ اور بیت المقدس کی طرف منہ کرکے نمازیں پڑھیں ۔

(ابن سیرین، قنآد ہ، تفییر جامع البیان) عطاءؒ بن ابی رباح کہتے ہیں ان سے مراد بدری صحابہ ہیں ۔ ابویعلیٰ کہتے ہیں اس سے مراد و ہصحابہ ہیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے ایمان لائے ۔

امام تعبی کہتے ہیں اس سے مراد و وصحابہ ہیں جوسلح مدیبیہ میں ہیں ہوتے۔ (زادالمبیر ج ۴ ص ۹۰ م) ہیعت رضوان میں شریک ہوئے۔ (زادالمبیر ج ۴ ص ۹۰ م) بعض مفسرین کی رائے یہ ہاور ہی رائے دل کو بھاتی ہے کہ تمام مہاجرین وانسسار پیچھے آنے والوں کے حماب سے السابقون الاولون میں شامل ہیں!

اسس آیت میں تین گروہوں کا ذکر ہورہا ہے۔۔۔۔۔۔ایک مہاجرین کا جنہوں نے اعلاء کمنا اللہ کے ۔لیے۔۔۔۔۔۔اللہ کے دین کے لیے۔۔۔۔۔۔۔۔۔امام الا نبیاء کا اللہ کا طاعت کرتے ہوئے مکہ محرمہ سے جمرت کی اورسب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدین آگئے۔

دوسرے انصار جومدینہ منورہ کے باسی تھے اور انہوں نے امام الا نبیاء کا شیاع کا اورمہا جرین کی ہر طرح سے مدد کی .....اور اپنا سب کچھ مہاجرین کے لیے پیش کر دیا۔

تیسرے وہ لوگ جوان مہاجرین ِوانصار کے پیرو کاراورمطسیع

بنے ......ان سب کے لیے جنت کے باغات اور تعمت یں ہونگی اس ان سب کے لیے رضاء الہی کی سند ہے اور ان سب کی کامیا بی و کامرانی کااعلان ہے اس آیت کر بمہ میں اللہ رب العسندت نے جسس پیارے اور چین انداز میں تمام مہاجرین وانصار کی اور بعد میں سلمان جونے والے صحابہ کرام کی مدح و هنا، تعریف و توصیف، نفسیات و ظمت، مثان و مقام اور مرتبے کو بیان فر مایا ہے اگر کئی شخص کے دل میں سشیع شان و مقام اور مرتبے کو بیان فر مایا ہے اگر کئی شخص کے دل میں سشیع اسلام کی ایک کرن بھی موجود ہوتو و و یاران مصطفی اور اصحاب رسول کے دین وایمان میں اور اخلاص واخلاق میں شک و شبداور الن کی عزب و تربی کریا بیاد نہیں کرسکتا!

سامعین گرای قدر! اکسیایگؤن الْاَوَّلُون ....... کی تغیر میں است جننے مفرین کے اقرال میں نے ذکر کیے بیل مسلمان میں سے جس قرل کو بھی مان لیا جائے تو خلفاء اربعہ اسس کا مصداق لازماً بنتے ہیں ۔ کیا وہ ابو بکر ہے۔ السیایگؤن الْاَوَّلُون میں سے نہیں ہوگا جس نے آزادمردول میں سے سب سے پہلے میرے میں سے نہیں ہوگا جس نے آزادمردول میں سے سب سے پہلے میرے نبی بھی ایک دعوت پرلبیک کہا ....... پھروہ ابو بکر ہجرت میں سبقت کرنے والا نہیں ہوگا جس نے نبوت کے ہمراہ بجرت کا مسلمان ترین سفر کیا!

کرنے والا نہیں ہوگا جس نے نبوت کے ہمراہ بجرت کا مسداق نہیں ہوگا جس کا ایمان قبول کرنے میں چالیموال نمبر ہے ..... جس نے چھپ کرنیں وج کے ہجرت کی۔

کیاو وعثمان السّابِقُونَ الْاَوْلُونَ مِیں شمار نہیں ہوگا جس کا ایمان لانے والول میں تقریبا چھٹانمبر ہے ....جس نے ایک نہیں

بلكه د و ہجرتیں کیں۔

کیا و و علی آلسّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ کے شرف سے محروم ہوگا جو بچوں میں پہلامؤمن ہے جو ہجرت والی رات بستر رسول پر سویا جو بدروا صد کا غازی ہے۔

کیا صرت طلحہ و زبیر السّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ سے نکال دیے مائیں مے جن کورخمت کائنات کاٹیا ہے سامنے کھسٹرا کر کے اور نام لے کر جنت کی بثارت دی ہے۔

اگریخوش نصیب لوگ اکستایی فوق الْآوَکُون میں شامل میں اور یقیناً شامل میں ۔۔۔۔۔۔۔تو ان لوگوں کے ایمان واخلاص ،تقد سس و تقویٰ ،امانت و دیانت اور صداقت کو دیکھتے ہوئے اللہ نے ان سے اپنی رضا کا اظہار فرمایا ۔۔۔۔۔۔ جب اللہ ان سے راضی ہوگئے۔۔ سب اللہ کی عطا پر راضی ہوگئے۔

تو پھراصحاب رسول کے دشمن کون ہوتے ہیں جواللہ اور سحب بڑ کے درمیان ہونے والی رضامندی کو اپنی مکروہ ب الوں سے تو ڈنے کی کوشٹ میں لگے ہوئے ہیں اللہ کی طسر ون سے رضامندی کا اعلان اور اصحاب رسول کو اپنی رضائی سند ...... یہ عارضی اور وقتی نہیں ہے بلکہ یہ فرشخبری دائمی ہے،اگرامام الانبیاء کا شیار کے انتقال کے بعد سوائے تین شخصوں کے باقی تمام صحابہ نے (العیاذ باللہ) مرتد ہو جانا تھا جس طرح کچھ لوگوں کا خیال ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی خوشخب ریوں سے بھی نہ نواز تا سے وہ عالم الغیب ہے ....وہ علیم بزات الصدور ہے ....وھو بکل شی م علیم ہے .....وہ دلوں کے داز اور بھید تک جانتا ہے .....وسے اس نے جانچ کراور پر کھ کراوراصحاب رسول کے قلوب کوٹٹول کر پھرانہسیں اپنی رضااور جنت کے باغات کی بشارت سائی!

پھرآج کا کوئی مؤرخ اورمفکر تنقیص اور تنقید کے طور پر ان کی کو تاہیوں کا تذکرہ کر تا ہے بیاان کی غلطیاں گئوانے کے لیے تقسیق کی دو کا ان کھولٹا ہے تو اسے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکد کی قیامت کے دن وہ اصحاب رسول کا مجرم بن کر پیش ہوگا۔

الله کی رضامندی کی مند کے بعد کئی شخص کو .....جس کا قرآن پرایمان ہے اصحاب رمول پر تنقید زیب نہیں دیتی .......هال جس کا قرآن پراور مورة تو بہ کی اس آیت نمبر ۱۰۰ پرایمان نہیں وہ جو چاہے کہتا پھرے .....علائسی کی زبان کوئی روک سکتاہے!

## آ گھویں تقریر

خَهْدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِيِ الرَّجِيْمِ الرَّجِيْمِ اللهِ الرَّجْمِ الرَّجِيْمِ الرَّجِيْمِ الرَّجِيْمِ الرَّجِيْمِ الرَّجْمِ الرَّجْمِ الرَّجْمِ الرَّجْمِ الرَّجْمِ الرَّجْمَةِ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اَشِدًاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُ مُ الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُ مُ الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُ مُ الْكُفَّامِ اللهُ تَعَالَى فِي مَقَامِ احْر: وَقَالَ اللهُ تَعَالَى فِي مَقَامِ احْر: وَقَالَ اللهُ تَعَالَى فِي مَقَامِ احْر: وَقَالَ اللهُ تَعَالَى فِي مَنْكُمُ مِّنَ انْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَالَ اللهُ تَعَالَى اللهُ مَنَا نَفْقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَالَ اللهُ تَعَالَى اللهُ مِنْ اللهُ الْفَقَى مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالُونَ خَبِيْرٌ فَى اللّهُ الْفَتْحِ الْخُسْلَى وَاللّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ فَى اللّهُ الْفَقَوْلُ اللهُ اللهُ الْفَقَامِ اللهُ اللّهُ الل تر جمہ: نہیں برابرتم میں سے و ولوگ جنہوں نے ستح مکہ
سے پہلے مال فرج کیااور جہاد کیایالوگ درج اور
مرتبے میں ان لوگوں سے بلنداور بڑے میں جنہوں نے
منتج مکد کے بعد مال فرج کیااور جہاد کیااور بجاد کیا ورجوائی کاوعد و
اللہ نے ان سب سے کررکھا ہے اور جو کچھتم کردہ جواللہ
اس سے خبر دارہے۔

سامعین گرامی قدر! جس طرح سب انبیاء کرام عیهم السلام الله کے دوست، پیارے، مرتضیٰ اور مسطفیٰ ہوتے میں مگر ان کے مابین درجات کا فرق ہے۔ فرق ہے۔

ای طرح اصحاب محمد ما بین ہے سب سے سب منتی معفور، معادق و عادل میں مگر ان کے مابین بھی درجات کا فرق اور تفاو سب ہے انبیاء عیہم السلام کی جماعت میں درجوں اور مراتب کے فسرق کو قرآن مجیدنے بیان فرمایا ہے۔

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِ لِيَّالُكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ مَن كَلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجْتٍ ﴿ مِنْهُمْ مُنْ كَلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجْتٍ ﴿ مِنْهُمُ مُنْ كَلَّمَ اللهُ وَمِنْهُ ﴾ (البقرة عنه عنه)

یہ رسول میں جن میں سے بعض کو بعض پر ہسم نے فضیلت دی ہان میں سے کچھوہ و میں جن سے اللہ نفسیلت دی ہان میں سے کچھوہ و میں جن سے اللہ نے کلام کیااور بعض کے درجے بلند کردئے میں!

ویسے توسب انبیاء علیم السلام اسپنے اسپنے طور پر بڑا بلندمقام رکھتے ہیں ۔۔۔۔۔اور بڑی او بخی ثان رکھتے ہیں ۔۔۔۔مگر سب سے امسلیٰ

۔۔۔ سے افضل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ انبیاء علیهم السلام سے برتر و بالا قدر .....عظیم اور بالا قدرا گرکوئی نبی ہے تو و وعبدالله کادریتیم ، آ منه کا نورنظر امام الا نبياء، خاتم النبين سيد نامحدرسول الله كَالْيَالِيمْ كَى ذاتِ گرامی ب! اصحاب رسول کے مابین مسراتب کے فسیر تی کو ......اور درجات کے تفاوت کو اللہ رب العزت نے قرآ ن مجید میں بیان فر مایا۔ آیت نمبر ۲۴ مورة مدید کی آیت نمبر ۱۰ میں ارشاد ہوا۔ لَايَسْتَويْ مِنْكُمْ مِّنْ ٱنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْح وَقْتَلَ ۚ أُولَٰمِكَ آغْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ آنْفَقُوْا مِنْ بَعْدُ وَقْتَلُوْا ۚ وَكُلًّا وَّعَلَا اللَّهُ الْحُسْلَى ﴿ وَاللَّهُ مِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۞ اصحاب رسول کی قد وسی صفات جماعت کو د وحسوں میں تقیم کیا گیا .....ایک حصه اورایک طبقه و ه جو فتح مکه سے پہلے ایمسان لائے .....فع مكدے پہلے مال في سبيل الله فرج كيا ...... پہلےاللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ د وسراطبقهان صحابہ کرام کا جو فتح مکہ کے بعدایمان لائے، فتح مکہ کے بعداللہ کے راہتے میں مال خرج کیا .....اور فتح مکہ کے بعد جہاد کیا۔ الله رب العزت فيصله فرمايا: كہ جولوگ فتح مكہ سے پہلے مال خرچ كرتے رہے اور فتح مكہ سے پہلے جہاد کرتے رہے: أُولِيكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنُ بَغُدُ وَقٰتَلُوْ ا

ان لوگوں کا درجہ اور مرتب بہت بلندو بالا ہے ان لوگوں سے جو فتح مکہ کے بعد مال خرچ کرتے رہے اور سنتح مکہ کے بعد جہاد کرتے رہے

افتح مکہ سے بہد بہاد ہوں کرنے والے اور شخ مکہ سے پہلے ایمان قبول کرنے والے اور شخ مکہ سے پہلے ایمان قبول کرنے والے است میں لڑنے والے ساں کا درجہ بعد والوں سے اس لانہ کے رائے میں لڑنے والے ساں دور میں مسلمان مالی اعتبار سے بھی کم تھے اور مسلمان مالی اعتبار سے بھی کم زور تھے سے اور مسلمان مالی اعتبار سے بھی کم زور تھے سے سے تعداد اور قوت کے لحاظ سے بھی کم تھے اور مسلمان مالی اعتبار سے بھی تعداد تھے سے سے مشرکین اور باطل پرست کثیر تعداد میں تھے سان حالات میں ایمان قبول کرنا اور اپنا مال اللہ کی راہ میں جان کے نذرانے پیشس کرنا اور جہاد کرنا بہایت مشکل اور دل گرد سے کا کام تھا۔

فتح مکہ کے بعد صورت حال بدل محتی مسلمان تعداد میں بڑھ گئے، اسلام کارعب دنیائے کفر پر چھا گیا .....مسلمانوں کی مالی حالت میں بھی بہتری آمحتی اس لیے اللہ رب العزت نے دونوں ادوار اور دونوں زمانوں کے مؤمنوں کے لیے فرمایا کہ یہ درجے، مرتبے، مقام اور اج میں برابر نہیں ہوسکتے۔

فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے فتح مکہ کے بعدایمان لانے والوں سے اعلیٰ اور برتر ہیں ۔

فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خسرج کرنے والے .....فتح مکہ کے بعد مال فرچ کرنے والوں سے برتر اور بالا قدر میں فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے .....فتح مکہ کے بعد جہاد کرنے والول سے مرتبے میں افغل ہیں ۔

اوراس دور میں مالت یتھی کدعبدالمطلب کے پوتے، ہاسسی

انہوں نے جب دین فطرت (یعنی دین توحید) کی دعوت دی

۔۔۔۔۔۔۔۔تو مکہ کے لوگوں نے ان کا حیا بھی نہیں کیا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احترام اور تمام تراکرام اور عقید تیں پس پشت ڈال دیں اور مخالفت پر
کمرکس لی۔۔۔۔۔۔۔اس عظیم شخصیت کے راستے رکنے لگے۔ پتحر بر سنے
لگے، فتو ہے لگئے ، پھبتیاں کسی جانے لگیں، مسنداق اڑنے لگے،
گالیاں ملنے گیں ،تمل کے مثور ہے ہونے لگے، کذاب، مجنون، ساحر ثاعر
کہا جانے لگا۔

ایے دور میں اور ایے وقت میں اور ایے دگرگوں حالات میں اور ایے دگرگوں حالات میں اور ایک گھون کی فضا میں اس صادق وامین محد عربی گھوڑ پر ایمان لانے والوں اور دامن تھا منے والوں پر ہونے والے مظالم اور پیش آنے والے مصائب کا نمیا عالم ہوگا ۔۔۔۔۔۔ جب لوگ عبدالمطلب کے پوتے اور ابوطالب کے بھیتے اور ہاشمی خاندان کے ایک معزز ترین شخص کالحاظ نہیں کر رہے تھے تو حبثہ کے بلال "زرخرید خلام کا نمیا حال ہوگا ؟ عمدار "و

روارکھا گیا ہوگا؟

اس دور میں جولوگ جان تھیلی پر رکھ کر .....اور ہرقتم کے نتائج سے بے پرواہ ہو کرمحمد عربی کا شائج ہے کہتے ہوئے ا نتائج سے بے پرواہ ہو کرمحمد عربی کا شائج ہے دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے وہ عرش والے کو کتنے پیارے لگتے ہوئے۔ ہونگے۔

جب خود الله کے گھر میں تین سوساٹھ بت رکھ دیے گئے ہوں ..... ....گھرول اور دو کا نول میں رکھے ہوئے معبو دان کے علاوہ ہول ۔ جب معبود ول کی تعداد پوجنے والوں سے زیادہ ہو۔ اس وقت تیتے ہوئے کوئلوں پرلیٹ کر....۔احداحہ پکارنے والا بلال ؓ اللہ کو کتنا بیارالگتا ہوگا۔

جس میں بیت اللہ ہےاہے جھوڑ ااپنا گھرباراور کارو بارغرضیکہ ہر چیز دین

پر قربان کردی وطن سے بے وطن ہو گئے .....مکہ سے تقریب پانچ ہو کلومیٹر دورمدینه منورہ میں جا آباد ہوئے ۔

مگریہاں بھی سکھ کا سانس لینا نصیب نہیں ہوا .....مصائب، دکھ، پریٹا نیال مشرکین مکہ بھی بدر میں آ دھمکے، بھی اسد میں پہنچے، بھی خندق میں برسر پیکار ہوئے صحابہ کرام ہجرت کرنے کے بعد مسلسل جسنگوں ادرلڑا ئیول میں مصروف رہے ....عزیز واقارب شہید ہوتے رہے، اسپنے وجود پرزخم سہتے رہے، اپنول کے لاشے اٹھاتے رہے۔

سامعین گری قدر!اب آپ ہی فیصلہ فرمائیں ..... کوشتے مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور فتح مکہ کے بعد کلمب پڑھنے والے کیا برابر ہوسکتے ہیں؟

فستح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے اور ستح مکہ کے بعب جنگیں کرنے والے مرتبے میں ایک جیسے ہوسکتے ہیں؟

اگرجواب نفی میں ہے اوریقینانفی میں ہی ہوگا.......تو پھراس حقیقت کوسلیم کر لیجیے کہ واقعے کر بلاغز و ہدر کے ہم پلے نہیں ہوسکتا.....اور شہادت سیدناحیین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہداءا حد کا مقابلہ نہیں کرسکتی!

تو پھر مانے کہ واقعۂ کر بلاغ وہ بدروا حداور خندق کامقابلہ نہیں کر سكتااورشهادت سدناحيين رضي الله تعالى عندغ وؤيدر كے شهداءاورغ وؤ احد کے شہداء کے ہم مرتبہ نہیں ہوسکتی!

موضوع روایات کاسہارا لے کر....من گھٹت کہانیوں پر اعتبار کرکے....قصی،مرشے،شعروشاعری،لطیفے،چٹکلے،بےسسرویا واقعات کالحاظ کر کے آپ جو کچھ بھی کہیں آپ کی مرضی ہے۔۔۔۔۔آپ كؤكون روك سكتابع؟

مگر قرآن کی سورة مدید .....اورسورة مدید کی آیت نمب ر ۱۰

نے یہ واضح اور کھلا فیصلہ کیا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے بہاد کرنے والے فتح مکہ کے بعد جہاد کرنے والول سے درجے اور مرتبے میں بہت او پچے اور بہت عظیم اور بہت بلند ہیں۔

آئے میں آپ حضرات کے سامنے غزو ۂ بدر واحداور غسنر و ؤ خندق کے متعلق کچھ آیات ِ قسسرآنی پیشس کروں ۔ ذرا تو جداور غور سے سماعت فرمائے :

اسلام اورکفر کے درمیان ،مسلمانوں اور کفار کے مابین اور حق و باطل کے درمیان پہلامعرکہ بدر کے میدان میں لڑا گیا۔

مقابلے میں ان سے تین گناہ بڑالشکرتھا.....جو ہرقسم کے اسلحہ اور ساز و سامان سے لیس تھا.....اس میں تجربہ کارجنگواور پہلوان قسم کے فوجی موجود تھے!

پھر عجیب اتفاق یہ ہوا کہ کفار نے پہلے پہنچ کر ہموارز مین اور پانی پراپنا قبضہ جمالیالشکر اسلام پسلی جگہ پر تھا جہاں ریت بہت زیاد چھی جس

ارشاد ہوتاہے:

إِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً مِّنُهُ وَيُنَرِّلُ عَلَيْكُمْ مِن السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُنْهِبُ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْظِنِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى وَيُنْهِبُ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْظِنِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَيِّتَ بِهِ الْأَفْدَامَ اللَّهِ فَيُ اللَّهِ الْمَالِيكَةِ اَنِي مَعَكُمْ فَقَيِّتُوا النَّيْمُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْ

سکین کے داسطے اور اتاراتم پر آسمان سے پانی تاکہ
اس کے ذریعے تمہیں پاک صاف کر دے اور دور کر
دے تم سے شیطان کی نجاست اور مضبوط کر دے تمہارے
دلوں کو اور جمادے اس کے ذریعے تمہارے قسد مول کو
جب حکم بھیجا تیرے دب نے فرشتوں کو کہ میں تمہارے
ساتھ ہوں پس تم مؤمنوں کے دل مضبوط رکھو میں کف ر
کے دلول میں رعب ڈال دونگا پس کفار کی گردنوں پر دار
کرداور اان کے پور پورکائ دو۔

مدیث وسسپرت اور تاریخ کی کتب میں موجو د ہے کہ امام الا نبیا مگائی ﷺ غزوۃ بدروالی رات تمام رات سرسجدے میں رکھ کرا ہے مولا کے آگے عاجزیاں ،استغاثہ اور فریاد کرتے رہے ۔

آپ کا ایک ایک ایک عریش (عارض حجو نیزی) بنایا محیا تحس سست جس کے باہرتمام رات سیدناصد کی اکبر رضی اللہ تعسالی عنہ پہرہ دیستے رہے آپ کا ایک نے بان مقدس پر دعا کے یہ الفاظ تھے: اللّہُ مَدَّ اِنْ مَنْ لِمِكْ هٰذِهِ الْعَصَابَةُ لَنْ تُعْبَدَ فِيْ
الْاَدُ ضِ اَبَدًا ۔

اےمیرےمولا! یہ تین سوتیر ، کی میری جمساعت ......یہ میری زندگی کی کمائی اورمیرا سرمایہ .....انہوں نے ہرموقع پرمیرا ساتھ دیا .....میں نے انہسیں بارہا آ زمایایہ ہر آ زمائش میں پورا اترے۔

مولا!اگرا ج يدميري جماعت يبال كام المحيّى تو پير دحرتي

پرتیری خانص عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مولا! میری اوران کی مد د فرما۔

آ بیت نمبر ۲۵ الله رب العزت نے میرے بی تاتیجی کے استفاثے اوراصحاب رسول کی فسریاد اور پکار کے جواب میں فسرمایا ۔۔۔۔۔۔۔ تر آن نے اسے بیان کیا:

اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّى مُيثُكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلْبِكَةِ مُرْدِفِيْنَ وَمَا جَعَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْظَمَبِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ اللهُ وَمَا وَمَا النَّضُرُ اللهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ اللهِ اللهَ عَزِيْرٌ حَكِيْمٌ فَى

اس وقت کو یاد کروجبتم اپنے رب سے فریاد کرد ہے تھے پھر و و تہاری فریاد کو پہنچا کہ میں ایک ہزار فرشتے اتار کر تہاری مدد کرونگا جونسرشتے لگا تار چلے آئیں کے ۔اوراللہ دب العزت نے یہامداد محض خوشخبری کے ۔اوراللہ دب العزت نے یہامداد محض خوشخبری کے لیے دی ہے تاکہ اس کے ذریعہ تہارے دل مطمئن ہو جائیں اور مدد صرف اللہ کی طرف سے ہے جوز بردست اور حکمت والا ہے۔

تک بہنچانامیرا کام ہوگا۔

بھر بے سروسامان ، نہتے اور معمولی تعداد کے لٹکر اسسام کو اپنی قدرت وطاقت سے فتحیاب فر مادیا اور ناتحب رب کار سسسے کمزوروں کے ہاتھوں مکہ کے بڑے بڑے بڑے نامور پہلوانوں کو پڑوادیا۔

ان دونون باتون وقرآن نئي طرح بيان فرماياذ رائنة: فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلَكِنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهَ رَخِي وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا ﴿ إِنَّ اللهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۞ (الإنفال)

پس کفار کوتم نے قبل نہیں کیا بلکہ انہ سیں اللہ نے قبل کیا اور آپ کا اللہ نے منحی فاک کی نہیں پھیسٹ کی تھی جب آپ کا تیا ہے گئی فی جب آپ کا تیا ہے کہ تیا گئی ہے گئی ہے کہ اس کا تیا ہے کہ تیا گئی ہے کہ اس کے کیا گئی تاکہ اللہ کی قدرت ظاہر ہو) تاکہ ایسان کے کیا گیا تاکہ اللہ اللہ کی قدرت ظاہر ہو) تاکہ ایسان والوں پر اپنی طرف سے خوب احمان کرے بے شک اللہ (ہر پکار کو) سننے والا اور (ہر ایک کے حالات کو) مانے والا ہے۔

سامعین گرامی قدر! غزو وَ بدر کے سلامیں میں نے سرف تین آیات آپ حضرات کے سامنے پیش کی میں (مزید مطالعہ کے لیے سور و آل عمران آیت نمبر ۱۲۳ سے ۱۲۷ اور سورت الانفال آیت نمبر ۵ سے کے کرآیت نمبر ۱۹ تک دیکھیے )

جن سے ثابت ہور ہا ہے کہ غزو ؤ بدر کے شر کا مخلص مؤمن ،اللّٰہ کی

نصرت ورحمت پریقین کامل رکھنے والے اورا پنی فریاد اللہ کے دربار میں پیش کرنے والے لوگ تھے!

الله نے ان کی فریاد کوشر و بقولیت بخثااور آسمان سے منس برسا کراوران پراونکھ طاری فرما کراورایک ہزار فرشتے اتار کران کی مدد فرمائی۔

پھراللہ رب العزت نے ان کے فعسل قال کو ابنی طرف منسوب
کرتے ہوئے فرمایا کہ کفار کو تم نے نہیں مارا بلکہ میں نے مارا ہے۔
اگر یہ لوگ مؤمن نہیں تھے اور مخلص مؤمن نہیں تھے (جس طرح
چند بد بخت حضرات کا خیال ہے ) تو اللہ رب العزت ان کی تعریفیں کیوں
کر رہا ہے؟ اللہ ان کے مؤمن ہونے کی محوامیاں کیوں دے رہا ہے؟ اللہ

کرد ہاہے؟ اللہ ان کے مؤمن ہونے تی تو اہیاں کیوں دے رہا ہے؟ اللہ فرشتے اتار کر انکی نصرت اور مدد کیول کر دہا ہے ....اللہ ایک ہزار فرشتوں کے علاو و مزید فرشتے اتار نے کی مشروط پیش کش کیوں کر ہاہے؟

کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ بدر کے تین سوتیر وسٹسر کا میں سسید نا صدیل اکبر "شامل تھے یا نہیں؟

کیاشر کاء بدر میں سیدنا فاروق اعظمؓ موجو دنہیں تھے؟ غزو ؤ بدر کے موقع پر سیدنا علیؓ بن ابی طالب کے کارناموں سے کوئی ذی ہوش انکار کرسکتا ہے؟

میدناطلخہ "میدناز بیر" ،میدناسعد بن ابی وقاص " ،میدناامیر تمسنزہ" ، میدناابوعبید قابل الجراح " ، بیرسب حضرات غزو وَ بدر میں شریک تھے اوران می کے تذکر ہے قسر آن نے کیے ۔۔۔۔۔۔اوران می کی دلجو کی اور المینان قلب کے لیے بھی بادل برسااور پھر فرشتے الرسے ۔اوران ہی خوش نصیبوں کے لیے میرے بنی کاٹیا آئی نے فرمایا تھا: عرش والے نے بدر کے میرے تین سوتیرہ یاروں کو جھا نک کر دیکھااورفرمایا:

اغمَلُوْا مَاشِئْتُمْ قَدْ غَفَرتُ لَكُمْ وَ بَدَّلْتُ سِيّاٰتِكُمْ حَسَنَاتٍ (بخاری)

اج کے بعد جودل میں آئے کرتے رہو میں نے تہیں
معاف کردیا ہے اور تمہاری تقسیسرات اور قصوروں کو بھی
میں نے نیکیوں میں تبدیل کردیا ہے۔

جی شخص کا قرآن پرایمان ہے اور جی شخص کو محد عسر بی کا ایکانے کے فرمان پراعتماد ہے۔ وہ شخص بدر کے شرکا ماصحاب رسول کی عظمتوں اور رفعتوں سے انکار نہیں کرسکتا اور معتمد بھی نہیں کرسکتا اور ان کی تقیم بھی نہیں کرسکتا۔

اصحاب رسول پر تنقید کرنے والے شخص کو اپنی مغفرت و نجات کی فکر کرنی پ ہے۔۔۔۔۔۔جن عقیم لوگوں پر و و تنقید کررہا ہے ان کے قصوروں کو تو رب بھی کا معاف کر کے ان سے اپنی رمنسا اور جنت کے وعدے کر چکا ہے۔

عزوة أحد الحجم منافقین کے جو ۳ ھیں فردة احد ہے ہیلے لای جائوں میں غردة احدیمی ہے جو ۳ ھیں فردة احدیمی فتح مکہ سے تقریبا پانچ سال پہلے لای گئی اس غسنروہ میں کئی منافقین کے چیروں پر پڑے تہد بہد پردے اللہ رب العزت نے ایک ایک کرکے سرکاد ئے ۔۔۔۔۔۔ وقتی طور پراورعارضی طور پرقصوڑی دیر کے لیے ملمانوں کو شکست سے دو سپار کر کے سونے کی طرح خالص مؤمنوں کو الگ کردیا اور اسلام کالب دہ اوڑھنے والے مفاد پرست ،خود غرض ، دین دیمن منافقین کو الگ کردیا۔

تین ہزار کفار ومشر کین بدر کی خفت اور شکت کا بدلہ چکانے کے لیے اور مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کے لیے مکہ مکرمہ سے نکل کھڑے ہوئے!انہوں نے احد کے قریب خیمہ زن ہونے کا فیصلہ کیا۔

ادھر نبی اکرم کاٹیا گئے ہزار کالٹکر لے کر جانب احسد روانہ ہوئے رائے سے ہی عبداللہ بن انی تین سوساتھسیوں کولے کرلٹکر اسلام سے علیحد و ہوگیا اور یہ کہتا ہوا واپس پلٹ گیا کہ جب میرامثور ہ (مدینے کے اندررہ کر دفاعی جنگ کی جائے ) نہیں مانا گیا تو ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے۔

اب مسلمانوں کی تعداد سات سوکے قریب روگئی ......عبداللہ
بن ابی کا عین موقع پر تین صدآ دمیوں کو لے کرنکل جانا .....مسلمانوں
کے دو قبیلے بنو حارثہ اور بنوسلمہ کے لوگوں کے لیے کچھ لمحات کے لیے
پریٹانی کا باعث بنا .....ان کے دلوں میں کچھ کمزوری پسیدا ہوئی
بریٹانی کا باعث بنا کے میدان چھوڑ کرواپس مدینہ چلے جائیں۔
مگر اللہ دب العزت نے ان کی دسٹیری فسرمائی اور ان کے
مگر اللہ دب العزت نے ان کی دسٹیری فسرمائی اور ان کے

دلوں كومضبوط كرديا قرآن نے اسے كس طرح بيان فرماياذ راسنئے:

آبت نمبر ۲۷

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ آهُلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ﴿ وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿ إِذْ هَبَّتْ طَّآبِفَتْنِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلًا ﴿ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ﴿ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ® (آل عمران)

ادر جب مبح کو آپ اینے گھرسے نگلے بٹمسلانے لگے مسلمانوں کولڑائی کے مورچوں پرادرالندسب کچھ سننے اور جانے والا ہے۔جب تمہاری دو جماعت میں پہت جمتی کا اراد ه کرچ کی تعیس اورالله ان کاولی اورمد د گارتھا اورالله بی پر بحروسه كرناچاييم ملمانون كو!

سامعین گرامی قدر!اس آیت کریسہ میں اللہ رب العزت نے غزوة احد کے شرکاء کومؤمنین فرمایا ہے اورمسلمانوں کے دو قبیلے جن کے قدم کچھ لرزنے لگے تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ میں ان کاولیٰ اور مدد گار بن گیا .....اور آخر میں ایک مرتبہ پھر انہیں مؤمن کےلقب سے یادیا۔

غزوة احديين شريك سات صدمسلمان .....ان مين سيدنا ابوبكرٌ "ميدناعمرٌ "ميدناعثمانٌ أورميدناعليٌ بن ابي طب الب مث الم تحے .....جن کے ایمان کی **تواہی قرآن نے** دی۔

آج کوئی منکرِ قرآن ہی ہوگاجوان کے ایمان واخلاص میں اور

ان کے توکل علی اللہ کے جذبے میں شک کر ہے۔۔۔۔۔۔قسر آن پر
ایمان رکھنے والا تو غزوۃ احد میں شریک ایک ایک مجب پد،ایک ایک فازی اورایک ایک شہید کومؤمن بلکہ ایمان داروں کاسرخیل ہی سمجھے گا۔

آیت نمبر ۱۹۸۳ علی غزوۃ احد میں سرصحابہ کرام نے بس مہادت نوش فرمایا۔۔۔۔۔ان میں امام الانبیاء کا فی آئی ایک جی ایدناامیر محزور فی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے ان شہداء کو اللہ کے ہاں عسالم برزخ میں جو زندگی اور جو میش و نشاط حاصل ہوااس کا تذکرہ مورۃ آل عمران میں واقعات احد کو بیان کر آن میں واقعات احد کو بیان کر آن کے ہوئے فرمایا:

وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ اللهِ اَمْوَاتًا لَا بَلُ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُوْزَقُونَ ﴿ اللهُ مِنْ فَضُلِهِ لَا اللهُ مِنْ فَضُلِهِ لَا اللهُ مِنْ فَضُلِهِ فَرَحِيْنَ بِمَا اللهُ مِنْ فَضُلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِاللّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ فَضُلِهِ خَلْفِهِمْ وَلَا هُمْ خَلْفِهِمْ وَلَا هُمْ خَلْفِهِمْ وَلَا هُمْ خَلْفِهِمْ وَلَا هُمْ فَلَا هُمْ (العمران)

جولوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے آپ انہیں مسردہ نہ سمجھیں بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں کھاتے پیتے اللہ تعالیٰ نے اپنافشل جوان کوعطا کررکھا ہے اس سے بہت خوش ہیں اورخوشیاں من رہے ہیں ان لوگوں کی بابت جوابھی تک ان کے پاس نہیں جنبے ان کے پیچے بابت جوابھی تک ان کے پاس نہیں جنبے ان کے پیچے باب جواب واسطے کہ انہیں نہ کوئی خوف ہے اور منہ وہ ممگین میں اورخوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے اور محمد ہونگے وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اورفسل سے اور

بات سے بھی کہ اللہ ضائع نہسیں کرتا مزدوری ایمان والوں کی!

سامعین ِگرامی قدر! پیداطلاع (کیشهیدایین رب کے ہال زندو میں، کھاتے پیتے خوشیال مناتے)....الله دب العزت نے غزو وَاللہ کے شہداء کی ارواح کے کہنے پر دنیاوالوں کو دی۔

( دیکھیے منداحمدج اص ۳۷۵ منن ابی داؤ د کتاب الجہاد )

اصحاب رسول میں سے جولوگ شہادت کے مسسر تبے پر فسائر ہوئے ان کے مقام و مرتبہ اور ان کی عظمت و شان کو اس آیت میں بیان فرمایا گیا۔

اگر(العیاذ باللہ) و مخلص مؤمن مہ ہوتے .....خود عرض اور طمع پرست، دنیاد اراورلالجی ہوتے تواللہ رب العزت انہیں شہادت کے یہ بلند و بالا مرتبے کیوں عطافر ماتا؟

عرش کاما لک جوسینوں کے راز بہتر جانتا ہے ان کی جاں فروشی کی دامتانیں کیوں بیان کرتا؟

آبیت نمبر ۲۷،۷۲،۷۳ مشرکین مکدوقتی فتح کے

گھمنڈ میں سرشارہو کر بہت جلد میدان چھوڑ کرمکہ کی طسرف پلٹ گئے ۔۔۔۔۔۔۔۔ کچھ آ گے جا کران کوخیال آیا کہ ہم نے توایک سنہری موقع ضائع کر دیا۔۔۔۔۔ملمان تو زخموں سے نڈہال تھے اور ہم انہیں یونہی چھوڑ کرجلدی میں واپس آگئے۔

ہمیں واپس جا کر دو بارہ حملہ کرنا چاہیے اور مسلمانوں کی رہی ہی طاقت کا قلع قمع کر دینا چاہیے ۔ امام الانبیاء کاشیار کوکسی ذریعہ ہے مشرکین مکہ کے اس اراد ہے کاعلم ہوا تو آپ نے اعلان فر مایا کہ:

> جولوگ کل لڑائی میں ہمارے ساتھ شریک تھے وہ دشمن کا تعاقب کرنے کے لیے تیار ہو جائیں ۔۔۔۔۔۔۔اس سے پہلے کہ مشر کین کالشکر مدینے کارخ کرے ہم باہر کل کران سے دو دو ہاتھ کر لیتے ہیں۔

صحابہ کرام نے یہ اعلان سا تو ذرا بھی نہیں گھرائے ......کی دنول کے تھے ماندے ، زخمول سے چورادر نڈھال ...... ہرگھر کا کوئی سے چورادر نڈھال ..... ہرگھر کا کوئی سنے کوئی عزیز شہید ہوا تھا ..... اپنول کی جدائی کا غم ..... مگر اعلان سنتے ہی صحابہ کرام نکل پڑے اور مدیند منورہ سے تقسر یہا ۱۲ کلو میٹر کے فاصلے پر مقام جمراء الاسد تک جا پہنچ قرآن نے اسے کی انداز میں بیان فرمایا:

اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَاَ اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمُ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۞

اللهِ اللهِ النَّاسُ إِنَّ النَّاسُ قَلْ المَعْوُا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ الْمُانَّا وَقَالُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ الْمُانَّا وَقَالُوا كَلُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ الْمُكَانَّةُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ فَ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسُهُمْ سُوّءً وَيَخْلُ لِيعْمَةٍ مِن اللهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسُهُمْ سُوّءً وَيَخْلُ لِيعْمَةً مِن اللهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسُهُمْ شُوّءً وَقَضْلٍ وَالله ذُو فَضْلٍ وَالله ذُو فَضْلٍ وَالله دُو فَضْلٍ عَظِيْمٍ فَ اللهُ مَن اللهِ وَفَضْلٍ اللهِ وَالله دُو فَضْلٍ عَظِيْمٍ فَا اللهُ اللهِ وَفَضْلٍ اللهِ وَالله مُوان الله عَمْران) عَظِيْمٍ فَا اللهُ عَمْران)

جن لوگوں نے اللہ اوراس کے رسول کے مسلم کو مانااس کے بعد کہ انہیں (احد میں) زخم لگ جکے تھے جولوگ ان میں سے نیک اور پر زیز گار میں ان کے لیے بہت بڑا تواب اوراج ہے۔

(منهمه میں من بعضیہ نہیں بیانیہ ہے اس لیے کہ جن لوگوں نے اللہ اور رسول کا اللہ کی اطاعت کی تھی وہ سب کے سے محن اور متقی تھے ...... یہ دونوں صفتیں بیان کرنے ہے مقصدان کی لوگوں کی تعسیریف و مدح کرنا مقسود ہے یعنی اَلَّذِیْنَ اسْتَجَابُوا اس لیے لائق تعسیریف وتوصیف میں کہ ان میں احبان اورتقویٰ کی صفات یائی سیاتی میں ) (یدو ہلوگ تھے ) جن کو (ابوسفیان کے جاسوسوں)نے کہا تھا کہ مشرکین مکہ تمہارے مقابلے میں نشرجمع کررہے ہیں لہٰذاتم ان سے خوف کھاؤ تو پہ خبر من کران کاایمان اور بڑھ گیااوروہ کہنے لگے جمیں اللہ کافی ہے اوروہ کیا خوب کارساز ہے۔ (نتیجہ یہ ہوا) کہ سلمان اللہ کے فضل اور نعمت کے ساتھ پلٹے اور انہیں کوئی برائی نہ پہنچی انہوں نے اللہ کی رضامت دی کی پیروی کی اوراللہ کا فضل بڑاہے۔

كچەمفىرىن نے لکھا ہے كە:

ابوسفیان نے غزو وَاحد کے موقع پراعلان کیا تھا کہ الگلے سال بدر میں پھرلڑائی ہوگی .....امام الا نبیاء کا اللہ نے اس کے جیلیج کو قبول

فرماليا ـ

انہوں نے اطلاع دی تومسلمانوں کے ایمان ویقین اوراستقلال میں مزید اضافہ ہوا اور انہوں نے تحسیبُ نَا اللّٰهَ وَنِعْتَد الْوَ کِنْهِ لَ کا نعرہ لگایا۔

سامعین گرامی قدر! غزوۂ احد کے فوری بعد یا غزوہ احد سے ایک سال بعد اس واقعہ نے جے قسر آن نے اپنے اوراق میں حبگہ دی سال بعداس واقعہ نے جے قسر آن نے اپنے اوراق میں حبگہ دی سیسے ظمیت اصحاب رسول پر اور صحابہ کرام "کی و فاداری اور اسلام کے لیے بےلوث خدمات پرمہر تصدیق ثبت نہیں کردی ؟

ستر ساتھیوں کی جدائی کاغم کھائے ہوئے لوگ ، خود زخموں سے چور اور نڈہال ، کئی دنول کے تھکے ہوئے اور کئی راتوں کے حبگرتے ۔۔۔۔۔۔۔مگراپنے محبوب پیغمبر کاٹھائی کی ایک آ واز پر بلکدا شارہ ابرو پرلبیک کہتے ہوئے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے۔

حَسْبُنَا اللهُ وَ نِعْمَد الْوَكِيْلُ كَرَافِ زبانوں پر اور شہادت كا جذبه دلول میں لئے ہوئے .....مقام بدرتك جا پہنچ يا حمراً الاستك پہنچ گئے۔

قرآن نے انہیں محن متقی ، ابڑ عظیم کے متحق ، ایسان دار ، اللہ کے فضل ونعمت سے مالا مال ، رضائے الہی کے پیرو کارقر ار دیا۔ ان قرآنی شہاد توں کے ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص انہیں مفاد

پرست، دنیادار، کنبه پرور، یا کینه پرورادرمنافی کهتا ہے تواسس شخص کا موجود وقر آن پرایمان نہیں ہوسکتا ۔

قرآن پرایمان رکھنے والاشخص اصحاب رسول کی عظمتوں،ان کی اسلام کے لیے خدمات، دین کی سربلندی کے لیے کو مششوں اور مجمد عربی کا میافیاتی کے ساتھ ان کی و فاد ارپول سے انکار نہیں کرسکتا!

غروة خندق يهوديوں كايك قبيلے بنونفير كوملىل عهد شكنيوں كى بنا پرمدينة سے جلاوطن كرديا گيا تھا ......ي فيبرييں جاكرة باد ہو گئے۔

یدانتقام کے جوش میں مشرکین و کف ارکے ایک ایک قبیلے اور ایک ایک علاقے میں پھرے اور انہیں اکرایا کہ سب مل کر مدینہ پر حملہ آ در جول اور مسلمانوں کو صفحہ جستی سے مٹادیا جا ہے انہوں نے مکہ سے الوسفیان کو تیار کرلیا، بنو غطفان سے عینیہ بن حصین کو ساتھ ملایا، بنو مرہ سے الوسفیان کو تیار کرلیا، بنو غطفان سے عینیہ بن حصین کو ساتھ ملایا، بنو مرہ سے

مارث کو ساتھ لیاان کے علاوہ بنو وائل ، بنواشجع اور نحب د کے کچھ قبائل کو بھی آ مادہ کرلیا۔

دس ہزارہے پندرہ ہسزارتک مؤرخین نے ان کی تعبداد تھی ہے۔۔۔۔۔ان سب قبائل نے مدینے کارخ کرلیا۔

سخت سردی کاموسم تھا،غلہ ناپیدتھا،بھوک کی و جہ سے صحابہ کرام ہ نے اورخو دامام الانبیاء ٹائٹیا ہے بیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔

مگرمیرے نبی کاٹیاتی کے جانثار صحابہ اور ان کے مجبوب قائد سنگاخ اور سخت بہاڑی زمین کی کھدائی میں حسیسرت انگیز قوت اور مردانہ وار ہمت کے ساتھ مشغول تھے!

اصحاب رمول محبت رمول کے جذبے سے .....اوراعلائے کلمۃ اللٰہ کے ولو لے سے سر شار ہو کر پتھریلی زمین پرکدال مارتے اورمل کرکہتے :

> نَعْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوا هُحَمَّداً على أَلْجِهَادِ مَا بقينا ابداً بم وه بين جنهول نے باری زندگی کے ليے جہاد کرنے پر محد عربی کا اُلِیْ کی بیعت کرکھی ہے۔ بنی اکرم کا اُلِیْ کی بیعت کرکھی ہے۔ بنی اکرم کا اُلِیْ کی اللہ کے جواب میں فرماتے: اللَّهُ مَّد لَا عَیْنَ اللَّا عَیْشُ اللَّا خِرَة فَاغْفِرُ لِلْانْصَادِ وَ الْمُهَاجِرَة فَاغْفِرُ لِلْانْصَادِ وَ الْمُهَاجِرَة

مولا اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے اس لیے میرے مولا سب انساراورسب مہاجرین کومعان فرمادے۔ نمائی نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عندسے نقسل کیا ہے کہ صحابہ کرام خند ق کھود رہے تھے کہ ایک بڑا پتھر ۔۔۔۔۔۔۔ چٹان کی طرح ہماری راہ میں آگیا۔۔۔۔۔۔جس پرکدالیں کام نہیں کرتی تھیں۔

امام الانبیاء ٹاٹیآئے کو اطلاع کی گئی ، آپ ٹاٹیآئے تشسریف لائے۔ ۔۔۔۔۔۔کدال ہاتھ میں لی اور پوری قوت سے ضرب لگائی ایک تہائی پتھر ٹوٹ گیااوراس میں سے بجلی کی سی چمک اور روشنی نمود ار ہوئی ۔

پھرضرب لگائی جس سے تہائی پتھرٹوٹ گیا آپ نے اللہ اکسبر کا نعرہ لگا یااور فرمایا میں مدائن کے محلات کی تمہیں خوشخبری دیتا ہوں ۔ پھر تیسری ضرب لگائی پتھر مکمل طور پرٹوٹ گیا آپ ٹائیڈیٹر نے فرمایا اللہ اکبر مجھے بمن کی چابیاں دی گئیں اور میں صنعب عکادرواز ، دیکھ رہا ہوں ۔

معز زحضرات! یہ بات ذہن میں رہے کہ جن علاقوں کے فتو حات کی خوشخبریال امام الانبیاء کا شیار سے کرخوش اور مسرور ہورہے تھے اور اللہ اکبر کے پرئی جوش نعرے لگا رہے تھے، یہ سب علاقے خلفاء ثلاثہ (سیدنا اللہ اکبر کے پرئی جوش نعرے لگا رہے تھے، یہ سب علاقے خلفاء ثلاثہ (سیدنا اللہ اکبر معاویہ تھے دور الوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان رضی اللہ تنہم) اور سیدنا امیر معاویہ تھے دور خلافت میں فتح ہوئے۔

اگربقول بعضے پیرحضرات مخلص مؤمن نہیں تھے اورمف دپرست

اورغاصب وظالم تھے تو امام الانبیاء کا اُنٹیائی کی اس پیشن گوئی کا کیا ہے گا؟ اس پیشین گوئی کوکس کھاتے میں ڈالو گے؟

اگرصادق وامین رسول ٹاٹائیٹی پیشن گوئی پیچی ہے.....اور ہرمؤمن اسے سچامجھتا ہے تو پھریہ حقیقت تسلیم کرنی ہو گی کہ خلف ء ثلاثہ اور امیرمعاویہؓ کی خلافت وحکومت سوفیصد برحق اور علی نہج النبوۃ تھی۔

قرآن نے غزو وَ خندق میں مسلمانوں کی عالت ،اور پریشانی کو کس طرح بیان فرمایا ۔۔۔۔۔۔۔ آئیے سنئے:

## آیت نمبر ۷۵٬۷۵٬۷۹

اے ایمان دالو! اپنے او پر ہونے دالا اللہ کاانعہام اور احمان یاد کروجب چڑھ آئیں تھیں تم پر فوجیں پھر ہم نے ان پر تیز آندھی بیجی اور ایسے شکر بیجے جن کوتم نے ہسیں دیکھا اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے جب مشرکین و کفارتم پر چڑھ آئے تھے او پر سے اور نیجے کی جانب سے اور جب (گجراہٹ کی وجہ سے) آ پھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں تھیں اور کلیج منہ کو آنے لگے اور تم اللہ کی نبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔

(کفارکی تعداد اورظاہری طنطنہ اس روز بہت زیادہ تھا اسے دیکھرکر ہتھنائے بشریت صحابہ کرام کے دلوں میں مختلف خیسالات آتے تھے ۔ ستھنائے بشریت صحابہ کرام کے دلوں میں مختلف خیسالات آتے تھے ۔ سسکہ شاید آج ہماری فتح نہ ہو بعض کا خیال تھا کہ فتح یقیناً ہمارا مقدر سبنے گی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کچھ کے دل میں وسوسہ آتا کہ آج کہیں مدیسے پر کف رکا قبضہ ہی نہ ہوجائے۔

یایہ خطاب ان تمام لوگوں سے ہے جوایسان کا اظہار کرتے تھے خواہ اخلاص کے ساتھ یا منافقانہ طریقے سے ۔۔۔۔۔۔۔۔اس خطاب کے خاطب محلص مؤمن اور منافق ہیں مؤمنوں کا خیال اور گمان یہ تھا کہ اللہ کا وعدہ سچاہے یقیناً وہ ہماری مدد کرے گااور آج نستے ہماری ہوگی جیسے آبیت نمبر ۲۲ میں بیان فرمایا۔

اور منافقین کا گمان یہ تھا کہ اللہ کاوعدہ نصب رت جھوٹا ہے اور آج مسلمانوں کا دنیا سے نام مدے جائے گا۔ (جیسے آیت نمبر ۱۲ میں بیان فرمایا)

هُنَالِكَ ابْتُلِىَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا۞

اسى جگهايمان والے آ زمائے گئے اور پورى طرح ان كوجھنجھوڑ

دیا گیا۔ اسپت تمبر کے کے مشرکین و کفار کی ہزاروں کے تعدادیں فوجیں اور شکر کودیکھ کر ......اوران کے کروف رہے متاثر ہو کر منافق بین لگے ہوا گئے اور تذبذب اور پریٹانی میں بزدلی اور کمزوری کی باتیں کرنے لگے بکہ مخلص مؤمنوں سے بھی کہنے لگے کہ آج نیکنے کی ایک ہی صورت ہے کہ واپس مدینے پلٹ جاؤیا اپنے قدیمی دین جوتمہارے آ باء واجداد کا تھا اس کی طرف پلٹ جاؤیا

ان منافقین کی کم جمتی ،نفاق ،شرارت اور بز دلی کا تذکرہ کرنے کے بعد مخلص مؤمن .....اصحاب رسول کے اخلاص و ایثار اور ان کی فاہت قدمی اور استقلال کاذ کرفر مایا۔ ذراسنئے:

> وَلَنَّا رَا الْمُؤْمِنُونَ الْآخَزَابِ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَازَادَهُمُ إِلَّا اِيْمَانًا وَتَسْلِيْمًا اللهُ

> > (الاحزاب)

اورمؤمنوں نے جب کفار کے لٹکروں کو دیکھا تو (بے سافت ہے) کہدائھےکہ یہ تو وہی ہے جس کی اللہ اوراس کے رسول نے رسول نے میں خبر دی تھی اور اللہ اوراس کے رسول نے بچے فرمایا تھا اور اس چیز نے ان کے ایمان میں اور جذبہ اطاعت میں اور اضافہ کردیا۔

(الله اوراس کے رسول کا وعدہ کیا تھا؟ کہمہیں مصائب و تکالیف کی آ زمائشوں سے گزارا جائے گااور پھرتمہیں فتح و کامیا بی سے ہم کنار کیا جائے گا)

غزوة خندق كاانجام يه ہوا كەاللەرب العزت نے ايك رات تيز

آندهی چلائی اتنی تیزکہ چھوٹے چھوٹے پتھراورکسنگراڑاڑ کرمشرکین کے مونہوں پر لگتے تھے ۔۔۔۔۔۔۔تیز ہوا سے چولیے بجھ گئے، چولہوں پر دکھے ہوئے ورسے خیے اکھسڑ ہوئے دورسے خیے اکھسڑ ہوئے دیگئے اور دیگیں زمین پر الٹ پڑیں ، ہوا کے زورسے خیے اکھسڑ گئے ۔۔۔۔۔۔۔گھوڑے بدک کر بھاگ کھڑے ہوئے، پورالٹکر پریٹان و سرگردان ہوگیا ۔۔۔۔۔۔۔اندھیری رات اور او پر سے شدید سردی نا قابل برداشت ہوگئی ۔۔۔۔۔۔۔اس طرح مشرکین بھاگ کھڑے ہوئے۔

قرآن نےاسے بیان فرمایا:

وَرَدَّ اللهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا ﴿ وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ ﴿ وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا۞

(الاحزاب)

اورالله رب العزت نے کافرول کو غصے میں بھرے ہوئے (نامراد) کو ٹادیاانہوں نے کوئی فائدہ نہیں پایااوراسس جنگ میں الله خود ہی مؤمنول کو کافی ہوگیااللہ تعسالی بڑی قرت والا زبر دست ہے!

مگرانہول نے عہد شکنی کرتے ہو سے غزو و ٔ خندق کے موقع پر مشرکین و کفار کے لٹکر کی حمایت اور مدد کی تھی ۔

غزوة خندق کے اختتام پراللہ رب العزت کے حسکم سے امام

الا نبیاء کاشینی نے اپنے ساتھیوں کو لے کر بنو قریظہ کے قلعوں کا محاصر و کرلیا ......یمحاصر وہیں یا بچیس دن جاری رہا!

(سحان الله! میرے نبی کے جانثار .....میرے نبی کانٹیائیے کے وفادار یارول کے کیا کہنے .....ہیلے وہ تقریبا پچیس دن خندق کے موقع پر بھو کے پیاسے وہال پڑے رہے ...۔۔۔کتنی تھکاوٹ ہوئی ہوگی ....۔کتنی راتول کے جگ رتے ہو نگے ....۔کتنی پریٹانی، دکھاورتکلیف کے یہ دن گزرے ہونگے۔

انہوں نے فیصلہ فسر مایا کہ ان میں سے لڑنے والوں کو قتل کر دیا جائے اور بچوں اور عور تول کو قیدی بنالیا جائے اور ان کا مال واسباب مسلمانوں میں تقیم کر دیا جائے۔

الله رب العزت نے اس واقعہ کا تذکرہ کرتے ہوئے صحابہ کرام ہ پرہونے والے انعامات کااس طرح ذکر فرمایا: وَآنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتْبِ
مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَقَذَفَ فِيْ قُلُوجِهِمُ الرُّغْبَ
فَرِيْقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيْقًا۞
فَرِيْقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيْقًا۞
(الإحزاب٣٣،آيت٢١)

اور جن کفار نے مشرکین کی پشت پنائی کی تھی ان کو ان
کے قلعول سے بنچے اتار دیا اور ان کے دلول میں
تہارار عب ڈال دیا کچھ کو تم قبل کرنے لگے اور بعض کو
قیدی بنالیا اور ان کی زمین اور ان کے گھرول اور ان
کے مالوں کا تم کو ما لک بنادیا اور ایسی زمین کا بھی
جس پرتم نے قدم نہیں رکھا۔

(اس زمین سے مراد خیبر بے بعض علماء نے فرمایا ارض فارس وروم ہے بعض نے مکہ مکرمہ مراد لیا ہے) اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

اس آیت میں اصحاب رمول سے اللہ رب العسنر سے نے کئی انعامات اوروعدوں کا تذکرہ فرمایا۔

بنوقریظه کومغلوب ہونا پڑا،ان کے قلوب میں مسلمانوں کی دہشت اوررعب ڈال دیا۔

نوجوانوں کوقتل کر دیا محیاا در بنوقسسریظه کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنالیامحیا۔

بنو قریظہ کی زمینیں اور مکان مسلمانوں کو عطا کر دیتے اور آ مے آنے والی فتو حات کا وعدہ فرمایا۔ سامعین گرامی قدر! غزوؤ خندق میں اورغزوؤ خندق کے بعب عزود ؤ بنوقریظہ میں اللہ رب العز ت نے جن لوگوں کی قسر بانیوں کے تذکرے کیے سے و مخلص مؤمن تھے ۔۔۔۔۔۔۔ان مخلص مؤمنوں پر جونے والے انعامات کا تذکر و بھی اللہ رب العزت نے فرمایا۔

یہ بنتی آیات میں نے غزو وَ خندق اور غزو وَ بنو قریظ کے متعملی پیش کی میں ان سے اصحاب رسول کے ایمان و اخلاص اور تقویٰ و دیانت اور دین کے لیے جذبہ عدمت کا داضح ثبوت ملتا ہے۔

خلاصہ گفتگو میری تمام ترگفتگو کا خلاصہ اور لباب یہ نکلا فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والوں کا مرتبہ فتح مکہ کے بعد جہاد کرنے والوں ہے بہت اعلی اور بہت بلند ہے۔

> ىچىرفرمايا: وَ كُلَّا وَّعَدَاللَّهُ الْحُسَنٰى

مرتبدا درمقام تو پہلول کا بلند و بالا ہے۔۔۔۔۔۔مگر فتح مکہ کے بعد
ایمان لانے والے بھی کوئی معمولی لوگ نہیں کہتم انہیں مؤلفۃ القلوب کہہ
کہد کر تنقید کرتے رہویاان کے ایمان میں شک کرتے رہویاان کے
اخسان اور دین کے ساتہ مجب وایت ارمیں مشکوک ہوتے
رہو ۔۔۔۔۔۔ اگر چہ یہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والول کامقابلہ تو نہیں
کر سکتے مگر

وَ كُلِّا وَّعَدَ اللَّهُ الْحُسَنٰى فَحَ مَكه سے پہلے ایمان لانے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے اور جہاد کرنے والے ہوں ....سب کے ساتھ اللہ نے خیر، کھلائی اور جنت کا وعدہ کردکھا ہے وہ سب کے سب جستی ہیں میں ان پر تنقید کرنے والا ..... یا ان کے ایسان میں شک کرنے والا .... یا ان کے ایسان میں شک کرنے والا یقیناً تعنتی اور جنت سے محروم ہے۔ و ما عَلَیْدَنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْبُیدِیْن

## نویں تقریر

نَعْمَدُهُ وَ نُصِلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا اَبْعُدُ فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ السَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ السَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ الرَّجِيْمِ الرَّجِيْمِ الرَّجْمَلُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَةَ اَشِدًاءُ عَلَى الْكُفَّادِ رُحَمَاءُ اَبْيَنَهُمُ (الفتح ٢٠) الْكُفَّادِ رُحَمَاءُ اَبْيَنَهُمُ (الفتح ٢٠) وَقَالَ اللهُ تَعَالَى فِي مَقَامٍ آخر: وَقَالَ اللهُ تَعَالَى فِي مَقَامٍ آخر: وَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ وَقَامِنَ وَجُهَةُ مَا عَلَيْكَ مِن وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُونَ وَجُهَةُ مَا عَلَيْكَ مِن وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُونَ وَجُهَةً مَا عَلَيْكَ مِن وَالْعَبْمِ مِسَامِهِمْ قِنْ شَيْءٍ وَمَا مِن حِسَامِهِمْ مِنْ الظّلِيمِيْنَ مِن الظّلِيمِيْنَ مِن الظّلِيمِيْنَ فِي اللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اورمت دور کیجیان لوگول کو جوشح و شام اسپنے رب کی پکار کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں اللہ کی رضاان کا حماب ذرا بھی آپ کے متعلق نہیں اور آپ کا حماب ان کے متعسلق نہیں کہ آپ ان کو دور کر دیں ورند آپ ہے انصافوں میں سے ہوجائیں گے۔

سامعین گرامی قدر او نیا کے اکثر کفارا لیے ہیں جواللہ کی ذات کے قائل رہے مگر انبیاء علیم السلام کی نبوت و رسالت کے انکاری رہے ۔.... آپ قرآن مجید میں مختلف انبیاء کرام علیہ سم السلام کے ۔.....اور خصوصاا مام الا نبیاء کا تیا ہے وقت کے کفار کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ و واللہ کی ذات وصفات کے قائل تھے ۔....مگر انبیاء کی نبوت و رسالت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے ۔ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے ۔

مشرکین مکد نے اللہ اوراس کے رسول مکرم کا اللہ ایس تفریق اور جدائی کی کوشش کی (یعنی اللہ کی ذات پر ایمان ،مگر امام الانبیاء کا اللہ کی ذات پر ایمان ،مگر امام الانبیاء کا اللہ ایمان کا اللہ کے سے انکار ) مگر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی متعدد آیات میں اپنے نبی کو اپنے آیات میں اپنے نبی کو اپنے معاملے میں اپنے نبی کو اپنے ماتھ وابت رکھا۔ مثل :

آطِيْعُوْا اللهَ وَ الرَّسُوْلَ ۞ مَنْ يُطِعِ اللهَ وَ رَسُوْلَهُ۞

مَنْ يَّغْصِ اللهَ وَ رَسُوْلَهُ ۞ مَنْ حَادَّ اللهُ وَ رَسُوْلَهُ۞ يُحَارِبُونَ اللهَ وَ رَسُولَهُ ۞ يُوْمِنُونَ بِاللهِ وَ النَّبِينُ

قرآن مجید کےعلاوہ بھی آپغور کریں گےتو آپ صنرات کو بہت جگہول پر اللہ اور رسول مکرم کاٹٹائیٹر میں قرب ومعیت کے جلوے نظر آئیں گے۔

کلمة طيبه ميں دونوں کا ذکر اکٹھا۔۔۔۔۔۔کلمة شہادت ميں تذکرہ اکٹھا۔۔۔۔۔۔۔۔ اذان ميں پہلے الله کا ذکر پھر بنی کا ذکر۔۔۔۔۔۔۔۔ تکبير ميں دنوں کا اکٹھا ذکر نماز ميں ہے۔ الله کا ذکر پھر نبی کا ذکر۔۔۔۔۔۔ قبر یعنی عالم برزخ ميں سوال وجواب ميں پہلے الله کا ذکر پھر محمد عربی کا فائی آئے گا ذکر۔ عرضيکہ الله اور اس کے رسول ميں تفريات کرنا۔۔۔۔۔۔ ان ميں عرضيکہ الله اور اس کے رسول ميں تفريات کرنا۔۔۔۔۔ ان ميں النا اور دوسر سے کو نہ ماننا۔۔۔۔۔ ایک پر ایسان لا نا اور دوسر سے کو نہ ماننا۔۔۔۔۔ ایک پر ایسان لا نا اور دوسر سے کو نہ ماننا۔۔۔۔۔ ایک پر ایسان لا نا اور دوسر سے کا انکار کرنا۔۔۔۔۔ یہ ممکن ہی نہیں۔۔۔۔۔ یہ الله درب العزت کو برداشت ہی نہیں بلکہ سورة نماء کی آئیت اہا میں اس کو کفر سے تعبیر فرمایا برداشت ہی نہیں بلکہ سورة نماء کی آئیت اہا میں اس کو کفر سے تعبیر فرمایا

یہ حضرات اللہ کے رسول اور اصحاب رسول کے درمیان تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں .....جدائی ڈالنا چاہتے ہیں ....دنوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت قرآن مقد سس میں اپنے پہارے پیغمبر کا ٹیائی کے اسم گرامی کے سساتھ ان کے یاروں کا بھی تذکر ہ کرتے میں .....آئے ذراسنئے:

آيت تمبر 24 مورة البقره مين ارشاد جوا:

أَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴿ كُلُّ أَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلْبِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ۗ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ آحَٰدٍ شِنْ رُّسُلِهِ ﴿ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاطَعْنَا ۗ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ۞ (البقرة) ایمان لے آیار سول اس چیز پر جواس کی طرف اللہ کی عانب سے اتری اور مؤمن بھی ایمان لائے،ان سے نے مانااللہ کو اس کے فرشتوں کو اس کی متنابوں کو اور اس کے تمام ر رولول کو (وہ کہتے ہیں) ہم اس کے ر رولوں میں سے کسی میں تفریل نہیں کرتے (یعنی سب پرایسیان ر کھتے ہیں ) انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور مانا ہم تسیسری بخش عاہتے ہیں اے ہمارے رب اور میں تیسری ہی طرف لوثناہے۔

سامعین گرامی قدر!ای آیت مبارکه میں ذراغور فسرمائے اور فیصلہ کیجے کہ وَالْہُ وَٰمِنُون سے کون لوگ مراد میں؟ .....جب یہ آیت از ری تھی .....قاس وقت کون حضرات تھے جہیں مؤمنون کہا محیا؟ ری تھی ۔..۔۔۔۔۔۔۔۔ تواس وقت کون حضرات تھے جہیں مؤمنون کہا محیا؟ اگراس سے مراد اصحاب رسول میں اور یقیب ناوی مسراد میں .......... تو پھر اصحاب رمول کے ایمان میں شک کرنے والا قرآن پر ایمان رکھنے کادعویدار کیسے ہوسکتا ہے؟ یہ آیت مدنی ہے اس لیے اسس میں تمام مہا جرین اور تمام انسار شامل ہیں ......جن میں سید نا ابو بکڑ، سید ناعمر"، سید ناعمان "اور سید ناعلی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنم اجمعین بیلی صف کے لوگ ہیں اور الن حضر ات کے ایمان کو امام الا نبیا می شین ایک کو اکٹھا کے ایمان کا نے کو اکٹھا کے ایمان کا نے کو اکٹھا ذکر کیا گیا۔۔۔۔۔۔دونوں کے ایمان لانے کو اکٹھا ذکر کیا گیا۔۔۔۔۔۔دونوں کے ایمان لانے کو اکٹھا اور تن برداشت نہیں کرتا۔

آ بیت نمبر ۸۰ افتح مکہ کے چند دن بعب د شوال کے مہینے میں آپ غروۃ خین کے لیے تشریف لے گئے۔۔۔۔۔۔۔اس موقع پر نظر اسلام بارہ ہزار کی کثیر تعداد میں تھا۔۔۔۔۔۔۔ کچھ مسلمانوں کو کٹرت تعداد پر گھمنڈ اور غرور ہوا۔۔۔۔۔۔ اللہ رب العزت کو ان کی بیاد اپند نہ آئی کہ مسلمانوں نے ایب توکل اور بھروسہ میری ذات سے ہٹا کر کٹرت تعداد پر کر لیا۔

> آنا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ آنَا آبْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ

ہرطرف سے تیروں کی بارش ہور ہی تھی ۔۔۔۔۔۔۔انتہا کی پریشانی اور گھی کا ماحول تھا کہ ایس اور گھین کا ماحول تھا کہ ایس ایس اور آسمانی شکین کی غیر مرکی بارسس امام الا نبیاء مُن اللہ اللہ ایری ۔۔۔۔۔۔ پھراس شکین کا حسب اصحاب رسول کو بھی ای طرح ملاذ راسنئے:

ثُمَّ آنْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعِنْكَ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَا اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعِلْمُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَّى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَّى اللهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَّى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

پھراللہ نے اتار دی اپنی شکین اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر اور ایمان والوں پر اور اپنے والٹر سیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا اور کافروں کو پوری سزادی اور کفار کی بہی سزا ہے۔

حضرات! ضدوعناد کی پٹی آنکھوں سے اتار کر .....اور انابت وانصاف کی عینک لگا کردیکھیے اور پھر بتلائیے ...... یہاں علی الْمُؤْمِنِدُن سے مراد کون حضرات بیں؟ علی الْمُؤْمِنِدُن کامصداق کون بیں؟

یہ آیت فتح مکہ کے بعدازی ہے۔۔۔۔۔۔۔اسس میں تسام مہاجرین وانصار شامل ہیں۔۔۔۔۔فتح مکہ کے دن ایمان لانے والے بھی شامل ہیں۔۔۔۔۔۔رین الوسفیان "بھی۔۔۔۔۔۔ریدنا معاویہ "بھی جو عمرة القضائے پہلے ایمان لا کھے تھے۔

خلفاءار بعد تو ہیلی صف کے لوگ ہیں ....ان سب حضرات کو مؤمن بھی کہا اور جس طرح کی تشکین امام الا نبیاء مکاشیاتی پر نازل فسسر مائی

۔ اس طرح کی شکین محمد کانٹیائیے کے باروں پر بھی اتاری نبی کریم ٹائیزائے پر اور نبی کریم ٹائیزائے کے یاروں پرتشکین کے ا تر نے کو اکٹھا ذکر کیا ......کیونکہ اللہ رب العزت کو یہ بات بر داشت ہی نہیں کہ نبی ا کرم ٹائٹائٹے اور اصحاب نبی کے درمیان سی معاملے میں جدائی اورتفریق ہو۔ آ بیت نمبر ۸۱ سورة آل عمران میں زیاد ، تر دیدعیرائیوں کی گئی ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے .....شرک کرتے اور محمد عرنی ٹائیڈیٹے اوران پراتر نے والے قرآن کاانکار کرتے .....اس کے باوجو د ان کادعویٰ تھا کہ ہم اللہ کے فرمانسب د ار میں .....ان کے اس دعویٰ کی تر دید کرتے ہوئے قرآن نے کہا: فَإِنْ حَأَجُّوْكَ فَقُلُ أَسْلَمْتُ وَجُهِيَ لِللَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَن ﴿ (آل عمران٢٠) پس اگروہ (عیمانی) آپ سے جھگڑیں تو آپ کہددیں کہ میں نے تابع کیاا پنا چہرہ اللہ ہی کے لیے اورمیر — پیروکارول نے بھی۔ يعنى فرمانبر دارى اورتليم ورضا شركب وكفسر كآنام نهسيس الله کے آخری رسول کے انکار کرنے کا نام نہیں۔ بلكة تبليم وانقياد اورفرمانبرداري واطاعت دليهني ببوتومحمسه كريم ﷺ اوران كے جا نثار ساتھيوں كو ديكھو .....انہوں نے كسس طرح شرک وکفر، بت پرستی .رسوم جاہلیت ،ظلم و عدوان ،بداخسلاقی ، ہے

حیائی بنت و فجور کامقابله کرتے ہوئے اپنی جان و مال ، کنبه قبیله ، آل و اولاد ، رشتے داریال ، تجارت و زمینیں .....عز ضیکه تمام مجبوب اور مرغوب چیزیں اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی ، رضاا و رحکم پرنجھا و راور قربان کر دیں ۔

حضراتِ گرامی! ذراغورفرمائیےاس آیت کریمہ میں ومن اتبعن سے کون سے پیرو کاراورکون سے مطبع لوگ مراد میں؟

جی وقت بیر آیت مبارکه نازل ہور ہی تھی اس وقت میں اور آپ تو موجو دنہیں تھے اس وقت تابعین اور تبع تابعین بھی موجو دنہیں تھے یہ بعسد میں آنے والی امت کے علماء .....فتہاء ...... انقیاء .....اوراصفیاء موجو دنہیں تھے یہ

معمولی عقل اور شعور رکھنے والاشخص بھی یہ لیم کرے گا کہ مَنِ انتہ تعنِ سے مراد اصحاب رسول ہیں ....جن خوش نصیب لوگؤں کو میرا بنی اپنی صادق اور پا کیزہ زبان سے میرے پیرو کار کے منہری لقب سے یاد کردہے ہیں۔

آج جولوگ اصحاب رمول پر تنقید کرتے ہوئے انہیں مفاد پرست، کنبہ پرور،خود عرض اور منافق کہنے پراد ہار کھیا ہے بیٹھے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔وہ اپنا سرپیٹے رہیں اور حمد وعناد میں جلتے رہیں ۔۔۔۔۔۔۔امام اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے مبیب مکرم کاٹھا آپار اوراصحاب رسول کو اکٹھارکھا ہے ۔

اللہ تعالیٰ اپنے نبی میں اوران کے یاروں میں تفریق اورجدائی برداشت نہیں کرتا۔

آ بیت نمبر ۸۲ غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر ایک مہا جسراور انساری کے درمیان جھگڑا ہوگیا .....دونوں نے اپنی اپنی حمایت کے لیے اپنے ساتھیوں کو آواز لگائی۔

عبدالله بن انی رئیس المنافقین نے اس موقع سے فائد واٹھاتے ہوئے انصار کے جذبات بھڑ کائے اور کہنے لگاتم نے انہیں رہائش دی ، مدسینے میں پناہ دی اور آج یہ تمہارے مقابلے میں تلواریں سونتنے کا موج رہے ہیں ۔

رئيں المنافقان اور اس كے دوسر ہے منافق ساتھى كہنے گئے۔ كَبِنْ دَّجَعُنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلُ ﴿ وَلِلٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ۞ (سورة المهنافقون)

اگرہم لوٹ کرمدیت جائیں مے توعزت والا وہاں سے ذلت والوں کو نکال دے گاسنو! عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان داروں کے لیے کین بیر منافق اس بات کو جانے نہیں! بیہ پہلا تبراً ہے جو منافقین نے اصحاب رسول پر کسیااور انہسیں (العیاذ باللہ) ذلیل کہا۔

الله رب العزت نے اصحاب رسول کا دفاع کرتے ہوئے فرمایا: عزت اور زوراللہ کے لیے ہے ۔۔۔۔۔۔اس کے بعداس سے تعلق رکھنے کی بدولت رسول اللہ کی ہے اور پھراللہ اوراس کے رسول سے تعلق رکھنے کی وجہ سے مؤمنین کی ہے!

اس آیت کا مصداق کون سے مؤمن بیں؟ وہی نا جونسزو ہ بنی المصطلق میں شامل تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔یہ غروہ ۵ھ میں ہوا۔۔۔۔۔۔مہاجرین اورانساراس غروہ شامل تھے اورخلفاءار بعد پہلے صف کے لوگ تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ان ہی خوش نصیب لوگوں کو عرت داراورزور آورفر مایا گیااوراللہ نے ایسے لیے عرت وقوت کا بیان کرتے ہوئے ساتھ اسپے پیارے بیارے بنی ساتھ آپ بیارے کے اروں کو یا دکیا۔

الله رب العزت تحسی صورت میں بھی اصحباب رسول اور رسول الله کاللهٔ الله کاللهٔ کے درمیان جدائی اورمفارقت اورتفریلی بر داشت نہیں کرسکتے یہ

سین تمبر ۱۳ یودونساری کادعوی تھا کہ میدناابراہیم علیہ السلام میں اللہ میں میں اللہ کا میں میں میں میں اللہ میں میں میں اللہ میں میں میں میں میں میں میں میں میں اللہ میں میں میں میں میں میں میں میں اللہ میں الل

بلکہ یہ بینوں طبقول کے لوگ امام الا نبیاء کا فیل اور ان پر ایمان لانے والے لوگوں کو صابی یعنی ہے دین اور ابراہیم علیہ السلام کے گتاخ کہا کہا کہا کہا کہ سے اللہ دب تھے اللہ میں العزت نے فرمایا مذتو ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور مذبی علیمائی اور مذبی مشرک بلکہ وہ تو سب جھوٹے میں ذہبوں سے بیزار (یکسو) خالص مسلم یعنی فرمانبر دارتھے۔

پھرفرمایا آؤیس تم کوبتاؤں کہ میدناابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیاد ہ تعلق کن لوگوں کا ہے۔

اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِالْرَهِيْمَ لَلَّالِيْنَ التَّبَعُوْهُ وَهُلَّا النَّبِيُ وَالَّذِيْنَ الْمَنُوْ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُنُو اللَّهُ وَلِيُّ الْمُنُو اللَّهُ وَلِيُّ الْمُنُو اللَّهُ وَلِيُّ الْمُنُومِينِيْنَ ﴿ (الْ عمران) الْمُؤْمِينِيْنَ ﴿ (الْ عمران) لَوُ وَلِي مِن مِنهِ وَلَا مِن مِن اللهِ وَلَا مِن مِن اللهِ وَلَوَ مِن اللهِ وَلَو اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

14

ر کھتے ہیں۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سید ناابراہیم سے تعلق رکھنے میں اور مناسبت میں بنی اکرم کا ٹیائی کے ساتھ یارانِ بنی کورکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ بنی اکرم کا ٹیائی اور اصحاب رسول میں تفریق اور جدائی محوارا نہیں کرتے۔

آ بیت نمبر ۸۴ سورة المائده کی آیت نمبر ۱۵ میں ایمان والوں کو منع کیا گیا کہ یہود و نصاری کو اپنادوست مت بناؤ .....اب فطری طور پر سوال ذہنوں میں ابھرنے لگا کہ پھر مسلما نوں کے تعلقات، رفاقت اور دوسی کن لوگوں سے ہونی جا ہے تو فر مایا:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِيْنَ أَمَنُوا الَّذِيْنَ أَمَنُوا الَّذِيْنَ أَمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِينُهُونَ الطَّلُوةَ وَيُؤْثُونَ الزَّكُوةَ وَهُمُ اللهُونَ ﴿ لَا يَعُونَ ﴿ وَالْمَائِلُهُ ﴾ لَا يَعُونَ ﴿ (الْمَائِلُهُ)

مسلمانو! تمهاراد وست خود الله ہے اور اس کارسول ہے اور ایمان والے بیں جونماز ول کی پاسٹ دی کرتے بیں اور زکو ۃ دیسے بیں اور وہ عاجزی کرنے والے بیں۔

اس بات کا تو تصور بھی نہیں ہوسکتا کہ امام الا نبیاء مُکٹیائی ایسے لوگوں کو اپناسانھی بنائیں جو (العیاذ باللہ) منافق ہوں،مفاد پرست ہوں،فریب کارہوں، لا کچی اور دولت دنیا کے حریص ہوں، ظالم اور اقتدار کے بھو کے ہوں، خائن اور کنبہ پرورہوں، ہز دل اور ڈر پوک ہوں، دین کے دشمن اور اسلام مخالف ہول۔

جولوگ اصحاب رسول کی یہ تصویر پیش کرتے ہیں .....کیا انہوں نے بھی تنہائی میں بیٹھ کرسو چاہے کہ جس نبی کاٹھی نئے ایسے کردار کے مالک لوگوں کو اپنا ساتھی اور دوست بنایا خود اس کا کیا کردار ہوگا؟ (العیاذ باللہ)

اس آیت میں کس سے خطاب ہور ہاہے؟ اور وَ الَّذِینُنَ آمَنُوْا کے خوبصورت الفاظ کے ساتھ کس کو یاد کیا جار ہاہے؟ اگراس کا مصداق اصحاب رسول نہیں تو پھراورکون ہے؟

آیت فمبر ۱۵ ای آیت سے اگلی آیت میں فرمایا:
وَمَنْ یَّتُولُ الله وَرَسُولَهٔ وَالَّذِیْنَ اُمَنُوا فَاِنَّ
حِزْبَ الله هُمُ الْغٰلِبُونَ ﴿ (المائدة)
اور جوشخص الله سے اور اس کے ربول سے اور ایسان
داروں سے دوستی رکھے گا(وہ یقین مانے) کہ اللہ تعالیٰ
کی جماعت ہی فالب رہے گی!
اس آیت سے ثابت ہوا کہ اصحاب ربول کی قدوی جماعت اللہ کا

لشکر اور الله کی فوج ہے۔۔۔۔۔۔۔اسی فوج اور اس کشکر کے ذریعہ الله رب العزت نے دین اسلام کو قوت اور غلبہ عطافر مایا۔

اب بھی جوشخص اللہ اور اس کے رسول کٹائیاتی سے اور اصحاب رسول سے دوستی رکھے گاو ہ بھی حزب اللہ میں شامل ہوجائے گا۔

اور چوشخص اصحاب رسول سے مجت کا دم نہیں بھسسر سے گا۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔اور اصحاب رسول سے دوستی نہیں رکھے گاو ہ حزب الشیطان میں شمار ہوگا۔۔۔۔۔۔۔۔کیونکہ جب اصحاب رسول سے اس کا تعلق نہیں تو بھراللہ ہے

اوراس کے رسول سے ٹاٹھا کھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے!

کسی ملک کی فرج کی حب ولئی پر .....فرج کے ملک کے لیے مخلص ہونے پر جوشخص شک کرے یا فوج کی وفاداری پر تنقید کرے قو و شخص ملک وملت کاغدار مجھا جا تا ہے۔

اصحاب رسول الله کی فوج میں .....جوشخص الله کی فوج پر تنقید کرتا ہے اور ان کی و فاداری اور حبِ اسلام میں شک کرتا ہے توایس شخص دین ومذہب کاغدار مجھا جائے گا۔

الله رب العزت نے اس آیت میں اپنی دوستی کے ساتھ اپنے رمول کی دوستی کا ذکر فرمایا اور ساتھ ہی اصحاب رمول سے دوستی رکھنے کی ترغیب دی۔

اللہ رب العزت ہر حالت میں اپنے پیارے پیغمبر کو اور ان کے پیارے پادوں کو ساتھ ساتھ رکھنا چاہتے ہیں اور کسی صورت میں بھی ان کے مابین جدائی اور تفریق کو بر داشت نہیں فرماتے!

آ بیت نمبر ۸۹ غروء تبوک کے شکل ترین سفر پر منافقین جموئے بہانے بنا کرگھروں میں بیٹھ گئے تھے .....واپسی پر انہوں نے جموئی قیمیں کھا کراپنے اخلاص کا یقین دلایا .....کہ آئٹ ندہ ایس انہسیں ہوگا......ہم تومؤمن اورایمان دارین ۔

اللهٔ رب العزت نے انہیں فرمایا:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

کہہ دیجیے تم عمل کیے جاؤ آگے تمہارے عمل اللہ خود دیکھ لے گااوراس کارسول اورایمان والے بھی دیکھ لیس کے

یعنی آ گے پرتہ چل جائے گا کہتم اپنے دعویٰ میں کتنے سچے ہو ………اللہ جو عالم الغیب ہے وہ بھی دیکھ لے گا کہتم فلال عمل کس نیت سے کررہے ہواوراللہ کے رسول اوراصحاب رسول بھی تمہارے رو نیوں کو ریجیں گے کہتم دین اسلام کے لیے کتنے تھی ہو۔

اس آیت میں وَ الْہُوْمِنُون سے مراد کون ہیں؟ اگر اس کا معداق اصحاب رمول نہیں تو پھراور کون ہے؟ اور اگر اس کا اولین معداق صحابہ کرام ہیں تو پھر کوئی منکر قسسر آن ہی جو گاجوا صحاب رمول کے ایمان وایقان میں شک و شبہ کرے۔

یہاں بھی عرش والے نے اصحاب رسول کے تذکر سے کو اپنے نی ٹائٹیٹی کے تذکرے کے ساتھ رکھا۔ آ بیت تمبر کے ۸ سورۃ یوسف میں سیدنا یوسف علیہ السلام کاوا قعہ احن القصص كهه كرتفصيلاً بيان فرمايا ......جيل مين سيدنا يوسف علب السلام كأدو قید یوں کے سامنے تو حید سے لبریز وعظ وقسیحت کو بھی بیان فر مایا۔ سورۃ یوسف کے آخر میں فرمایا.....میرے آخری اورمجبوب

پیغمبرآ بھی **لوگوں ک**و بتا میں کدمیراراسة بھی ہی راسۃ ہے۔

قُلُ هٰذِهٖ سَبِيٰلِي ٓ أَدْعُوۤ اللَّهِ اللهِ سَعَلَى بَصِيْرَةٍ آنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ ۗ وَسُبْخِنَ اللَّهِ وَمَا آنَا مِنَ الْهُشْرِكِيْنَ Θ

میرے پیغمبراعلان فرمائے!میری راہ بھی ہے میں اور میرے پیروکاراللہ کی طرف بلارہے بیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ اوراللہ (شریکوں سے) پاکس ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں!

اس آیت میں و من اقتب عنی سے مراد کون خوش نصیب لوگ میں؟ جوتو حید کی طرف دعوت دینے میں ایسے نبی کے ساتھ شریک ہیں۔ یقیناً اس سے مراد اصحاب رسول میں .....میدناا بوبکڑ وعمسر ٌ اورسيدناعثمان اورسيدناعلي ميں ـ

ا گریہ حضرات (العیاذ باللہ) مؤمن نہیں تھے...... یامخسلص مؤمن نہیں تھے توامام الانبیاء تا اللہ نے وقب التّبعینی کے خوبصورت جملے کے ساتھ ان کو کیوں یکارا۔

جوشخص امام الانبیاء کاٹیاتی کے بیے پیرو کاروں کومؤمن ماننے کے لیے تیار نہیں یا تاریخ کی تاریکیوں میں گم ہو کران کی امانت و دیانت یں شک کرتا ہے توالیے شخص کا قرآن کی صدافتوں پرایمان نہیں ہے! اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ساتھ ان کے یاروں کا تذکرہ فرمایا ۔۔۔۔۔۔۔۔اللہ رب العزت کسی صورت میں بھی نبی کا ٹیز کے یاروں کو نبی سے الگ نہیں دیکھ سکتا۔

آيت تمبر ٨٨ مورة هودكي آيت نمبر ١١١ يس فرمايا:

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ﴿ إِنَّهُ مِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿

پس آپ جےرہئے جیما کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے اوروہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ تو بہ کر چکے بیں اور مدسے تجاوز یہ کروانڈ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔

اس آیت کریمہ میں امام الا نبیاء کا اور آپ کے ساتھیوں
کو جو کفروشرک سے تو بہ کر چکے ہیں اور آپ کی معیت اختیار کر چکے ہیں
احکام اللہ یہ پراستقامت سے قائم رہنے اور ڈٹ جانے کی تلقین کی گئی ہے
نیزیہ کہا گیا کہ عقائد واعمال ،اخلاق ،عبادات ،معاملات اور دعوت و تبلیغ
میں افراط و تفریط سے کنار وکش ہو کراعتدال کاراسة اختیار کریں۔

اس آیت سے ثابت ہوا کہ اصحاب رسول کی مقدی جماعت نے ہمسرقیم کے گتا ہوں سے تائب ہو کرامام الا نبیاء کا شیار کی تھیت اور صحبت اختیار کی تھی بیبال اللہ رب العزت نے اصحب رسول کا تذکرہ نبی کریم کا شیار کی تھی بیبال اللہ رب العزت نے اصحب العزت امام الا نبیباء کا شیار اللہ اللہ اللہ رب العزت امام الا نبیباء کا شیار اور تفریلی کو ایک کی اسے میں قوارا اصحاب نبی کے درمیان جدائی اور تفریلی کو ایک کی نے ایم کا ورمیان جدائی اور تفریلی کو ایک کی نے ایم کا ورمیان جدائی اور تفریلی کو ایک کی نے ایم کا ورمیان جدائی اور تفریلی کو ایک کی نے ایم کی ایم کی میں فرماتے۔

آيت نمبر ۸۹ مورة تحريم كى آيت نمبر ۴ مين ارثاد بوا: فَإِنَّ اللهُ هُوَمَوْلهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ،

پس بے شک اُس کا دوست اللہ ہے اور جبریل ہے اور نیک بخت ایمان والے ہیں۔

یقیناً و ہاصحاب رمول ہی تھے.....ہنیں صرف مؤمن نہیں کہا گیابلکہ صالح ،نیک بخت مؤمن کہا گیاہے۔

تمہارے پاس دو راستے ہیں .....یا قرآن کی صداقتوں کو تعلیم کر کے جھوٹی روایات اور تاریخی بے سرو پا کہانیوں کو کنڈم کر دواور اصحاب رمول کی صداقتوں ،عظمتوں اوران کے عادل ومنصف ہونے پر اصحاب رمول کی صداقتوں ،عظمتوں اوران کے عادل ومنصف ہونے پر ایمان لاؤ ..... یا قرآن کو (العیاذ باللہ) محروث مجھے کہال ایمان لاؤ ..... یا قرآن کو (العیاذ باللہ) محروث مجھے کہاں

دوادر تاریخی روایات کو دحی کا درجه دے کرمینے سے لگا لو اور اصحاب رسول کے خلاف تنقید کی پٹاری کھول کر بیٹھ جاؤ ......دونوں راستوں میں سے جو راسة بھی پیند آجائے اسے اختیار کرلو۔

صالح المؤمنين كے الف ظ سے يہ بات بھی واضح ہوگئی كە كوئی مشرک و كافر اورمنافق تو دوركی بات ہے ......كوئی مؤمن جوغير صالح ہود و بھی امام الا نبیاء مُنْ شِيْلِمُ كارفیق ، ساتھی اور دوست نبیس بن سكتا!

ال آیت میں بھی اللہ رب العزت نے اپنی دوستی کے ساتھ اصحاب رسول کے دوست ہونے کو بھی ذکر فسسر مایا .....اللہ رسب العزت نبی اور یاران نبی میں تفریق اور جدائی برداشت نہیں کرسکتے!

آ بیت نمبر ۹۰ مورة مزمل آیت نمبر ۲۰ میں ارشاد جوا:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ آنَّكَ تَقُوْمُ آذَنَى مِنْ ثُلُثَى الَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآبٍفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ ﴿

بے شک آپ کارب جانتا ہے کہ آپ قیام کرتے ہیں نزدیک دو تہائی رات کے اور آدھی رات کے اور ایک تہائی رات کے اور آپ کے ساتھ لوگوں کی ایک جماعت بھی۔

الله رب العزت نے اس آیت میں امام الا نبیاء کا الله فی کثرت عبادت کا ذکر فرمایا ہے اور آپ کے ساتھوں میں سے دو چار نہیں بلکہ عبادت کا ذکر فرمایا ہے اور آپ کے ساتھوں میں سے دو چار نہیں بلکہ پوری ایک جماعت کو اس صفت میں آپ کے ساتھ شامل فرمایا ہے۔ مضرات! آپ خود ہی فیصلہ فرمائیں کہ و طَا یَفَقَ قِبْنَ الّذِینَ نَ

مَعَكَ .... ہےمرادکون لوگ ين؟

یکون میں جن کی شب خیزی کے تذکرے قرآن نے کئے؟ان کے قیام لیل کی شہادتیں قرآن نے دیں۔

یقیناً پیاسحاب رسول میں سے وہ لوگ میں جو بعد میں مہا حبر کہلائے ۔۔۔۔۔۔۔ان میں کہلائے ۔۔۔۔۔۔۔ان میں کہلائے اعبر اور سیدنا فارد ق اعظم اور سیدنا علی نظر آتے ہیں۔ فارد ق اعظم اور سیدنا عثمان اور سیدنا علی نظر آتے ہیں۔

جن کی تہجد گزار یوں کی گواہیاں قرآن دے، جن کے قیام کیل کی شہاد تیں قرآن دے۔۔۔۔۔۔آج ان کو منافق اور خائن کہا جائے ۔۔۔۔۔۔۔اصحاب دسول کے ایمان وعبادات میں شک کرنے والے شخص کا ایمان قرآن پر ہونہیں سکتا۔

اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے امام الانبیاء کا شیار کی گئی اللہ دب العزت نے امام الانبیاء کا شیار کی کا رات کی عبادت کا تذکرہ فرمایا تو ساتھ ہی اصحاب رسول کی شب خیزی کا ذکر بھی فرمایا۔

الله تعسالی اینے بنی کاٹیا اوراس کے یاروں کے مابین جدائی اورتفریل موارا ہی نہیں کرتا۔

ہ بیت نمبر او مشرکین مکہ تنا کرتے تھے کہ یہ نبی اور اس کے ماننے والے جلداز جلد مرجائیں اور یہ قصہ ختم ہوجائے۔

الله تعالى نے اپنے نبی کی زبانی ال کو جواب دیتے ہوئے فرمایا قُلُ اَرَءَیْتُمْد اِنْ اَهْلَکَنِیَ اللهُ وَمَنْ مَّعِیَ اَوْ رَحِمَنَا ﴿ فَمَنْ يُجِیْرُ الْکُفِرِیْنَ مِنْ عَذَابٍ اَلِیْمِ میرے پیغمبر کہدد یجے بھلادیکھوتو اگراللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کوموت دے دے یاہم پررخم فرمادے (بہسر صورت یہ تو بتاؤ) کہ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا۔

ذراغورفرمائي امعاذ الله تعذیب ہویار حمت کا معاملہ ہوگئی عال میں بھی امام الانبیاء کا اللہ اوران کارب صحابہ کرام کو اپنے سے جدا نہیں کر تاشمع رسالت ہر حال میں اپنے پر وانوں کو اپنے ساتھ وابست کھتی ہے۔

اس آیت کریمہ میں و من معی سے مراد کون خوش نصیب لوگ میں ۔

یکن کی قسمت کا نتارا جملا کہ کا نئات کا سردار کا ایکی ایناساتھی مہدر ہاہے۔ ع

جس سے وہ آپ ہی فرمائیں کہ ہم تسیر سے ہیں اپنی آ ہوں میں وہ تاشیسر کہاں سے لاؤں یقیناً اس کا پہلا اور آ ٹری مصداق اصحبا ہے رسول ہی ہیں

جسس شخص کو امام الانبیا مِنْ الله اسے کچھ بھی مجت ہوگی اور کچھ بھی تعلق ہوگاو ہ آپ تَنْ الله الله کے ساتھیوں کا اور بیاروں کا لاز مأاحترام کرے گا اوران سے بھی مجت رکھے گا۔

ميرے بيارے نبي تافيا نے فرمايا:

مَنْ أَحَبُّهُمْ فَيِخُبِیْ أَحَبُّهُمْ جَن نِے میرے صحابہ سے مجت کی اس نے میری مجت کی وجہ سے ان سے بھی مجت کی! کسہ جدم کا سرک ای شخص نیں کہ ملافاتلا ۔ می ۔۔۔ ع

یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ ایک شخص نبی ا کرم ٹاٹیا آئے سے مجت وعقیدت کا دعویٰ کرے اور اصحاب رسول سے نفرت وعداوت کا اظہار کرے ۔

نبی اکرم ٹائیآئی سے عثق کا نعرہ اوراصحب سول پر تسبیرا ………ابوبکر ٌوعمرٌ وعثمان ٌ ومعاویہ ٌ اورعائشہٌ کو گالیاں۔

جس سے پیار ہوتا ہے اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہر چیسے زیے پیار ہوتا ہے۔

مجنوں کیلی کے شہر کے درو دیوارکو چومتا ہے.....مجبوب کی محیول اورشہرسے پیار کرتا ہے۔

میں کیسے مان لول ........ ہال میں اس شخص کو کیسے سجب مان لول جو کہے کہ مجھے چاند سے مجت ہے مگر اس کی چاندنی سے نفرت ہے۔ میں اس شخص کی صداقت کو کیسے لیم کرلوں جو کہے مجھے سورج سے پیار ہے مگر اس کی کرنوں سے نفرت ہے۔

میں کیسے یقین کرلول کہ ایک شخص کیے مجھے پھولوں سے پیار ہے مگران کی خوشہو سے نفرت ہے۔

کون عقل منداس شخص کی بات پراعتبار کرے جو کہے مجھے باغ سے مجت ہے مگراس کے پھولوں سے نفرت ہے! سے میں ت

یددعویٰ کیسے تلیم کیا جائے کہ میں شحب رسے مجت کرتا ہوں مگراس کے تمر سے مجھے نفرت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔مندرسے پیاراور پانی سے نفرت۔ جس شخص کو اپنے نبی سے مجت اور پیار ہو گاو ہ اصحاب رسول سے مجت بھی کرے گااوران کااحترام بھی کرے گا۔

جوشخص اصحاب رسول پرتبرا کرتا ہے۔۔۔۔۔۔۔ان سے نفسرت کا اظہار کرتا ہے بلکدان کے ایمان واخلاص میں شک کرتا ہے و پیخص محبت رسول کے دعویٰ میں بھی جھوٹا ہے۔

آ بیت نمبر ۱۹ صلح مدیبیه کاسفر.....عمره ادا کرنے کی عرض سے ہوا تھا ......... جب امام الانبیاء ٹاٹٹی نے جانے کا اراد ہ فرمایا تو منافقین نے ساتھ جانے سے انکار کیا اور جھوٹ موٹ کے بہانے بنالیے منابھ جانے سے انکار کیا اور جھوٹ موٹ کے بہانے بنالیے ......اور نبی اکرم ٹاٹٹی کے ہمراہ جانے والے صحابہ کے متعلق بھی کہنے لگے کہ اب ان کا زندہ نے کو ایس مدینے آناشکل ہے۔

الله رب العزت نے منافقین کے اس خیال کو بیان فرمایا: بَلُ ظَنَنْتُمُ اَنْ لَّنْ یَّنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّ اَهْلِیْهِمْ اَبَدًا وَّزُیِّنَ خٰلِكَ فِیْ قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا (الفتح)

بلکہ تم (منافقین) نے تو گمان اور خیال کیا تھا کہ اللہ کے رسول کا اور مؤمنوں کا اپنے گھروں کی طرف لوٹ آنا ناممکن ہے اور بھی خیال تمہارے دلوں میں کھب گیا تھا اور تم نے برا گمان کر رکھا تھا اور دراصل تم لوگ ہو ہی تباہ ہونے والے۔

اس آیت کریمہ میں رمول اللہ کے ذکر کے سیاتھ مؤمنوں کا

تذكره جوا....اس مؤمنون سے مراد كون لوگ ہيں؟

مدیدیہ کے سفر میں .....میں اور آپ توسٹ ریک نہیں تھے، تابعین بھی شریک نہیں تھے آخریہ کو ن لوگ میں جن کے ایمسان کی گواہیاں اللہ رب العزت قرآن کے اوراق میں دے رہاہے۔

یہ وہی چودہ موصحابہ میں جنہوں نے شجرۃ الرضوان کے بیٹے بیٹھ کر بیعتِ رضوان کی تھی اور پھراصحاب رضوان کے نام سے معروف ہوئے! ان میں سیدنا ابو بکڑ موجود تھے، سیدنا عمر ان میں شامل تھے، سیدنا عثمان گا توان میں امتیازی مقام ہے، سیدنا علی مدیبیہ کا معاہدہ تحسر ہے کرنے والے تھے!

ان میں طلحہ و زبیر بھی تھے، ابن عوف اور ابن حب راح بھی تھے
۔۔۔۔۔۔۔ان سب کو اللہ نے اپنی رضااور خوشنو دی کی سندعطاف رمائی اور
اس آیت میں ان کومؤمنون کہہ کران کے ایمان پرمہر تصید لیق ثبت
فرمائی۔

جو بدبخت ان کے ایمان میں بحث کرتا ہے اور اپنی مجانس میں ان کے کردار کامذاق بنا تا ہے ۔۔۔۔۔۔اس بدبخت کا قرآن مقدس پر ایمان نہیں ہے!

سامعین گرامی قدر اجتنی آیات آج کے خطبے میں .....میں نے پیش کی بیں ان سے یہ حقیقت واضح ہور ہی ہے اور ادنی عقل رکھنے والے بحجی ان سے یہ حقیقت واضح ہور ہی ہے اور ادنی عقل رکھنے والے بحجی یہ بات مجھ آر ہی ہے کہ ایمان واسلام کامعاملہ ہویا ہج سرت و جہاد کاذکر ہویا جنگ وصلح کی بات ہو، راحت وعسرت ہو، یادکھ اور سکھ کا وقت ہو، سفر ہویا حضر ہو، اطمینان وشکین کا نز ول ہویا دعوت و تبلیخ کامر صلہ ہو

## دسویں تقریر

تَحْمَدُهُ وَ نُصِلِى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ آمَّا بَعُدُ

فَاعُوْدُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِيِ الرَّحِيْمِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهَ آشِدَاءُ عَلَى

الْكُفَّارِ رُحَمَّاءُ بَيْنَهُ مُ (الفتح ٢٠)

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى فِي مَقَامٍ آخر:

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى فِي مَقَامٍ آخر:

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدُعُونَ رَجَّهُمْ بِالْغَلُوقِ وَخَهَهُ مَا عَلَيْكَ مِن وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُونَ وَجُهَهُ مَا عَلَيْكَ مِن وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُونَ مِنَ الظَّلِمِيْنَ فَي وَمَا مِنْ حِسَامِهُمْ مِنْ مَنْ عَلَيْهِمْ وَمَا مِنْ حِسَامِهُمْ مِنْ مَنْ عَلَيْهِمْ وَالْعَامِ وَالْعَلْمِيْنَ فَى الشَّلِيمِيْنَ فَى اللهُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَمَا مِنْ حِسَامِهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّلِمِيْنَ فَى الشَّلِيهِمْ وَمَا مِنْ حِسَامِهُمْ وَنَعُونَ وَمَا الظَّلِمِيْنَ فَى الشَّلِيهِمْ وَالْعُلْمِيْنَ فَي وَمَا مِنْ حِسَامِهُمْ وَمُنْ مَنْ الظَّلِمِيْنَ فَى اللهِ اللهِ عَامِ وَالْمُولِ وَالْمُ اللهُ اللهِ الْمُ اللهِ الْمَعَامِ الشَّلْمِيْنَ فَلَكُونَ مِنَ الظَّلْمِيْنَ فَلَامُ وَالْمُولُ وَالْمُ اللهُ الْمِيْنَ اللهُ الْمِيْنَ اللهُ الْمِيْنَ فَا اللهُ الْمِيْنَ اللهُ الْمِيْنَ اللهُ اللّهِ الْمَامِ اللهُ اللّهُ الْمِيْنَ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ الْمِيْنَ اللهُ الْمُولِيْنَ اللهُ الْمِيْنَ اللهُ الْمِيْنَ اللْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمُ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ اللْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُؤْمُ الْمُنْ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُنْ الْمُؤْمُ الْمُنْ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُنْ اللهُ الْمِيْنَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

سامعین گرای قدر! گذشة خطبے میں .....میں نے چندایی آیات آپ کے سامنے رکھیں ......جن میں اللہ رب العزت نے اصحاب بنی کا تذکرہ بنی اکرم کاللی اللہ علی ساتھ فرمایا .....معیت بنوی میں وہ سب کے سب با کمال ثابت ہوئے .....اللہ رب العزت کو یہ بات گوارااور برداشت نہیں ہے کہ ایمان واعمال میں ، مفروحض میں بات گوارااور برداشت نہیں ہے کہ ایمان واعمال میں ، مفروحض میں جنگ وصلے میں ، تکلیف وراحت میں عزضیکہ کی جگہی رسول اللہ کاللی اللہ تا اور جدائی اور تفریق ہوجن بد بختوں نے چند منٹ کے لیے ان کے درمیان تفریلی اور جدائی .....اور تفریلی وعلیمدگی والنے کی کو کشش کی تو عرش والا یہ برداشت نہ کرسکا اور اسپنے پیارے بیغم برکا ہور کے دیا اور بڑی شدت اور تختی سے روک دیا!

اس حقیقت سے تو آپ واقف بیں کہ ہر نبی پر ابتداء میں ایمان لانے والوں میں اکثریت غسر باءاور مساکین کی ہوتی تھی ۔۔۔۔۔۔اس وقت کے ہی طعت دیتے تھے کہ وقت کے ہی طعت دیتے تھے کہ تیرے مانے والے گھٹیالوگ بیں ۔۔۔۔۔۔ طحی دائے رکھنے والے ،جن کا معاشرے میں اور موسائٹی میں کوئی مقام اور عزت نہیں۔۔۔۔

ريدنانوح عيداله الم في قوم كردارول نے كها: مَا نَوْمِكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلُنَا وَمَا نَوْمِكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِيْنَ هُمُ اَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ،

(هود ۲۷)

اور تیرے پیروکاروں کو ہم دیکھتے ہیں کہوہ نیچ لوگ ہی میں طحی رائے والے ۔ میں طحی رائے والے ۔

ٹاہ روم نے جوعیمائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا اور تاریخ سے واقت تھا۔۔۔۔۔۔۔۔اس نے ابوسفیان سے جب امام الا نبیاء تائی آئی کے مکتوب گرامی چینچنے کے بعد تحقیق کی تواس نے ابوسفیان سے پوچھا!
مکتوب گرامی چینچنے کے بعد تحقیق کی تواس نے ابوسفیان سے پوچھا!
نبوت کے مدمی کے پیروکار بڑے لوگ اور سردارقتم کے لوگ
بن رہے ہیں یاعام غریب اور کمزورلوگ۔

ابوسفیان ؓ نے جواب دیا:

مال دارلوگوں میں سے تو بہت تم میں جنہوں نے ان کی پیروی کی زیاد ہ تر عام لوگ اور کمز ورطبقہ کے لوگ میں ۔

ثاه روم نے دوسراسوال كيا:

مدعی نبوت کے پیروکار بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں۔ ابوسفیان "نے کہا:

گفتنے کا تو تصور بی کوئی نہیں وہ تومسلسل بڑھ رہے ہیں!

ثاہ روم نے تیسرا سوال بڑا عجیب کیااور ابوسفیان کے حقیقت پندجواب نے اسے عجیب تر بنادیا۔

شاه روم كهنے لكا:

کیاایرا بھی بھی ہوا کہ کوئی پسیسرو کاران سے ناراض ہو کراوران کے دین میں داخل ہونے کے بعد پھراس سے نکل بھا گے ابوسفیان ؓ نے کہا:

ا بیت نمبر ۹۳ کفارِمکہ نے امام الانبیاء کا اللہ اور اصحاب پیغمبر کو عارض طور پر جدا کرنے کے کا منطق ک

جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا فیانے کی مخفل میں آنے کے لیے تیار میں اور آپ کا فیانے کی بات اور دعوت کو مننے کے لیے تیار میں اور آپ کا فیانے کی بات اور دعوت کو مننے کے لیے تیار میں اور گئی ہوری یہ ہے کہ آپ کی مخفل اور مجلس میں غریب، ناد اراور نیجی قسم کے لوگ ہر وقت موجو دہوتے میں ۔۔۔۔۔۔ان کے ساتھ ایک جگہ اور ایک مجلس میں بیٹھنا ہم جیسے سرداروں کو مجتما نہیں ۔۔۔۔۔۔ان رزیل اور ایک مجلس میں بیٹھنا ہم جیسے سرداروں کو مجتما نہیں ۔۔۔۔۔۔ان رزیل

لوگوں کے ماتھ بیٹھنا جن کے کپڑے میلے کچلے ہوں .....ہماری تو ہین ہے حضرت شاہ عبدالقاد رمحدث د ہوی رحمۃ الله علیہ نے تقییر موضح القرآن میں فرمایا کافروں میں بعض سرداروں نے حضرت کاٹیڈیٹر سے کہا کہ تہاری بات سننے کو ہمارادل چاہتا ہے کیکن تمہارے پاس بیٹھتے میں رذیل لوگ ہمان کے برابر نہیں بیٹھ سکتے!

(مکدمکرمسہ میں مفارومشر کین کی جانب سے اصحاب رسول پریہ پہلا تبرا ہے جس کام مکت جواب اللہ رب العزت نے دیا)

امام الانبياء تَأْمُلِيَا إِلَى د لى خواہش اورقبى تمنا يقى كەاللە كر\_\_ ساری دھرتی کےلوگ مسلمان ہو کرجہنم کی آ گ سے بچ جائیں اور جنت کی معتوں کے شخق بن جائیں ۔

> قرآن نے آپ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا: <sub>ػڔۣ</sub>ؽڞۜۼڶؽڴؙۿ (توبه۱۲۹)

میرا پیغمبرتمہاری بھلائی پر حریص ہے۔

اس مذہے کے تحت آ ہے۔ ماٹیآویو کے دل میں خیال آیا کہ سر داران مِکہ کے اس مطالبے پر میں چندلمحات کے لیے اسپے غسریب باتھیوں کومحفل سے ہٹاد ول ......تا کہوہ سسر دارقسرآ ن میں لیں .....شایدایمان ان کے دل میں داخل ہوجائے.....اورو ومیری دعوت کےمعاون بن جائیں۔

ذرا دیکھیے .....اصحاب رسول ٹی کو چند کمحوں کے لیے اپنی مجلس ہے اٹھانے میں نیت آپ ٹاٹیڈیٹر کی ہتک۔ اورتو بین کرنے کی نہسیں ہے....نیت بھی انتہائی نیک اور اسلام کی خیرخوا ہی کی ہے۔ مگر عرش والے کو اپنے نبی مکرم ٹاٹیائٹے کی بیسوچ پبندید آئی اور

فرمايا:

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَجَّهُمْ بِٱلْغَدُوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُونَ وَجْهَهٔ ۚ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمُ مِّنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظَّلِمِيْنَ (انعام)

مت ہٹائے اور نہ دور کیجے ان لوگوں کو جوشی شام اپنے میں رہ کو پکارتے میں خالص اس کی رضامندی سپ ہتے میں ان کا حماب ذرا بھی آپ کے متعلق نہیں اور آپ کا حماب ذرا بھی ان کے متعلق نہیں پس اگر (بالفسرض) حماب ذرا بھی ان کے متعلق نہیں پس اگر (بالفسرض) آپ نے ان کو ہٹا دیا اور دور کر دیا تو آپ ہے انصافوں میں سے ہوجائیں گے۔

اورمگرم اورمحت میں ....... آسمانوں پران کی کتنی پذیرائی ہے کہ ان غربا کی خاطراورغلاموں کی طرف داری کر کے عرش والے نے اپنے مجبوب سے اتنے سخت کہجے میں بات کردی ۔ بیروں یہ موری میں بیر معرف میں بات کردی ۔

فَتَطْرُدَهُمَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِيِيْنَ

میرے مجبوب اور پیارے پیغمبر! مکاٹیاتی میں نے آپ کومنع کر دیا ہے اور روک دیا ہے کہ ان عزیب صحابہ محوالینی محفل سے نہیں نکالنا۔

میرے پیارے! اگرمیرے منع کرنے کے باوجود آپ ٹاٹھائیے نے پھر بھی ان غریب اور نادار صحابہ کو محفل سے باہر نکالا فَتَکُنونَ مِنَ الظَّالِیدِیْنَ ۔۔۔۔۔۔کتنے سخت لفظ میں ۔۔۔۔۔۔۔ظالمین کا معنی کس طرح کروں؟ زبان لؤکھڑا حب تی ہے۔۔۔۔۔۔بڑا زم معنی کر رہا ہوں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔پھر آپ ہے انصافوں میں سے ہوجائیں گے!

مولا!میرے یاروں سے تجھےا تناپیار کیوں ہوگیا ہے .....کدان کی دلجو ئی کی خاطر مجھے بھی تنبیہ کردی!

جواب آیا..... تیرے یارول کی ایک ادانے انہیں میسرا

مجبوب بنادیا .....اوروه ادای :

يَدُعُونَ رَبُّهُمْ بِٱلْغَلْةِ وَالْعَشِيّ

## بندے ہیں!

## يُرِيْنُونَ وَجُهَه!

میرے پیارے پیغمبر کاٹیا ایم یکھے پکارنے والے مجھے پکارتے رہے .....مگر اپنی عزض کے لیے ، اپنی ساجت کے لیے اور اپنی مجبوری کی بنا پر .....کوئی صحت کے لیے پکار تا ہے کوئی اولاد کے لیے میرادرواز ، کھٹکھٹا تا ہے ، کوئی رہائی کے لیے، کوئی کارو بار میں ترتی کے لیے۔

مگراس دنیا میں صرف تیرے یار میں جو مجھے اپنی کئی عرض اور عاجت کے لیے نہیں پکارتے بلکہ مجھے راضی کرنے کے لیے اورمیری رضا مندی عاصل کرنے کے لیے یکارتے ہیں ۔

سامعین گرامی قدر! جب کائنات کے سرداراورسسرتاج کواک بات کی اجازت نہیں کہ اصحاب رسول کو ایک عظیم مقصد اور دینی ضرورت کی بنا پر اپنی مجلس سے اٹھا دیں اور دور فر ما دیں اور مجبوب کائنات کو اور امام الا نبیاء مکا شیار کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ اگر آپ مکا شیار ہو نگے ۔ سے دور کر دیا تو آپ بھی ہے انصافوں میں شمار ہو نگے ۔ وَاصْدِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَلْعُوْنَ رَبَّهُمْ الْفَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْلُوْنَ وَجُهَهُ وَلَا تَعُلُ عِلْفَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْلُوْنَ وَجُهَهُ وَلَا تَعُلُ عَيْفُوهِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْلُونَ وَجُهَهُ وَلَا تَعُلُ عَيْفُوهِ اللَّهُ ثَيَا وَالنَّبَعَ عَيْفُولُهُ وَكُلُ وَيْنَةَ الْحَيْوةِ اللَّهُ ثَيَا وَالنَّبَعَ وَلَا تُطِعْ مَنْ اغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَالنَّبَعَ وَلَا تُطِعْ مَنْ اغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَالنَّبَعَ وَلَا تُطِعْ مَنْ اغْفُلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَالنَّبَعَ هُولُول كَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَالنَّالِ وَلَا لَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ

حضرت شاہ عبدالقاد رمحدث د ہلوی ؓ نے تحریر فرمایا: ایک کا فرحضرت کو تمجھانے لگا کہ ایسے پاس رزیلوں کو نه بلیفنے دو تا کہ سر دارتمہارے پاسس بیٹیں رزیل کہاغریب ملمانوں کو اورسسر دار دولت مند کافروں کو اس پریہ آیت اتری! (موضح قرآن)

مشرکین سرداروں کے مطالبے کے جواب میں اللہ رب العزت نے غرباصحابہ کی ایسی دلجو ئی فرمائی کہ بھان اللہ!

آپ تائیڈیٹے نے ان ہی کے ساتھ ہمہ وقت نشت و برخاست رکھنی ہے۔ ہے۔۔ ہمہ مسلم و مساجت و مجالت ان ہی کے ساتھ رہنی چاہیے۔ ہے۔۔ یہ لوگ آپ کی شفقت بھری نگا ہوں کے سامنے رہنے جب ہمیں سیست ہے کی رحمت بھری نگا ہوں کے سامنے رہنے جب ہمیں ۔۔۔۔۔۔۔ آپ کی رحمت بھری نظریں ان ہی پر رہنی چائیں۔۔۔۔۔۔۔۔ آپ کی رحمت بھری نظریں ان ہی پر رہنی چائیں۔

مامعین گرامی قدر! امام الانبیاء کالیایی کواس آیت کریمه میں حکم دیا جارہ ہے کہ اس کے ساتھ رہنا ہے اور آپ کے ساتھ رہنا ہے اور آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ سے ساتھ رہنا ہے۔ سے ساتھ رہنا ہے۔ سے ساتھ رہنا ہے۔ سے مالت میں آپ کالی ایک ساتھ رہنا ہے۔ سے مالت میں آپ کالی ایک ساتھ رہنا ہے۔ سے سے الگ مائیں۔

پھراس دنیا میں اوراس زندگی میں اصحاب پیغمبر اپنے پیغمبر کا ایک کے ساتھ رہے ہے۔۔۔۔۔اورقب کے بعد۔۔۔۔۔اورقب ر

منور میں تشریف لے جانے کے بعد کوئی بھی آپ ٹائٹی آئے کے ساتھ نہسیں ہے۔ نہ بید ناعثمان ؓ ذوالنورین ، نہ بید ناعلیؓ بن الی طالب ، نہ بین کریمین ؓ ، نہ از واج مطہرات ؓ میں سے کوئی اور نہ بنات میں سے کوئی۔

پوری کائنات میں یہ شرف صرف دوخوش نصیبوں کو عاصل ہے کہ
وہ وفات کے بعب بھی اپنے نبی سے دور نہیں ..... بلکہ امام الا نبیاء ٹائنڈیٹر اللہ کے انتہائی قریب میں اور آغوش رسالت میں قرب وصل کے لطف لے
رہے میں ۔ ہاں ہی دوخوش بخت میں ایک الوبکر اور دوسرے عمر رضی اللہ
تعالیٰ عنہما۔

ا بیت نمبر ۹۵ مورة جرگی آیت نمبر ۸۵ میں الله رب العزت فی آیت نمبر ۸۵ میں الله رب العزت فی این مجبوب پیغمبر کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے آپ کو قرآن مجیداوراس میں شامل مورة الفاتح جیسی عظیم تعمت عطافر مائی ہے۔

پرآیت نمبر ۸۸ میں فرمایا:

کہ جن کفار ومشرکین کو ہم نے دنیا میں استعمال کرنے کے لیے مختلف اشاءاور چیزیں عطافر مائی میں آپ ان کی طرف آ نکھا ٹھا کر بھی نہ دیکھا کریں ۔۔۔۔۔قرآن والی نعمت کے مقابلے میں ساری دنیا کی نعمت اور دولت بھی حقیر ہے۔

میرے پیارے پیغمبر!ان کفار ومشرکین کے ایمان نہ لانے پر اور ضد کرنے پرغم نہ کھایا کریں .....ضدی اور عنادی لوگوں کے پیچھے اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلانہ کیجیے۔

اس کے بعد فرمایا:

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۞ (حجر)

اورایمان والول کے لیےا پنے باز وجھکائے رکھیے۔ جب پرندہ اپنے بچول کو اپنے سایۂ شفقت میں لیتا ہے توانمیں اپنے پرول کے پنچے لے لیتا ہے۔

یہ محاورہ زمی، شفقت، رحمت، پیار کرنے کامفہوم ادا کر رہا ہے اللہ
رب العزت کو اصحاب رمول سے انتا پیار ہے، انتا تعلق ہے، انتا خیال ہے
کہ اپنے پیار ہے پیغمبر کو حکم دے رہا ہے کہ اپنی جمساعت کے ساتھ
.....مؤمنین کے ساتھ زمی اور شفقت سے پیش آئیں۔

سامعین گرامی قدر!ایک لمحہ کے لیے یہال رکب کرسوچئے اور فیصلہ کیجیے کہ

اس آیت میں جن مؤمنوں کے لیے نبی اکرم ٹاٹیا ہے کہ ہور ہا ہے کہ اپنے باز وان کے لیے جھکا دیجیے .....ان سے زمی ، ملاطفت اور تواضع کابرتاؤ فرمائیے ۔

یقیناً اس سے مراد صحابہ کرام میں ....جن میں ضلفاء اربعہ شامل میں سے مراد صحابہ کرام میں است میں خلفاء اربعہ شامل میں ....انہی کومؤمن بھی کہا گیااور نبی رحمت کو سسکم ہوا کہ ان سے زمی بشفقت، پیار کامعاملہ فر مائیں!

آ ج امتِملمہ کے ہر ہر فر دکو چاہیےکہ و ہ ایسے خوش بخت لوگوں کا حترام کرے اوران کے ساتھ مجت و پیار کامعاملہ کرے جو بد بخت ایسے عظیم لوگوں کو مؤمن تک مانے کے لیے تیار نہیں اور سبح و شام ان عظیم مستبول پر تبراً کرتا ہے وہ ایسان کی دولت سے تبی دامن ہے اور اس کا قرآن کی صداقتوں پر بھی یقین نہیں ہے۔

آ گے فرمایا:

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ التَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ اللَّهُ وَمِنِيْنَ اللَّهُ وَمِنِيْنَ اللَّهُ وَمِنِيْنَ اللَّهُ اللَّهُ لِي جَوْتَكِ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ جَوْتُكِ مِنَ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ ا

یہ آیت اور یہ مورت بالکل استدائی دور نبوت کی ہے ۔.....جب اللہ اپنے صبیب کا ﷺ کو حکم دے رہا ہے کہ اپنے قسر بہی رشتے داروں کو اور برادری کے لوگوں کو دعوتِ اسلام دیجیے اور جومؤمن تیرے مطبع ہیں .....تیرے پسیروکار ہیں ان سے شفقت ونرمی کامعاملہ فرمائیے۔

ابتدائی دور کے مؤمن کون تھے ؟ پہلامؤمن ہی سیدناابو بکڑے، بچوں میں پہلامؤمن سیدناعلیؓ ہے، پانچوال یا چھٹا نمسبرسیدناعثسان ذوالنورینؓ کا ہے تقریباً چالیموال نمبر حضرت عمرضی الله تعالیٰ عند کا ہے۔ ان ہی لوگوں کو اوران ہی خوش نصیبوں کومؤمن اور نبی اکرم کا شیاریہ کے مطبع اور فرمانبر د ارکہا جار ہاہے۔

آج جوشخص ان کی فرمانسبردار یول میں اوران کی اسلام کے ساتھ و فاؤل میں شک کرتا ہے اوران کے کردار میں کیڑے نکالت ہے اوران سے کردار میں کیڑے نکالت ہے اوران سے کردار میں کیڑے نکالت ہے اورانہیں مفاد پرست یا خود عرض ثابت کرنے کی کوششس کرتا ہے اس شخص کا قرآن پرایمان نہیں ہے۔

....اے ایک اور جگہ پرقرآن نے بیان فرمایا:

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْيِتِنَا فَقُلُ سَلَمٌ عَلَيْكُمُ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ﴿ اَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْءً ابِجَهَالَةٍ الرَّحْمَة ﴿ اَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْءً ابِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِم وَاصْلَحَ ﴿ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ۞ (انعام)

جولوگ ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں وہ جب آپ
کے پاس آئیں تو (یوں) کہیے کہتم پر سلام ہوتہارے
رب نے مہر بانی کرناا ہے ذمہ مقرد کرلیا ہے کہ جوشخص تم
میں سے کوئی برا کام ناوا قفیت سے کر بیٹھے پھے راس کے
بعد وہ تو بہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ (کی یہ ثان
ہے ) بڑی مغفرت کرنے والا بڑی رحمت والا ہے۔

ال آیت کریمہ سے پہلے آیت نمبر ۵۲ میں بیان ہوا کہ مشرکین مکہ اور سر داران قریش مسلمانوں کو حقیر اور رزیل سمجھتے تھے ....اور ان کے ساتھ ایک محفل میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اصحاب رسول کی عظمت و عربت اور رفعت و بلند کی ثنان کو نبیان فر مایا۔

ذرالفظ بِحِتَهَالَةٍ پرغورفرمائيے....الله تعالیٰ بتانا چاہتے بیں کہ میرے نبی کے یارناواقفیت اورلائمی کی وجہ سے خلطی اورگٹ وکا ارتکاب کر سکتے ہیں .....عمد آ، دیدہ دانستہ سی کام کو گناہ جانتے ہوئے وہ اس کے مرتکب نہیں ہوسکتے ۔

الله رب العزت نے ان کے لیے مغفرت اور معافی کا اعسلان فرمایا ......اور نبی رحمت کا اللہ کے ذمسہ لگا یا کہ ان کو سلام کہیں .....امام بیضاوی شنے اس آیت کی تفییر میں تحریر فرمایا ہے: اَمَرَهُ اَنْ يَّبُدَا بِالتَّسْلِيْمَ اَوْ يَبْلِغَ سَلَامَ الله الله کے بی کوحکم دیا گیا که آپ ان کو ابتدأ سلام کریں یاان تک الله کاسلام پہنچا دیں۔

اصحاب رسول کی عظمتوں کے کیا کہنے .....قربان جباؤں .......... قربان جباؤں .......... امام الا نبیاء طالبہ کو ہدایت ہور ،ی ہے کہ تیرے یار تیرے ہاں تیری محفل میں آئیں تو آپ انہیں سلام کہیں ......ان کے لیے سلامتی کی دعائیں کریں اور انہیں عرش والے کا سلام پہنچا ئیں۔

اس آیت میں آلیّن یُوْمِنُون ....سے مراد کون لوگ

اس آیت میں آلیّن یُوْمِنُون ....سے مراد کون لوگ

میں؟ یکن کے بارے میں کہا جارہا ہے کہ وہ تیری محفل میں آئیں تواہیں
سلام کہو؟ ....سی یکن کے بارے میں معافی کے اعلان ہورہے ہیں؟
اگراس سے مراد اصحاب رسول نہسیں ہیں تو پھسراورکون ؟
اگراس سے مراد اصحاب رسول نہسیں ہیں تو پھسراورکون ؟
....جن شخص کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی انصاف و

صداقت کا جذبه ہوگا ......و وا نکار نہیں کرسکتا کہ اس سے مراد اصحابِ رسول ہی ہیں ...... پھر جن خوش نصیب لوگوں کو اللہ اور اسس کارسول سلام کے ....جن پر رحمتِ الہی کی بارش برس رہی ہو....جن کی

مغفرت کے اعلان ہورہے ہول ۔

آج تاریخ کی کتابول کے حوالہ جات سے ان کے کر دارواعمال پر بحث کرنے والا ذی ہوش اورعقل مند کیسے کہلاسکتا ہے؟

آج ان کے ایمان کے ثبوت مانگنے والا قرآن پر ایسان رکھنے کا دعویدار کیسے ہوسکتاہے؟

آج ان کے اخلاص و دیانت داری کے بارے میں گفتگو کرنے

والا اسلام سے خلص کیسے ہوسکتا ہے؟ حضرات ِگرامی قدر! آپ کے لیے دو راستے ہیں .....موچ سمجھ کرفیصلہ کیجیے ۔

ایک راسته یه ہے کہ قرآن پرایمان لا کراسحاب رسول کوجستی، مخلص مؤمن، متقی، صادق وعادل، منصف وامین مان لیس اور اس کے خلاف تاریخی روایات کو دیوار پر ماردیں اور دوسراراسته یہ ہے کہ تاریخی روایات کو قبول کرلیں اور قرآن کی شہب دتوں کو پس پشت ڈال دیں سستہ بتائے کو ن ساراستہ پند ہے پہلا یادوسرا ؟

م بیت نمبر ۹۸ ای سے ملتا جلتا ایک ادروا قعد بھی قرآن نے اپنے صفحات میں بیان فرمایا ہے:

ایک نابیناصحابی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جب بعض سر داران قسسریش نبی اکرم کاٹھائیٹا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ انہیں دعوتِ اسلام اور دعوت توحید دے رہے تھے۔

یہ نابیناصحا بی ہے اسے تو معلوم ہی نہیں کہ آپ کے خدمت اقد س میں اس وقت کو ن بیٹھا ہے؟

ابن ام مکتوم ؓ نے آتے ہی کئی آیت کے بارے میں پو چھن شروع کیا..... یار سول اللہ مجھے فلال مئلہ مجھادیجیے۔

امام الانبیاء ٹاٹیا کو ابن ام مکتوم گااس طرح آنااوراس طرح مئلہ پوچھنانا گوارگزرا۔

آپڻائيائي کے دل ميں آيا کہ يہ تو ميراا پنا ہے .....ي پھر

نبی اکرم کافیار کی عدم توجه ابن مکتوم کی تو بین کے نظر کے سے
نہیں تھی ...... آپ کے اخلاص وخلوص میں رائی برابر بھی شک نہیں
ہوسکتا مگر اس کے باوجود امام الا نبیاء کافیار کے چہسرہ بڑا انوار پر
ناگواری کے آثار اور عبد اللہ بن ام مکتوم کے آئے پررخ مبارک
پھیرلینا اللہ رب العزت کو پہند نہ آیا اور بچیب مجبوبانه انداز میں فرمایا:
عَبْسَ وَتَوَلَّی کَ اَنْ جَاءَهُ الْرَاحُمٰی کُو وَمَنَا
یُدُولِیْ لَکُ لَعَلَّهُ یَزَی کُی اَنْ جَاءَهُ الْرَاحُمٰی کُو وَمَنَا
یکٹویڈ کے لَعَلَّهُ یَزَی کُی اَنْ جَاءَهُ الْرَاحُمٰی کُولِی وَمَنَا
یکٹویڈ کے لَعَلَّهُ یَزَی کُی اَنْ جَاءَهُ الْرَاحُمٰی کُولِی وَمَنَا
سُری نُری ہے تو بیس کُولی کے اُن جَاءِ کُولی کُو

تیوری چڑھائی ( چیں بہجین ہوئے، ترش روہوئے ) اور مندموڑ لیا ( صرف اس لیے ) کداس کے پاس ایک نابینا آیا اور آپ کو کیا معلوم ( نثاید وہ نابینا آپ کی تعلیم سے ) سنورجا تا۔

 م<sub>رابو</sub>ں میں قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی .....اس خوش قسمت نابینا کا تذکر ہ بھی ہوتار ہے گا۔

آپ سحانی کی عظمت کا انداز واگا کیں .....رسولِ رحمت کا انداز واگا کیں .....رسولِ رحمت کا انداز واگا کیں ....سرت چیرہ نبوت پر نا گواری نے ابن ام مکتوم کو کچھ کہا بھی نہیں ....سصرت چیرہ نبوت پر نا گواری کے آٹارظا ہر ہوئے ...... چیرہ مبارک پر سلوٹیں نمودار ہوئیں ...۔ عرش والے کو صحائی رسول کے بارے میں اتنی می نا گواری بھی برداشت نہیں ہوئی اور اسے مجبوب پیغمبر کا شائی ہے کہ مادی۔

روایات میں آتا ہے کہ ان آیات کے نزول کے بعد جب عبداللہ بن ام محتوم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو امام الانبیاء تُلْتَّالِيمُ ان الفاظ کے ساتھ ان کااستقبال فرماتے:

مَوْحَبًا بِمَنْ عَاتَدَنِیْ فِینِهِ رَبِّی خوش آمدیدوه آگیا ہے جس کے بارے میں اللہ نے مجھے عتاب فرمایا عِتاب کامعنی ہے تنبیہ کرنا، جھڑک دینا۔ امام الا نبیاء کاٹیڈیل کے بارے میں یہ جمسلہ ذراکھٹکت ہے۔

.....جرزک دینا.....

امیرشریعت سیدعطاالله شاه بخاری رحمة الله علب نے پنجابی میں معنی کیا .....والله مزوق گیا :

مَوْحَبًا بِمَنْ عَاتَبَنِیْ فِیهُ وَتِیْ بی آیال نول اوه آگیااے جس دے بارے میرے رب

مینول مهنه دیا.

مہنہ دینا.....اس میں مجت و پیار کی کیفیت جھلک رہی ہے۔

## گيار ہو يں تقرير

خَمْدُهُ وَ نُصِلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ فَاعُوْدُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِيِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ايَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَ عُلَيْهِمْ ايَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَ عُلَيْهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَ والبقرة: ١٢٩)

اے ہمارے پروردگاراور تیجے ان میں ایک عظیم الشان رمول انہی میں سے جو پڑھے ان پرتیری آستیں اور سمحائے انہیں کتاب اور حکمت کی باتیں اور انہیں پاک کرے یقیناً تو ہی ہے غالب حکمتوں والا۔ سامعین گرامی قدرایه آیت کریمه جس کی تلاوت کرنے کاشرف مجھے حاصل ہوا۔۔۔۔۔۔۔۔ یہ بورة البقسرہ کی آیت نمبر ۱۲۹ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آیت کافقلی تر جمہ بھی میں نے آپ کو سنادیا ہے۔ آیت کافقلی تر جمہ بھی میں سے جن خوش نصب لوگوں کو قرآن مجد یسر کچھ

اس آیت کریمهٔ میں تیسری دعا کاذ کر ہے اور بھی دعامقصودی دعا ہے!....عض کیا!

رَبُّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا

وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا

رسولاً کی تنوین عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔

مولا! میں تجھ سے تنی عام رسول کاسوالی نہیں ہوں .....بلکہ میں تجھ سے ایسے رسول کاسوالی ہول جو صرف حسین نہ ہو بلکہ حمینوں میں آخمن ہو ....جو جمیلوں میں آجمل ہو ....جو کاملوں میں آکمسل ہو

| جوشریفول میں اسشرف ہوجو کریموں میں ا کرم ہو                              |
|--------------------------------------------------------------------------|
| جوعظیموں میں اعظم ہومیں تجھ سے ایک ایسے رسول کا                          |
| سوالي جول جوامام الانبياء ہونبيول كا خاتم ہورحمة اللعالمين               |
| جو                                                                       |
| بھیجوحوضِ کوژ کاساتی ہواورمقامِ محمود کاد ولہا ہو_                       |
| میں تجھ سے ایک ایسے رسول کا سوالی ہوں جو سب سے افضال ہو                  |
| اعلی وارفع ہو پوری کائنات کاسر دارہوا                                    |
| مخلوق سے برتر اور بالا قدرہو،نور یول،نار یول اورخا کیول کاامام ہو۔       |
| مگرمیرےمولا! پیعظیم و برتر ،اعلیٰ وافضل مہتر و بہتر اورعالی مرتبہ        |
| ر سولنور یول میں سے مذبیجنا ورمذفخر نوری کریں گے                         |
| میرے پالنہار!ایسابلندمقام نبی جنوں میں سے بھی مذبیجنا ور دفخنسرجن        |
| LUS                                                                      |
| وَابْعَثُ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِنْهُمْمِنْهُمْ وه بلند ثال اور            |
| اعلیٰ مقام پیغمبرانسانوں میں سے بھیجنا تا کہ فخر بھی انسان کریں کہ       |
| امام الانبياءاورخاتم المرسلين نبياورا تنابلندمرتبه نبي انسان اور بشر ہے! |
| مِنْهُمْدِان ہی میں سے دونبی بھیجناوہ نبی کسی کا پوتا ہو                 |
| سين كابيثا جو سيحسى كالجنتيجا جو بحسى كاد اماد جو بحسى كاباب جو بحسى كا  |
| غاوند ہو بھی کاسب سر ہو بھی کا نانا ہو!                                  |
| آيت نمبر 99 ايمابلندمرتبه نبي جوسيدالبشر ہوگا                            |
| بوکر کیا کام سرانجام دے گا ؟                                             |
| سدناابرا ہم علیہ البلام نے ای عظیم پیغمیر کی بعثت کر جب مامقصہ           |

ذ کرکیے۔

پہلامقصد ......تِتُلُوْا عَلِيْهِمْ أَلِيْتِكَ ....لِوُوں وَتِرَى آيتِن پڙھ پڙھ کرسنائے۔

وَ يُعَلِّمُهُمُّهُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ اللهِ يَعْبِرِ كَى بعثة كَا دوسرامقسديه بوگا كه وه تلاوت آيات كے بعب د كتاب كى تعسيم دے گا .....اور تيسرامقصد ہوگا حكمت كى تعليم دينا.....

عکمت سے مراد اچھی اچھی ہاتیں .....اسوۃ رمول اور سنت کی انتخابیم ہے۔۔۔۔۔۔۔ وہ پیغمبر لوگوں کو زندگی گزار نے کے طور طریقے سکھائے ۔۔۔۔۔۔۔۔ خوشی اور غمی ..۔۔۔۔ دکھ اور سکھ۔۔۔۔۔۔۔ حقوق ومعاملات حجارت وحرفت ..۔۔۔۔۔ عندالت وحسکومت ..۔۔۔۔ حقوق ومعاملات وحسکومت ..۔۔۔۔۔۔ رہی سہن اور مسرن پرن کے معاملے میں ان کی تربیت کرے۔۔۔۔۔۔۔۔ رہی سہن اور مسرن پرن کے معاملے میں ان کی تربیت کرے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ انہیں کامیاب زندگی گزار نے کے گرسکھائے اور طریقے تاہیے۔

ق یُز کینیده سسان کا تات قرآنیه کی تلاوت کرکے .....اور قرآن کی تعلیم دے کراور حکمت و دانائی کی باتیں بتا کر .....ان کا تزکیه کردے ....ان کو پالیمزہ بنادے ....انہیں پاک صاف کردے .....ان کو پالیمزہ بنادے ......منافقت اور دے .....انہیں شرک و کفر سے پاک کر دے .....اخساق و اخلاق و کردار کی کو تاہیوں سے انہیں پاک کردے ....اخساق و عادات ....معاشرت .....تہذیب و تمدن ....میاست .....اخساق و خوارت و معاملات کی کمزوریاں آن سے دور کردے .....عزمنیکہ ان کی تربیت کرے، انہیں کی اصلاح کرے، تزکیه نفوس کرے، ان کی تربیت کرے، انہیں

منوارے،.....و عظیم الثان پیغمبر ایسا ہوکہ جولوگ اس کی خدمت می*س* آئیں،اس کی محفل میں آئیں .....سشرک و کف رکی دلدل میں پھنے ہو سے ،عصیاں کاریوں اور نافر مانیوں کی وادیوں میں بھٹکے ہو ہے ........... قلم وعدوان کے عادی ........ شراب نوشی کے خوگر........ سودخور۔۔۔۔زانی۔۔۔۔۔بت پرستی کے مریض ۔۔۔۔۔۔لوگوں کی آبرویر ملے کرنے والے ..... لڑ کیوں کو زندہ قبروں میں گاڑنے والے ..... ڈاکواور دہزن ،لٹیرے اور چور ....اس پیغمبر پرایمان لا کراس کی محفل اورجس میں آئیں،وہ پیغمبران پر ہاتھ رکھے اورز مین کے ان ذرول کو آسمان کے تارہے بناد ہے،.....سشرالقسرون (دور عابلیت کو) کوخیر القرون بنادے .....شرک کی مگہ تو حید آ سے ....كفركى جگدايمان آ جائے ....بے حيائى كى جگد حيالے لے .... حجوث کی جگہ بچسنبھال ہے.....خیانت امانت میں بدل سے ا<u>ہے</u> ..... راہزن رہبر بن جائیں ..... چور دین کے بہریدار بن جائیں ..... ظالم وغاصب عادل بن جائيس .....مشرك موحد بن جائيس .....بت پرست ،رحمان پرست ہو سیائیں..... ہرجائی یک سیائی بن ما ئیں .....جوٹ بولنے والے صادق کہلا ئیں .....وہ پیغمبر قرآن کی آیات کے ذریعے اپنی محفل میں آنے والوں کا تزکیه کرے ۔

وہ پیغمبر اپنی سیرت دسنت ادرا پینا اسوہ کے ذریعے ایمان قبول کرنے دالوں کے صالات ادرعادات کوسنوارے وہ پیغمبر اپنے ساتھیوں کی اسلامی نقوش کے مطابق تربیت کرے۔۔۔۔۔۔۔وہ ان کا تزکیب کرے،

رزائل اورگندی عادات اورگندے اخلاق ان کے دلوں سے کھرج دے۔ اورانہیں سچا۔۔۔۔منصف ۔۔۔۔۔عادل ۔۔۔۔متقی ۔۔۔محن ۔۔۔۔باعم ل ۔۔۔۔ باکر دار۔۔۔۔۔باحیا۔۔۔۔مالح مؤمن بنادے۔

اس طرح اپنے ساتھیوں کا تز کیہ کرے کہ عرش والا .....عرش سےان کے لیے اپنی رضا کے پروانے اتارے ۔

اس طرح تزیمیہ کرے کہ اللہ ان کے لیے جنت کے باغات کا وعدے کرے اوران کی کو تامیوں کی معافی کا علان کرے ۔

وہ پیغمبر اپنے ساتھیوں اور ایمان لانے والوں کی ایسی تربیت کرے اور ان کے اخلاق وعادات ایسے سنوارے کہ اللہ انہیں قرآن مجید میں اس پیغمبر کی رسالت پر بطورگوا، پیش فرمائے:

> مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ وَ الَّذِينَ مَعَهُ آشِدًا ءُعَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَا ُبَيْنَهُمُ

(تفصیل آ کے جا کران شاءاللہ بیان کروں گا)

آبیت نمبر ۱۰۰ بینا اراجیم طیل الله علیه الله می دعایی امام الا نبیاء کاشیا کی دعایی امام الا نبیاء کاشیا کی بعثت کے جو چارمقاصد ذکر ہوئے، ان کوق رآن کو جو چارمقاصد ذکر ہوئے، ان کوق رآن کو جو چارمقاصد ذکر ہوئے، ان کوق رآن کی جدیں کہیں بالکل ای طرح اور کہیں معمولی تبدیلی کے ساتھ دوسسری مجیدیں کبیں بالکل ای طرح اور کہیں معمولی تبدیلی کے ساتھ دوسسری

جگهول پرجھی ذکر کیا۔

سورة البقره .....دوسرے بارے کی ابت داء میں تحویل قبلہ کی بحث میں الله رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے بیت المقدس کی حب کہ بیت الله قبلهاس لیے بنایا تا کہ ہم اپنی نعمت تم پر پوری کریں ........ بیت اللہ کو تههارامر کز اورقبله بنادینے سے تمہیں عرت و برتری عطاف رماؤ ل ..... ببت الله چونکه الله دب العزت کی رحمت ...... بر کات، تجلیات اور انوار کا مر کز ہے اس لیے نماز جیسی اہم عبادت کے لیے .....جومسلمانوں کے ليےمعراج كادرجەر تھتى ہے .....بيت الله كو قبلەمقرر كرناس سے بڑى روحانی نعمت ہے۔

آ گے فرمایا:

كَمَا آرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتُلُوْا عَلَيْكُمُ الْيِتَنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّالَمْ تَكُوْنُوا تَعْلَمُوْنَ أَهُ

(البقرة:١٥١)

جس طرح ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا (مطلب پیہےکہجس طرح تم کوامت وسط بہنا کرتم پرنعمت فرمائی ای طرح ہم نے تم ہی میں سے ایک عظیم رمول بھیجا۔ یا جس طرح ہم نے بیت اللهٔ کوتمهارا قبله بنا کرتم پراپنی عظیم نعمت کی ہے اسی طرح ہم نے عظیم

ر سول تمہیں عطا کر کے تم پر اپنی نعمت فرمائی ہے )

جوہماری آیات تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے اور تمہیں یا ک کرتا ہاورتمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اوروہ چیسے زیں تم کو سکھا تا ہے

جن کوتم ہمیں جانے تھے۔

وہ پیغمبرانہیں شرک دنفاق سے، کفروالحساد سے، گن اہوں کی آلود گیول سے مختلف رزائل سے، گندے خصائل سے، اخلاق و دیانت کی کمزور یول سے پاک اورصاف کرتا ہے۔

آ بیت نمبر ۱۰۱ روة آل عمران میں جنگ احد کاتفسیلی تذکرہ الله دب العزت نے فرمایا ۔۔۔۔۔۔۔ وقتی شکت کے کچھ امباب بھی ہیان فرمائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ فرمائے ۔۔۔۔۔۔۔۔ فرمائے ۔۔۔۔۔۔۔ فرمائے ۔۔۔۔۔۔۔ فرمائے ۔۔۔۔۔۔ فرمائے ۔۔۔۔۔۔ اولی اور برتر و بالا قدر زندگی کا تذکرہ بھی فرمایا جنت میں اعلی ۔۔۔۔ اولی اور خباشوں کا ذکر کرے ملمانوں کو تی دیے منافقین کی بدعہد یوں اور خباشوں کا ذکر کرے ملمانوں کو تلی دیے جو نے مایا:

لَقَلْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمُ رَسُولًا مِّنَ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمُ ايَاتِهِ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوامِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ كَانُوامِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

(آل عمران: ١٦٣)

تحقیق اللہ نے مؤمنول پر احمال کیا کہ ان ہی میں سے ایک رمول ان میں بھیجا جو ان کو آیتیں پڑھ پڑھ کر سنا تا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم
دیتا ہے یقیناً وہ سب اس سے پہلے کھی گراہی میں تھے!
اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے آخری
اور مجبوب نبی کی تشریف آوری کو اپنے انعام اور احمان
سے تعبیر فرمایا ہے۔

ىاتدى فرمايا كەمِنْ أَنْفُسِهِمْ ....

وعظيم بيغمبرانىانول كيجنس مين سيمبعوث فرمايايه

قرطبی نے کھاہے:

وَ مَعْلَى مِنْ ٱنْفُسِهِمْ ٱللَّهُ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ وَ بَشَرٌّ دُرُد سِيا

مِثْلُهُمْ (قرطبي جلد ٢ صفحه ٢٦٣)

مِنْ أَنْفُسِهِمْ كامعنى اورمفهوم يهب كدوه عظيم نبي

ان میں سے ایک فرد ہے اور ان جیرا بشراور آ دمی ہے!

اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کی بعثت کے

چارمقاصد ذكر فرمائے بي سيسسين جن ياس سے ايك مقصد ہے و

يُزَكِيْهِمْ سيرت كوه بيغمبرقرآن كى تعليم، اپنى سنت وسيرت كى روشنى ميس

انہیں پاک اور صاف بن اتا ہے ....وہ پیغمبرا پنے ماننے والوں کی

عملی تربیت کرتا ہے اور انہیں شر کیہ عقائد سے، رزیلہ اخلاق سے، بر سے

اعمال ہے، آبائی رسم ورواج ہے .....ان کے ظاہر اور باطن کو پاک

كرتاب ....ان كے سينے، دماغ اور دل كوستھرا كرديتاہے۔

وَإِنْ كَانُوْمِنْ قَبْلُ لَغِيْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ

ادریقیناً وہ (اس نبی) کے آنے سے پہلے صریح گمراہی

میں تھے۔

ان کے عقائداس قدر برباد تھے .....کدوہ اپنے ہاتھوں سے گھڑے ہوئے اور بنائے ہوئے ابے جان بتوں کو اپنا الداور شکل کثامانے تھے۔ انہوں نے تین سوساٹھ بت، بیت اللہ کے اندر دکھے ہوئے تھے .....گھر میں دکھے ہوئے معبودوں کی تعداداس کے علاوہ تھی۔

سفر کامعبود الگ تصااور دو کان میں الگ معبود رکھا ہوا تھے..... .....غرضیکہ معبود وں کی تعداد عابدین سے زیاد چھی۔

مجھی بھی تو وہ ستو کو گوندھ کے اس کامعبو دبنالیتے اور تھوڑی دیر کے بعد بھوک ستاتی تواسے گھول کے پی جاتے!

و ہلوگ پر لے درجے کے جامل ،گمراہ اورمشرک تھے۔ عقائد کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال بھی انتہائی غلیظ ......گھٹیا اور قابل نفرت تھے۔

شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی .....سود کو وہ تجارت کی طرح حلال سمجھتے تھے ....۔زناان کے ہال فیش کی شکل اختیار کر چکا تھا ....مردار کھاتے تھے ....۔علال وحرام کے درمیان کوئی تمیز روانہ رکھتے ....۔ چوری چکاری اور رہزنی ان کا وطیرہ تھی۔ بعض قبائل اپنی لڑیوں تک کوزندہ در گور کر دیتے تھے۔

ع

کسس نے قطسروں کو ملایا اور دریا کر دیا

کسس نے ذروں کو اٹھسایا اور صحدا کر دیا
خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے
کیانظ تھی جسس نے مرر دوں کو میس کردیا
ایک دوسرے شاعر نے کتنی خوبصورت بات کی ہے۔ یک
کی تو تھا میں میکدے میں خشک سامل کی طسر ی

آج ساتی نے مجھے قطسرے سے دریا کردیا

آبیت نمبر ۱۰۲ مورۃ الجمعہ میں ارشادہوا:

هُوَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّةِ نَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ الْيَتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ ﴿ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلْلٍ مُّبِيْنِ ﴾ (جمعه:)

ہیں ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں ایک رسول ان ہی میں سے بھیجا جوانہیں اس کی آیتیں پڑھ کرسنا تا ہے اور

ان کو یا ک کرتا ہے اور انہیں کتاب وحکمت کی تعلیم دیتا ہےادراس سے پہلےوہ یقیناً کھلی گمراہی میں تھے! اس آیت میں اُمّیین (ناخواندہ) عرب کے لوگوں کو کہا .... ..... کیونکہ نبی ا کرم ٹاٹیا ہے او لین مخاطب و ہی تھے اوران کی اکثریت ان پڑھتھی آیت کے آخر میں ان کی تھلی ،صریح اور واضح گمراہی کا تذکرہ فرمایا ۔۔یعنی اس قوم میں علم وہنر کچھ مذتھا۔۔۔۔۔۔نان کے پاسس کوئی آ سمانی نتاب تھی.....ان کی جہالت....وحثت....دورنگی ضسرب المثل تھی.....بت پرستی ....او ہام پرستی کانام ملت ابراہیمی رکھ دیا تھا ..... پورې کې پورې آبادې هلي گمرابي اورواضح ضلالت ميس بھنگ ربي تھي۔ الیی قوم میں ایک رسول بھیجا....جس نے کتا ہے وحکمت کی تغلیم کے ایسے چراغ جلائے .....اورا پنی سیرت و *سسن*ت کے ایسے دیئے روثن کیے .....کدوہی قوم دنیا بھر کے لوگوں کے لیے رہب راور را ہنما بن گئی .....اوراس قوم کے تقویٰ وفلاح ،صداقت ورسند کی گواہیاں عرش والے نے قرآن میں نازل فرمائیں! سامعین گرامی قدر! قرآن مجید کی مختلف سورتوں سے جارآیات میں نے آپ صرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت ماصل کی ہے۔ ان چاروں آیتوں کامفہوم عمولی تغییر و تبدل کے باوجو دایک ہی ہان آیات میں موجود ایک کلمہ يُزَ کِينهِ مَد ....ميري تقرير كے موضوع تعلق رکھتاہے!

یعنی و عظیم الثان اور رفیع المرتبه پیغمسبر.....ایپ در باریس آنے والول کو کتاب وحکمت کے نور سے منور کر دے اور ان کے قلو ہے و

نفوس کا تز کید کردے۔

میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں .....کمیرا پیغمبر ایسے اس مقصد میں کامیاب ہوایا نہیں؟

جودُ يونُى آپ كَاللَّيَا كَ ذَهِ لَكَا لَى كَلَى تَكَنَّى وه آپ نے تماحقدادا فرمائی یا نہیں؟

پران کے لیے انعام کھٹم مَغْفِرَةٌ و دِزْقٌ کَوِیْم اِنِی ہوگاتو ہوگاتو اورکیا ہوگا پھران کے لیے اعلان اَعَدَّ کَھُمْ جَنَّاتٍ اِنِیں ہوگاتو اورکیا ہوگا پہلے وہ مشرک تھے ۔۔۔۔۔۔۔ میرے نبی کی تربیت نے موحد بنادیا ۔۔۔۔۔۔ پہلے وہ کافر تھے میرے نبی کی تعلیم نے مؤمن بنادیا ۔۔۔۔۔۔ پہلے وہ کافر تھے میرے نبی کی تعلیم نے مؤمن بنادیا ۔۔۔۔۔۔ پہلے وہ شریہ تھے میرے نبی کی صحبت نے نیکو کار بنادیا ۔۔۔۔۔۔ پہلے وہ شریہ تھے میرے نبی کی مجلس میں آئے تو شریف کہلائے ۔۔۔۔۔۔ پہلے وہ بت پرست میرے نبی کی مجلس میں آئے تو شریف کہلائے ۔۔۔۔۔۔ وہ پہلے کیا تھے میرے نبی کی جات واضح کرنے کی کو ششش کرونگا۔ ۔۔۔۔۔۔ مطالیس بیان کرکے بات واضح کرنے کی کو ششش کرونگا۔

سيدناعمر اورجحراسود

میدنا فاروق اعظم رضی الله عندایک قدم پیچھے ہٹے اور حجب راسو د کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

> إِنِى اَعْلَمُ اَنَّكَ جَبُرٌ لَا تَنْفَعُ وَ لَا تَصُرُّ لَولَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَبَّلَكَ مَا قَبَلَّتُكَ

میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو ایک ہے جان پتھر ہے میرا نفع اورمیرانقصان تیرے ہاتھ میں نہیں ہے اگرمیرے محبوب پیغمبر نے تجھے نہ چوما ہوتا توعمسر بھی تجھے بھی نہ

چومتا.....

دیکھا آپ نے! یہلوگ بھی ہے جان بتوں کی تعظیم کیا کرتے تھے ۔۔۔۔۔۔۔ان کو چومتے اوران کے آگے ہاتھ جوڑتے ۔

مگرمیرے نبی نے اپنی تعلیم وزبیت سے ان کاایسا تز کیے فرمایا کہ اب دہ جمرا مود کو چومنے سے بھی پیچکھانے لگے!

## دختر كثثى اور دختر پرورى

السى اجدُاوراليے ظالم لوگوں میں اخلاقی اورانسانی اقدار کو قائم کرنے کے لیے امام الانبیاء کا این مبعوث ہوتے ہیں ......... پھے رانہوں نے

قرآن دسنت کے رنگ میں اس قوم کورنگا ......ادرایسے برے اخلاق اور انسانیت کش ذخیت میں کیساانقلاب پیدا کردیا .......ذراسنیئے ۔

سیدنازید بن ماریژاورسسیدناجعف رطیب (مجمی و میں موجود تھے .....جمگڑایہ ہوا کو اس میتیم بچی کی پرورش کو ن کرے؟

ان تینول نے اپناا پناخق جناناشروع کردیااوراپیے اپنے حق میں دلائل دینے لگے۔

سیدناعلی رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا یہ سب پہلے میرے پاس آئی ہے اور یہ میری چھاز ادبہن بھی ہے۔

حضرت زیدرض الله تعالی عند نے دلیل دی که جمزہ میرے دینی بھائی تھے اس نبیت سے میں امامہ کا چھا ہوں۔

امام الانبیاء کالٹی نے نینوں کے دعووں کو برابر کا درجہ دیااور فرمایا ۔۔۔۔۔۔۔فالد مال کے برابر ہوتی ہے۔۔۔۔۔۔۔پھر آپ نے امامہ کو حضرت جعفر شکے حوالے کر دیا۔ (بخاری ج ۲ ص ۲۱۰) حضرات گرامی قدر! یه بات میں جانتا ہوں کہ ان بینوں صحابہ کا کوئی تعلق لڑ کیوں کو زندہ درگور کرنے والے طبقے سے نہیں تھا۔۔۔۔۔۔مگر قبل از اسلام لڑکیوں پر ایسام ہر بان بھی کون تھا؟

جی قوم میں دختر کئی کی عادت باعثِ فخر ہو۔۔۔۔۔۔اسی قوم کے افراد میں تعلیم رسول اور تربیت نبوی کی بدولت۔۔۔۔۔اخلاق واحمان کی بداعلیٰ قدریں پیدا ہوگئیں۔۔۔۔۔کداپنی نہیں بلکہ دوسروں کی بسیٹی کے لیے جھکڑنے نے لگے!

جوقوم اخلاق باختہ اجار قوم کے نام سے متعارف تھی .....جو عورتوں کی عربیں لوٹ لیا کرتے تھے۔

اسی قوم کے افراد جب دامن ایمان سے وابستہ ہوئے .....اور داعیؒ نبوت نے ان کی صحیح خطوط پرتز بیت کی .....اوران کے ذہنوں کا اور قلوب کا تزکید کیا تو وہی لوگ حاتم طائی کی بیٹی اور عدی بن حاتم کی بہن کی عرت کے پہریداراور رکھوالے بن گئے۔

عدی بن ماتم نے ملمانوں کے ہاتھ گرفت ارہونے والی بہن سے جب پوچھا:

كَيْفَ وَجَلُاتٍ مُحَمَّلُهَا وَ أَصْحَابَهُ

تونے محد( ٹاٹیائیل) اوراس کے ساتھیوں کو کیسا پایا۔

تو بہن نے جواب میں بہا:

میری عزت وعصمت تیرے گھر میں اتنی محفوظ نہیں جتنی محمد عربی ٹاٹیا کی کھر میں محفوظ تھی!

سامعین گرامی قدر! میں ایک مرتبہ پھرآ پ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ

اگرآپ حضرات کا جواب اثبات میں ہے اور یقیناً اثبات میں ہی ہوگا.....کہانٹدربالعزت نے ہمارے پیارے پیغمبر کو ہادی اور معلم اورمزي اومصلح بنا كرمبعوث فرمايا تھا۔ بھرآ پکامیاب معلم ثابت ہوئے کہ لاکھوں لوگوں کوللیل عرصے میں قرآن وحکمت کے زیورسے مزین کیا۔ مز کی ایسے تھے کہ .....اسلام قبول کرنے والوں کو ایسامتقی اور پر ہیزگار بنادیا کہوہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کرنے گئیں۔ امام الانبياء مَنْ فَيْلِيمْ تب البيخ مقصديين كامياب و كامران مُقهرين گے .....جب بہ حقیقت تعلیم کرو گے کہ ان کی خدمت میں رہنے والے لوگ ....ان کی محفل اور مجلس میں بیٹھنے والے حضرات ..... اور محلص مؤمن تھے، وہ تقوی و پر ہیزگاری کے کو و گرال تھے .....وہ سب کے سب عادل اور صادق تھے .....دیانت وامانت میں اورغیرت وحیا میں کیتا تھے .....وہ سب کے سب کامیاب و کامران ، رشد و ف لاح کا سرچثمہاور ہاتی امت کے لیے کامل نمویذاورمثال تھے۔ و ہ سب کے سب مغفورا وردحمتِ الٰہی کے تحق اوراللہ کی رضااور خوشنو دی کے حقدار تھے۔ و ہ سب کے سب جنتی .....ان کے ساتھ مجلائی کے دعد ہے .....اوران میں سے سی ایک کوجہنم کی گرم ہوا چھو بھی نہیں سکتی!

وہ سب کے سب جنتی ۔۔۔۔۔۔۔۔ان کے ساتھ مجلائی کے وعد ہے۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔اوران میں سے کسی ایک کو جہنم کی گرم ہوا چھو بھی نہیں سکتی! اورا گر کوئی شخص کہتا ہے کہ امام الانبیاء میں شیار کی ایک بیٹی ، ایک داماد ، اور دونوا سے ۔۔۔۔۔۔۔اور صرف تین صحابہ ۔۔۔۔۔،ی ہدایت یافتہ ہوئے ......میر سے بنی خاص مؤمن بینے .....میر سے بنی تاثیقیا اسلام کوسلیم کیا ترکیہ کیا ۔...... بی امام الا نبیاء تاثیقیا کی پوری جدو جہداور محنت کا نتیجہ تھے ......بس ان ہی چندلوگوں نے صدق دل سے ایمان قبول کیا۔ نتیجہ تھے .....بس ان ہی چندلوگوں نے صدق دل سے ایمان قبول کیا۔ اوران گئے چنے چندا حباب کے علاوہ تقریباً موالا کھا صحاب رمول (معاذ الله ) گلص مؤمن نہیں تھے بلکہ منافق تھے ، مطلب پرست اور دنیا دار تھے ، خود طرف لا لی اور جریص تھے ۔..... نظام الا نبیاء تاثیقی کے انتقال کے بعد مواتے تین صحابہ کے (ابوز رسلمان) مقد اداور بعض روایات بیس عمارین یا سراور مذیف ) باتی سب صحابہ (معاذ معاذ الله) مرتد ہوگئے تھے (دیکھیے رجال کئی ص ۸ ، اصول کافی ج۲ ص ۲۲۳ ، تی المقال ج۲ ص ۲۲۳ ، تی المقال ج۲ ص ۲۲۳ ، تی تین

تویشخص بیعقیده اپنا کراصحاب رسول پرتنقیداورتبرانهسیس کرر ہا ......بلکه پیخص امام الانبیاء کاشائیل کی بعثت کےمقاصد (معلم ہونا،مز کی اور ہادی ہونا) کی تکذیب کررہاہے!

جوشخص چند حضرات کے علاوہ تمام کے تمام اصحاب رسول کو (معاذ اللہ) مرتد، منافق نظالم، غاصب مجھتا ہے۔۔۔۔۔۔وہ قسسرآن کی بےشمسار آیات کامنکر ہے۔۔۔۔۔۔یاوہ قرآن کی حقانیت اور محفوظیت کا قائل نہیں

ایراشخص میرے نبی کی رسالت کے اعجاز ، تربیت نبوی کے انداز ، اور تعلیم رسالت کے اثرات کا واضح منکر ہے۔

ذراسوچئے!اگرامام الانبیاء کاٹیا ﷺ اپنی پوری نبوی زندگی میں دو جار

اشخاص کومؤمن بناتے ہیں .....اور رہتی دنیا تک کی ہدایت وقب دت اور بعد میں آنے والے ملمانوں کی امارت وامامت کے لیے صرف ایک شخص کو تیار فرماتے رہے اور وہشخص بھی چچاز ادبھائی اور داماد! تو بتائے اسے نبوت کا کمال اور عروج کہیں گے؟

ایمااولوالعزم پیغمبر.....ایماکامیاب ترین پیغمبر.....اینی پوری زندگی میں صرف چندلوگول کی اصلاح کرسکا......و بھی اپنی بینی ، داماد ، د و نواسے اور صرف تین آ دمی .....اس کی مخفل میں آنے والے اس کے ساتھ رہنے والے سب کے سب منافق اور خود عرض تھے اور اسس پیغمبر کی آنھیں بند ہوتے ہی سارے مرتد ہوگئے ......تواس میں تقیق اور تنقیک پر ہور ہی ہے۔ ہی سارے مرتد ہوگئے ......تواس میں تقیق اور تنقیک پر ہور ہی ہے۔ ہی سارے مرتد ہوگئے ......تواس میں تقیق اور تنقیک پر ہور ہی ہے۔ ہی سارے مرتد ہوگئے ......تواس میں تقیق

ایک سکول میں پانچ ہزارطالب العلم ہوں .....اور صرف تین پاس ہوں اور باتی سب کے سب فیل ہو جائیں تو کیا تمام ترقصور بچوں کا ہوگا اور اساتذہ کی محنت پر کوئی حرف نہیں آئے گا؟

ایک ہپتال میں سال کے دوران ہزاروں مریض آئے ہوں اور

شفاصرف تین مریضوں نے پائی ہوتو کیااس ہمپتال کے ڈاکسٹر جے قصور ہونگے؟

ایک خانقاہ میں کسی اللہ والے کے پاس لاکھوں مرید آ سے ہوں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ قرآن وسنت کے رنگ میں رنگنے کی کوسٹش کرتار ہا۔۔۔۔۔۔۔اللہ والا بڑا مخلص اور مخنی کے رنگ میں رنگنے کی کوسٹش کرتار ہا۔۔۔۔۔۔اللہ والا بڑا مخلص اور مخنی بھی تھا۔۔۔۔۔۔مگر لاکھوں مریدوں میں صرف اپنے قریبی رہتے داروں میں سے دو چارافراداور تین چارسسریدوں کے سوا۔۔۔۔۔۔باتی سب کے سبخود عرض ،برمعاش ،اوردولتِ دنیا کے تریص نکلے۔

توالیی خانقاہ کے بزرگ کوکون کامیاب کے گا؟

پھرمزے اور لطف کی بات یہ ہے کہ جن حضرات کو بقول کچھوگوں کے میرے نبی کے تزکیہ سے فائدہ ہوا۔۔۔۔۔۔ان میں ایک سیدناعلیٰ میں جوامام الا نبیاء کا شائی کے اعلان نبوت کے وقت چھسال کے بچے تھے۔ مجھے بتا ہے! چھسال کا بچہ گٹا ہوں سے پاک ہوتا ہے یا نہیں؟ حضرت علی ضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے ہی یاک تھے۔

دوسری شخصیت سیده فاطمه بنت محمد کی ہے۔۔۔۔۔۔ایک روایت میں اعلان نبوت کے وقت معصوم پکی تھیں اور ایک روایت میں وہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئیں وہ پیدا ہی پاک ہوئیں۔

تیسری اور چوتھی شخصیت سیدناحن اور سیدناحین رضی الله عنهما کی ہے ان دونوں کی پیدائش ہی مدینه منورہ میں ہوئی .....سید دونوں پسیدا ہی پاک ہوئے۔

تو كيامير بيغمريا كون كوياك كرتے رہ؟

کیا گئِز کِیْمِهِم کا ہی مفہوم ہے؟ ۔۔۔۔۔کیاس میں میرے باکمال نبی کا ٹیا کا کوئی کمال اجا گرہوتا ہے؟

میرے بھائی! صابن وہی اچھا ہوتا ہے جو میلے کپڑے ساف کرے اور چراغ وہی پندیدہ ہوتا ہے جواندھیروں کو دور کرے۔

میرے پیغمبر کاٹیا کی صفتِ تز کید کا کمال تب سنے گا۔۔۔۔۔۔کہ فر وشرک اور بت پرستی کی دلدل میں عزق لوگ۔۔۔۔۔۔۔قلم وجہ ل کے اندھیروں میں بھٹکنے والے لوگ، زانی وشرا بی اور سودخور، عصیان کاراور رب کے نافر مان، اور لڑکیوں کو زندہ قبروں میں دفن کرنے والے۔

میرے نبی کی مخفل میں آئیں اور ایمان قبول کریں .....میرا نبی ان کے دلوں کا تز کیے کرے اور ان کی تربیت کرے انہیں رشد و ہدایت کے اس او پنچے مقام تک پہنچا دے کہ عرش کا مالک ان کے ایمان ، تقویٰ ، رشد و ہدایت ، اپنی رضا اور جنت کی ضمانت دینے لگے۔

پھران کے تذکر سے صرف فرش پرنہیں عسرش پربھی ہونے لگیں .....ان کی تعریف ومدح میں قرآن کی آیات نازل ہونے گیں۔ نفست مان کی تعریف مندے میں قرآن کی آیات نازل ہوئے گیں۔

یہ ہے میرے نبی کا کمال! یہ ہے میرے نبی کی تربیت کا اثر ،یہ ہے میرے نبی کی صفت یُزَ کِیْنِھِ مُد کا ثمرہ اور نتیجہ۔

ثاء كبتاب\_ع

سمندرسے ملے پیاسے و ثبنم بخلی ہے بیرزاتی نہیں ہے

میرے نبی کا اللہ کے دربارے جہاں رحمت وہدایت کادریا موجزن ہے ۔۔۔۔۔اس دریاسے صرف دو پاراف راد کو پانی ملے

اگریشمع نبوت کے پروانے نہ بنتے .......... جنورا کرم کانٹیائی کے ہاتھ میں ہاتھ ندد سے ۔..... کفاراور منافقین کی طرح آ ب سے دور دور رہتے ...... بنی اکرم کانٹیائی رہتے ..... بنی اکرم کانٹیائی رہتے ..... بنی اکرم کانٹیائی سے بیزاری اور نفرت کا اظہار کرتے ..... میدان جنگ میں آپ کا ساتھ دریتے .... جرت کے سفر کے ساتھی نہ بنتے .... بہرت ان ومال مدریتے .... بہرتوان کا قصور بنتا تھا۔

مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ ساری زندگی آپ کا الیا کے دستہ بہتہ غلام رہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مصائب برداشت کر کے ایمان قبول کیا ۔۔۔۔۔۔۔ پیارے سے پیارارشتہ آپ کے لئے توڑ ڈالا ۔۔۔۔۔۔۔ اپنوں کے خلاف تلواریں سونت لیں ۔۔۔۔۔ وطن سے بے وطن ہو گئے ۔۔۔۔۔۔۔گھرہاراور کارو بارسے منہ موڑ لیا ۔۔۔۔۔۔ بدروا مدو خندتی میں مردانہ واراؤ ہے۔۔۔۔۔آپ نے

| مال ما نگاتو کسی نے آ دھے گھر کا سامان اور کسی نے گھر کامکل سامان ان |
|----------------------------------------------------------------------|
| کے قدمول میں ڈھیر کردیاتپتے ہوئے وکٹول پر لیٹے،خون میں               |
| نہائے، زخم برداشت کئےان کے چمڑے ادھے ٹر دیئے گئے                     |
| مال چین لیے گئےاولاد سے جدا ہوئےغر ضیکہ                              |
| زندگی کی ہرمتاعِ عویزاورا پنی ساری کائنات کو بنی ا کرم کاٹیا ہے      |
| قدمول پرقربان كردياهر چيزكوپس پشت دال كراپني زندگي معيت              |
| رسول اور صحبت نبوی میں گزاردی پ کے اشارة ابرو کی تعمیل کی            |
| ہرحکم مانا پیروی اوراتباع کے نمونے قائم کیے اس کے                    |
| باوجود بھی اگروہ مؤمن نہسیں تھےسادق وامین نہسیں تھے                  |
| سالح اورمتقی نہیں تھے تو پھراس میں ان کا کیا قسورہے؟                 |
| اورآ خرمیں یہ بھی سنتیے اوراسے دل کی شختی پر لکھ لیجیے کہ            |
| ا گرمیرے نبی کے پیجانثارمؤمن نہیں تھے تو پھران کے                    |
| بعدآ نے دالےلوگ مؤمن نہیں ہوسکتے!                                    |
| اگرانہیں میخانہ رسالت سے کوئی جام نہیں ملااورا گر                    |
| انبيں نور نبوت سے کچھ روشنی نہیں ملی تو پھر قیامت تک کسی کو کچھ بھی  |
| نہیں مل سکتا ہےن پروانوں نے شمع نبوت کے لیے دنیارشتے اور             |
| تعلقاتدولتِ دنیا ہر چیز قربان کر دی تھیا گران کو کچھ                 |
| نصیب نہیں ہوا تو دنیا میں کسی اور کو پھر وہاں سے کیا ملے گا؟         |
| معاذ الله!ا گرامام الانبياء كَاللَّهِ إلى إرغار كواورسيد ناف روق     |
| اعظم کواور ذوالنورین عثمان کوایمان کی دولت سے مالا مال نہسیں کر      |
| سخ تو پھر بعدوالے کی کھا ترمین ہائی گری                              |

ال لیے یہ نظریہ کہ صرف چندلوگ مخلص مؤمن سبنے چھ یا ساس۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ باقی سب مفاد پرست اور منافق تھے۔۔۔۔۔۔۔ یہ نظریۂ عقل ونقسل کے خلاف ہے!اس نظریئے سے قرآن وصدیث کی صسریج نفی ہوتی ہے ۔۔۔۔۔۔قرآن پر ایمان رکھنے والا کوئی شخص بھی اس نظریئے سے اتفاق نہیں کرسکتا۔

## بارہو یں تقریر

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ آمَّا بَعْدُ فَاعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

فُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَةَ آشِدًاءُ عَلَى الْكُفَّادِ رُحَمَّاءُ بَيْنَهُمْ تَرْسُهُمْ رُكَعًا سُجَّدًا لَّكُفَّادِ رُحَمَّاءُ بَيْنَهُمْ تَرْسُهُمْ رُكَعًا سُجَّدًا يَّبَعَنُونَ فَضَلًا قِنَ اللهِ وَرِضُوانًا اسِيْمَاهُمْ يَّنَ اللهِ وَرِضُوانًا اسِيْمَاهُمْ فَي اللهُ وَرِضُوانًا اسِيْمَاهُمْ فَي وَمُثَلُهُمْ فِي السُّجُودِ الْحَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي اللهُ وَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي اللهُ وَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي اللهُ وَلِكَ مَثَلُهُمْ وَي اللهُ وَلِكَ مَثَلُهُمْ وَي اللهُ وَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَالُهُمْ وَي اللهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَيْكُمْ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُمُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللللّهُ

اَخْرَجَ شَطْئَهُ فَأَزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلَى

سُوقِهِ يُغْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ جِهِمُ الْكُفَّارَ \*
وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِخْتِ
مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّأَجْرًا عَظِيمًا ۞ (الفتح ٣٨)

سامعین گرامی قدر! گزشة جمعت المبارک کے خطبے میں ........... میں نے یہ بیان کیا تھا کہ امام الا نبیاء سیدنا محمد رسول الله کاشیار کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد ......قسر آن مجید نے بہیان فسر مایا مقاصد میں کے نیم فیم کے میرا بیغمبر ایمان لانے والوں کے نفوس اور قلوب کی تطمیر اور تزکیہ کرتا ہے۔

مورة فتح کیاس آیت کریمه میں جہال اللہ دب العسزت نے میرے پیارے بنی کافیار کے اوصاف کے تذکرے بڑے بجیب انداز میں فرمائے ہیں ۔۔۔۔۔ وہال اللہ نے آیت کی ابتداء ہی میں صحابہ کرام رضوان اللہ ہم الجمعین کو بنی اکرم کافیار کی رسالت کی صداقت کے لیے بطور محوان اللہ ہم الجمعین کو بنی اکرم کافیار کی رسالت کی صداقت کے لیے بطور محوان فرمایا ہے!

امام الانبیاء مُنْ الله الله کی رسالت و نبوت کی صداقت کے بہت سے دلائل میں .....ان میں سے ہرایک دلیل میرے پیارے نبی مُنْ الله آئی کی رسالت کواور نبوت کو ثابت اور واضح کر رہی ہے۔ گزشة انبیاء علیم السلام کی اور گزشة آسمانی کتابوں کی پیش گوئیاں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔میرے نبی کاٹیالے ۔۔۔۔۔۔۔میرے نبی کاٹیالے کے تذکرے۔۔۔۔۔میرے نبی کاٹیالے کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے۔۔

آپ ٹاٹیا گئے دست مبارک پرصادر ہونے والے معجب زاست آپ ٹاٹیا کی رسالت پرز بر دست دلیل ہے۔

ان معجزات میں چاند کادو جھڑ ہے ہوجانا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ قلیل صحے میں آسمانوں کی سیر کرنااور ایک ای کی زبان سے قرآن مجید جیسی ہے۔ مثل و بے دیب کتاب کا پڑھا جانا ۔۔۔۔۔۔۔۔ اِن کے علاوہ اور بے شماراورلا تعداد معجزات ہیں۔

آپ کی پیش کردہ تعلیمات (توحید کی دعوت، ظلم وعصیان سے
روکنا، سود اور جھوٹ سے منع کرنا، آپس میں رحم دلی کی دعوت دینا اور قطع رحی
سے روکنا وغیرہ) آپ کی نبوت و رسالت کی واضح دلیل ہے اور ایک بہت
او پنچ درج کی دلیل ۔۔۔۔۔۔۔ آپ کی رسالت ونبوت کی صداقت کے
لیے خود آپ کی گزری ہوئی زندگی ہے۔

هَلْ وَجَلْتُمُّونِيْ صَادِقًا ٱوْ كَاذِبًا

میری گزری ہوئی زندگی .....کلی مختاب کی طرح تمہارے سامنے ہے ....میں نے زندگی کے ایام اسی شہر میں گزارے ہیں ......ة ميں مير بي بيكن اور جوانی كے دوست اور ساتھی موجود ہيں۔ بتاؤتم نے مجھ سچاپایا یا حجو ٹا۔

میرے عرض کرنے کامقصدیہ ہے کہ میرے پیادے پیغمبر کی نبوت ورمالت کی صداقت اور سچائی کے لیے جہاں بہت مادے دلائل میں ۔۔۔۔۔۔۔۔ وہاں آپ کے شاگر داور تربیت یافتہ ماتھی بھی ایک بڑی دلیل کا درجد کھتے ہیں۔۔۔۔۔۔ورة الفتح کی اس آیت میں اللہ رب العسزت نے درجد رکھتے ہیں۔۔۔۔۔۔ورة الفتح کی اس آیت میں اللہ رب العسزت نے ای دلیل کو نبوت کی صداقت پر پیش فرمایا ہے۔

ا بیت تمبر ۱۰۲۷ مورة الفتح کی آیت نمبر ۲۸ میں الله رب کردنیا میں مبعوث فرمایا کہ میں نے اپنے آخری ربول کو دین اسلام دے کردنیا میں مبعوث فرمایا ہے تاکداس دین کو دنیا کے تمام ادیان پرغب الب کردیا جائے۔ جائے۔

پھرآیت نمبر ۲۹ میں دین اِسلام کے بانی اور داعی کانام نامی اسم گرامی ذکر فرمایا: محمد کا دسول الله ......

محد ( مَنْ اللَّهِ الله كرمول بين \_

یہاں ایک لمحہ کے لیے رک کران مالات و واقعات پرایک نظسر ڈالیے ....جن مالات میں یہ ورت اتر رہی تھی۔

صلح مدیدبید کامعابده میدناعلی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه تحریر فرما رہے ہیں اور خود رحمتِ کائنات تَکْشِیْنِ اسے کھوارہے ہیں:

مِنْ مُحَتَّدٍ رَّسُوْلِ اللهِ

یہ معاہدہ اور یہ تحریر ہور ہی ہے محد کی جانب سے جواللہ کے رمول ہیں! اس پر کفارِ مکہ کے نمائندے مہیل بن عمرو نے بیاعتراض کر دیا کہ ہیں بات تو تنازع اور جھگڑے کی بنیاد اور جوئے۔

اگرہم آپ کواللہ کارسول مان لیں تو پھر تنازع اور جھکڑا ہی کیارہ جاتا ہے۔ امام الا نبیاء کا اللہ کے الفاء ہے۔ امام الا نبیاء کا اللہ کے الفاء مٹادیئے اور کھوایا جن مُحتید بنن عبد اللہ سے اور کھوایا جن مُحتید بنن عبد اللہ سے۔ جانب سے۔ جانب سے۔

اللهرب العزت نے اس موقع پر فرمایا: هُحَمَّدُ دُسُولُ الله

اے کفارِمکہ کے نمائندے! اس ورق سے قوتم نے دسول اللہ کے الفاظ مٹادئیے مگر لوح محفوظ سے ۔۔۔۔۔۔اور قرآن کے محفوظ اوراق سے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔اوراہل ایمان کے قلوب و دماغ سے انہیں کون مٹائے گا؟

میں نے ان الفاظ کو قرآن بنا کرا تاردیا ہے ..... یہ الفاظ اب قیامت کی صبح تک ہمیشہ تابندہ و درخشدہ رہیں گے۔ مُحَمَّدٌ کُر سُوْلُ الله عِلَی .....دعویٰ ہے۔

وَ الَّذِينَ مَعَهُ سے لے کرمورت کے آخرتک جو کچھ بیان ہواو،
اس دعویٰ کی دلیل ہے ۔۔۔۔۔اللہ رب العزت کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میرے بی کی صداقت کو پر کھنا چاہتے ہوتو میرے بنی کے یاروں اور ساتھیوں کو دیکھو۔

میرے بنی کے ساتھیوں کے اوصاف و خصائل کو دیکھو۔۔۔۔۔۔۔ میرے بنی کے ساتھیوں پر نظر ڈالو اور فیصلہ کروکہ محمد کا فیڈیٹر اللہ کا سچااور میاد ق پیغمبر ہے یا نہیں!

شا گردوں کی کامیابی .....انتاد کے با کمال ہونے کی دلیل

ہے۔۔۔۔۔۔۔کی کیم اور طبیب کے پاس آنے والے مریضوں کی وفیصہ شفایا بی اس طبیب کے با کمال اور صاذق ہونے کی دلیل ہے۔ میرے پیغمبر کی بیجان کرنا جائے ہوتو میرے پیغمبر کے ساتھیوں کے اوصاف کو دیکھو!

جس کی صحبت میں بیٹھنے والا .....اور جسس کا تربیت یافت مدیل اکبر ہوو وخو د کتنا صادق اور سچا ہوگا۔

جس کاساتھی فاروق اعظم میڈل دانساف کرنے میں بے مثل و بے مثال ہواس کا آقا کتنابڑ امنصف ہوگا۔

جس کے در بارکاایک شخص ا تنابا حیا ہوکہ فرشتے بھی اس سے حی کرتے ہوں و ہ خو د کتنا با حیا ہوگا۔

جس کاخوشہ چیں علی ؓ اَقْضَاهُ مُر عَلِیؓ .... کے منصب پر فائز ہووہ خود کتنا بڑا قاضی ہوگا۔

جس کی محفل میں بنیٹنے والا ابو ذر مفتسر دغناء کاباد شاہ ہو۔۔۔۔۔۔و ہ خو دفقر دغنا کے کس او پنچے منصب کا عامل ہوگا۔

جس کےغلام بلال ؓ کے قدموں کی آ ہٹ جنت میں سنائی دیتی ہو ۔۔۔۔۔۔۔۔وہ خودکس مرتبے پر فائز ہوگا۔

جس کے ساتھیوں کو عرش کا ما لک اپنی رضا کے پروانے عط کرے۔۔۔۔۔۔وہ خو داللہ کی رضا کا کتنا تحق ہوگا۔

جس کے یارول کوالڈ قرآن میں صادق ....را شد ....تقی ..... مفلحون اور اینالٹکر قرار دے .....وہ خود کتنا صادق اور بلند مرتبہ ہوگا۔ مورة الفتح کی آیت نمبر ۲۹ میں اللہ نے مُحَتَّدُ کُدَسُولُ اللّٰهِ .....دعویٰ پیش فرمایا اوراس دعویٰ کی صداقت پرصحابہ کرام ؓ کے اوصاف کو بطور دلیل پیش فرمایا.....ارثاد ہوتا ہے:

وَ الَّذِينَ مَعَهُ آشِدًا ءُعَلَى الْكُفَّادِ رُحَمَّاءُ بَيْنَهُمْ اورجولوگ آپ كے ساتھى ہيں وہ كف رير سخت ہيں اور آپس ميں بڑے رحم دل ہيں۔

آشِدًا ﷺ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ ا قری اور شجاع کے آتے ہیں۔

معنی اس طرح کریں مے کہ میرے بنی کے ماتھی کف ارکے مقابلے میں چٹان کی طسرح مضبوط اور سخت میں وہ کفار کے مقابلے میں مقابلے میں چٹان کی طسرح مضبوط اور سخت میں وہ کفار کے مقابلے میں سید پلائی مستحد کا بھکھ کہ ڈیتان مرضوض مویا کہ ایک سید پلائی ہوئی دیوار ہیں۔

وہ مفار کے مقابلے میں انتہائی دلیر، بہت بہادراور بڑے طاقتور میں .....وہ باطل کے مقابلے میں سر کٹاسکتے میں مگر جھکا نہیں سکتے۔ اس آیت کا یہ مطلب ہر گزنہیں ہے کہ وہ کافروں سے تندمسزاجی،

سخت کلامی سے پیش آتے میں یا تھار پر جوروسلم کرتے میں یا بے رحم اور سخت دل میں۔

ہیں کہ کوئی انہیں خرید لے .....نہ وہ کفار کی دھمکیوں سے خائف اور مرعوب ہوتے ہیں ۔

اللہ کے نبی کی محبت پر ۔۔۔۔۔۔۔اور دین کی سر بلندی کے جذبے پروہ اپنے کفارر شتے دارول تک کو ترجیح نہیں دیتے ۔

غزوہ بدرواحدیل ......غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں صلح حدیدبیے کے موقع پر ...... نے ایسے ایسے کارنامے سرانجام دئیے کہ وہ آیشٹ آء علی الْکُفَّادِ کی صحیح تصویر نظراآئے۔

دوسری وصف اصحاب رسول کی بیان فرمائی \_

رُ مُحَمَّا اُءُ بَیْنَهُ مُحَرِ .....وه سب کے سب ایک دوسرے کے ساتھ نہایت مہر بان ،رحمدل شفیق اورغم گساریں!

اسلام نے ان سب کو ایک ایسی دینی برادری اور اخوت و بھائی چارے کی لڑی اور سلسلے میں پرو دیا ہے کہ ان کی ہا جمی محبت و الفت اور شفقت ورحمت حقیقی بھائیوں کی محبت و پیاراور شفقت سے بھی بڑھ گئی ہے! اور زمانۂ جاہلیت کی عداوتیں ، مخالفتیں ، لڑا سیاں اور دشمنیاں سے دلوں سے اور ان کے دماغوں سے حرف غلط کی طرح مف چکی ہیں۔

دُ کھنآ ہے۔۔۔۔۔۔ ترجینے کی جمع ہے۔۔۔۔۔معنی ہوگا بڑے زم دل اور بہت زم مزاج جس طرح موم کو پٹھلا کرئسی چیز میں ڈال دیا جائے تو وہ یک جان ہوجا تا ہے اور اس میں کوئی جوڑ دکھائی نہیں دیتا۔۔۔۔۔۔اس طرح دین اسلام نے اور نبی اکرم ٹاٹیڈیٹر کی صحبت کے کمال نے ان سب کو

دُ مُحَمَّاًءُ بَیْنَهٔ کُھُر .....میرے نبی کے ساتھی آپس میں زم خواور رحم دل اورایک دوسرے سے پیارے کرنے والے ہیں۔

جاہلیت کے زمانے میں جوایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے وہ اسلام لانے کے بعدایک دوسرے سے مجت کرنے لگے ....وہ ایک دوسرے کے نم گراراورغم خوار بن گئے .....دحمت اورزم دلی کے زیورسے آراستہ ہو گئے۔

مگر قرآن کی اس آیت رُحَمّاً عُرَبْهُ بَنْهُ تُهُمْ نے ان کذاب اور بد

بالحن اورخبیث الفطرت بدمعاشول کی تر دید کر دی .......اوران کی مذموم خواہثات کو خاک میں ملا کر رکھ دیا۔

> مولانا ثناء الله پانی پتی نے اپنی تفیر میں فرمایا: رَخِمَدَ اَنْفُ الرَّوَافِضِ الَّذِیْنَ یَزْعُمُوْنَ اَنَّ اَضْعَابَ مُحَمَّدٍ کَانُوْا یَتَبَاغَضُوْنَ بَیْنَهُمُد

اس آیت نے دافشیوں کے ناک کو خاک آلود کردیا جو سمجھتے ہیں کہ محمد عربی کاٹیڈیٹر کے ساتھی ایک دوسرے کے ساتھ بغض رکھتے تھے اس آیت نے واضح فر مایا کہ نبی اکرم کاٹیڈیٹر کے ساتھی ایک دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے جیرخواہ ،ایک دوسرے کی بجلائی چاہنے والے ،خوشی وقمی میں شریک ، مصیبت و راحت میں ایک دوسسرے کے کام آنے والے تھے مصیبت و راحت میں ایک دوسسرے کے کام آنے والے تھے مصیبت و راحت میں ایک دوسسرے کے کام آنے والے تھے مسیبت و راحت میں ایک دوسسرے کے کام آنے والے تھے مسیبت و راحت میں ایک دوسسرے کے کام آنے والے تھے مسیبت و راحت میں ایک دوسسرے کے کام آنے والے تھے مسیبت و راحت میں ایک دوسسرے کے کام آنے والے تھے مسیبت و راحت میں ایک دوسسرے کے کام آنے والے تھے مسیبت و راحت میں ایک دوسسرے کے کام آنے والے تھے مسیبت و راحت میں ایک دوسسرے کے کام آنے والے تھے مسیبت و راحت میں ایک دوسسرے ، مناقشت ، مینا و دوست ، دوست ، دوست ، دوست ، دوست ، مناقشت ، مینا و دوست ، د

کیااس حقیقت سے کوئی انکار کرسکتا ہے کہ میدناعلی رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹادی کے لیے میدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کارشۃ مانگنے والے اور سیدنا علی " کو اس ٹادی پر تعاون کی پیش کش کر کے تیار کرنے والے حضر ست ابو بکڑ وعمر " ہی تھے؟

(حوالے کے لیے دیکھیے جلاءالعیون ملا باقرمجلسی شیعہ بختاب الامالی جاص ۱۳۸ کشف الغمہ ج اص ۱۷۷) کیااس حقیقت سے انکارممکن ہے کہ:

یہ ت سیدناعلی رض اللہ تعالی عنہ سے لوہے کی زرہ چار سواسی درہم میں خرید کر.....اور پھرزرہ بھی واپس کرکے.....دناعلی ضی اللہ تعالی عنہ کی خود داری کامکل لحاظ کرتے ہوئے اس شادی کے لیے تعب ون کرنے والے سیدناعثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے؟

(حوالے کے لیے دیکھیے کشف الغمہ (شیعہ) ج اص ۸۵ ۴، بحار الانوارملا با قرمجلسی شیعہ ج ۱۰ ص ۴۰)

کیااس حقیقت سے کوئی ذی ہوش انکار کرسکتا ہے کہ سیدناعلی رضی اللہ تعالی سنے اللہ تعالی عنها کے بطن سے تھیں اور حنین کریمین ٹی تحقیقی ہم شیرہ تھیں ان کا نکاح امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ساتھ کیا تھا۔

(حوالہ کے لیے دیکھیے متدرک حائم جلد ۳ صفحہ ۱۳۲، کنز العمال جلد کے صفحہ ۹۸ فروع کافی (شیعہ) جلد ۲ صفحہ ۱۳۱، مرأة العقول شیعہ جلد ۳ صفحہ ۲۳۹، شرح نہج البلاغة حدیدی جلد ۴ صفحہ ۲۷۵)

کیایہ ایک روش حقیقت نہیں ہے کہ بیدناعلی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسپ بٹیوں اور پوتوں کے نام .....ابو بکر ،عمر ،اورعثمان رکھے تھے ۔ اسپ بٹیوں اور پوتوں کے نام .....ابو بکر ،عمر ،اورعثمان رکھے تھے ۔ (حوالہ کے لیے کشف الغمہ ج اص ۵۹۰ ، جلاء العیون ص ۴۲۳ ، منتہی ال آ مال ص ۱۹۲ ،اصول کافی کتاب الججة ص ۲۲۵)

اصحاب رسول كى تيسرى وصف اس آيت كريمه ميس بيان فرمائى: تَرَاهُ مُدرُكَّعًا سُجَّدًا

توان کودیکھے گاسجدہ کرتے ہوئے اور رکوع کرتے ہوئے۔ بیاصحاب رمول کی کنٹرت ِنماز ، توجہ الی اللہ اور ان کی تہجد گزاری اور شب بیداری کی تصویر ہے۔ یعنی مخلوق کے ساتھ بھی ان کا تعلق صحیح بنیادوں پر قائم ہے....کہوہ باطل کے لیے اور کفر کے لیے دو دھاری تلوار اور نہایت سخت میں اور اپنے مسلمان ساتھیوں کے لیے نہایت زم خواور شفیق میں۔

اورخالق کے ساتھ بھی ان کاتعلق اور ربط بہت متحکم اور پختہ ہے کہ کسی وقت بھی وہ خالق کے ساتھ اپنے رہتے کو نہیں توڑتے اور کسی موقع پروہ خالق سے غافل نہیں ہوتے ۔

> اسحاب رسول کی چوھی صفت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا: یَبْتَعُونَ فَضَلَّا مِینَ اللَّهِ وَدِضُوانًا چاہتے ہیں اللہ کافضل اور اس کی رضامندی

یعنی دشمنان اسلام کے مقابلے میں اصحاب رسول کا ڈٹ جانااور شیر
کی طرح گر جنا ......اور اپنے دینی بھائیوں اور مذہبی برادری کے لیے
ان کی شفقت اور دخمت .....اور دن رات ان کا اللہ کی عبادت میں اور
رکوع و سجود میں مشغول ہونا .....ان تمام اعمال سے ان کی غسرض کیا ہے؟
ماکش اور دیا کاری!

اصحاب رسول کی یا نجویں صفت کو بیان کرتے ہوئے فر مایا: سِيْمَاهُمْ فِي وُجُوْهِهِمْ مِنْ أَثَرِ الشُّجُوْدِ ان (کے ایمان وعبادت) کی نشانی اورعلامت ان کے چروں پرسجدوں کے اڑسے نمایاں اورواضح ہے! اس نثان سے مراد و ہنثان نہیں جواکثر نمسازیوں کے ماتھے پر پر جا تا ہے۔۔۔۔۔جے عرف عام میں ماتھے کا محراب کہتے ہیں۔۔۔۔کیونکہ یانشان تقوی و بر ہیز گاری کی دلیل اور حقیقی علامت نہیں ہے۔

بلكة علامت اورنشان سے مراد ہے كه

اصحاب رمول کے کامل ایمان ،صبدق واخسلاص ،اورتقویٰ و پر بیزگاری کی علامت اورنشانیال ان کے جیرول میں کمشرے سجود اور عبادات میں مداومت کی برکت سےنو رانیت،وقب اراد رخثوع وخضوع اور تواضع کی صورت میں نظرآتی ہیں۔

اصحاب رسول کی مقدس جماعت کو بھیاننا کوئی مشکل کام نہیں ..... ....ان کے چیروں پرنورایمان کے جلوے صاف دکھائی دیتے ہیں۔ شاه عبدالقاد رمحدث د الوي رحمة الله عليه نے لکھا ہے کہ جب کوئی صحابی کسی مجمع میں بلیختا تو دور سے بہجان لیا جاتا چیرے

كافدي

اصحاب رسول کی چھٹی صفت کاذ کراس طرح فر مایا: ذالك مَثَلُهُمْ فِي التَّوْزِية وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيْل ان کی بیاوصاف تورات میں بھی بیان ہوئے اورانجیل میں بھی بیان ہوئے۔

323 یعنی اصحاب رمول کے بیہ اوصاف اور پیصفات سرف قرآ ن میں بان نہیں ہوریں بلکہ ان صفات کا تذکرہ تورات والجیل میں بھی مذکورے! جس طرح امام الانبيام المنظيظ كم تعلق قرآن في ارشاد فرمايا: ٱلنَبَّى الْأُمِنَّ الَّذِي يَجْدُونَ مَكْتُوبًا عِنْدَ هُمْ فِي التَّوْراتهِ وَالْإِنْجِيل كةلماءالل كتاب اس نبي امي كوتوريت والجيل مين كها موا یاتے ہیں۔ جں طرح بنی ا کرم کاٹیا ہے تذکرے توریت اور انجیل میں ہوئے ....ای طرح آپ کے محابہ کی صفات کا تذكره تورات وانجيل ميں ہوابعض مفسرين نے مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاية پروقف كيا بـ....معنى يه ہوگا کہ اصحاب رسول کی یہ بیان کرد ہ صفات توریت میں بهي بيان ہوئيں وَ مَثَلُهُمْهِ فِي الْإِنْجِيْلِ كَاتَعَلَىٓ اكْطُ جملے كُوْرْع أَخْد تح يے بمعنى اس طرح مولاكه: انجیل میں اصحاب رسول کی مثال اورصفت اس کھیتی اور

درخت کی ہے جس نے اپنی انگوری نکالی۔

فَأَذَرَكُ اللَّهِ عَلَى اللَّوري اور كونيل كومضبوط كيا\_

فَاسْتَغْلَظَ ..... پھرو مضبوط ہوگئی .....موٹی ہوگئی۔

فَاسْتُوىٰعَلىسُوْقِهٖ.....

پھروہ اینے تنے پرسدھی کھڑی ہوگئی۔

یعنی جس طرح زمین سے باہر نکلنے والی کونپ ل اورانگوری اورزم و

نازک ساپیتہ بہت کمزور ہوتا ہے۔۔۔۔۔۔ پھراس کی جو ہے اور کونپلیں نظیم اورانہوں نے اسے منسبوط کر دیا ۔۔۔۔۔۔ پھسرو و تعلقے اور پھولتے مونا ہوگیا۔۔۔۔۔ پھرا ہے تنے پرکھڑا ہوگیا۔ يُغجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ جِهِمُ الْكُفَّارَ و چینتی اورو ، درخت ایسے بو نے والوں کوخوش کر رہا ہے ( کمان و وسرمبز و شاد اب فینتی اور درخت کو دیکهمه دیکهمه کر خوش ہوتاہے) یسی مثال اصحاب رسول کی ہے کہ و وابتداءاسسلام میں انگوری کی طرح کمز وراور بهت قلیل تعداد میں تھے۔۔۔۔۔۔۔وہ ایسے ایمان کو ظاہر۔ کرنے کی پوزیش میں نہیں تھے .....ہرطرف خطرات ہی خطرات تھے .....مصائب ومشكلات كى تيز آندهيال محيس \_ مچرآ ہستہ آ ہستہ بی تعداد بڑھنے لگی اور اسلام کی کھیتی کھلنے اور پھو لئے لگی ...... پھر و ہمضبوط ہو گئے .....اسلام کی ایک ریاست قائم ہوگئی .....اسلام كوفتو حات او ركاميا بيال ملنے كيس .....جنگوں ميں فتو حات كاسلىلەچل نكلا...... پېرفتح مكەسے دولوگ سرخرو ہوئے ...... يورا عرب ان کے زیرنگین آ محیاحنین اور طائف کے دروازوں پروہ درستک دینے لگے .....اور دنیا کی سپر طاقت روم کولاکارنے لگے ...... تبوک کاسفر کیااور شاوروم کے عزائم خاک میں ملاد ہے ۔ اسلام کی کھیتی ایسے عروج اور ترقی کے آخری منازل کو چھونے لگی اس سرمبز و شاد اب محیتی کو دیکھ کر .....انندرب العزت اور رسول ا کرم تائیزیج جو اس کھیتی کو لگانے والے ہیں و وخوش ہورہے ہیں ۔

لِيَغِيْظَ جِهِمْ الْكُفَّار

(الله رب العزت نے صحابہ کرام کویہ ترقی، یہ نشو دنمااور یہ عرو نے اور یہ کامیابیاں اور فتو حات اس لیے بخشیں ) تا کہ کافروں کو ان کی و جہ سے خصب دلائے اور و و آتش غضب میں جلتے رہیں اور کڑھتے رہیں!

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اصحاب رسول رضوان اللہ ہم اللہ اللہ ہم اللہ اللہ ہم اللہ

اور کفاراصحاب رسول کی کامیابیاں دیکھ کر.....ان کی ترقی اور نشوونمادیکھ کر....فتوحات کے پیمللے دیکھ کر غیظ وغضب میں اور حمد کی آگ میں جل بھن جاتے ہیں ۔

یاد رکھیے! آج بھی اصحاب رسول سے محبت اور عقب د ت ۔۔۔۔۔۔۔۔اوران سے بیارایمان کی علامت ہے۔

اور آج بھی ان سے کینداور بغض .....ان کی برگوئی اور ان پر مجر ان اسے کینداور بغض .....اور ان کے ایمان و تبرا ....اور ان پر تنقید اور ان کی تنقیص .....اور ان کے ایمان و انداض میں شک ....اور ان کے عدل وتقویٰ میں شبہ ....اور ان کے عدل وتقویٰ میں شبہ ....اور ان کے عدل وتقویٰ میں شبہ ....اور ان کے حدل وتقویٰ میں شبہ ....اور ان کے حیرت انگیز کارناموں کا انکار .....وہی لوگ کرتے میں جن کے دلول میں کھوٹ ہے .....جونفاق کے مریض میں .....

> جں شخص کے دل میں صحابہ کرام ٹمیں سے کئی کے ساتھ بغض ہوتو و واس آیت کی وعید میں داخل ہے۔(قرطبی، روح المعانی)

> > آیت کے آخریس فرمایا:

وَعَلَى اللهُ الَّذِينَى أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِختِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاجُرًا عَظِيْهًا

اصحاب رسول کی دنیوی ترقی .....فتوحات اور کامیابیوں کے بعد ان کے اخروی درجات اور مراتب کاذ کر بھی فرمایا۔

الله نے ان لوگوں سے جوان میں سے ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے مغفرت اور اجرعظیم کاوعدہ کیا ہے!

آج تاریخ کی تاریک را ہوں میں گم ہوکر.....اصحاب رسول پر تنقید کرنے والے پر تنقید کرنے والے پر تنقید کرنے والے پر تنقید کرنے والے اوران کی غلطیوں کو مزے لے کے بیان کرنے والے .....ووں میں ایکے ہوئے ہیں ....ووں باتھ پاؤل مار کرا ایسے الیے دلائل ڈھونڈ نے کی کوسٹشش کرتے ہیں جن سے اصحاب رسول کی تقیص کا پہلونگاتا ہو۔

## ایک اشکال کاجواب

ان پر شکین اتار نے کی خبر نہیں دی ....ان سب کے دلول کے اخلاص کی گواہی نہیں دی؟

مورۃ الفتح کی آیت نمب م<sup>۳</sup>۔ ۱۸۔ ۲۷۔ ۲۸ کا ایک بار مطالعہ فرمائیں دشمنان صحابہ کے اس اشکال اور شبے کا جواب مل جائے گا<sub>۔</sub> معمولی علم رکھنے والا بھی جانتا ہے کہ من صرف بعض کامعنی نہسیں دیتا بلکہ چن چودہ مختلف معانی پر دلالت کرتا ہے .....ہر جگہ مِن کامعنی اس جگہ کی مناسبت سے کریں گے۔

اس آیت میں من بیانیہ ہے۔

اى طرح فَــاَجْتَـنِبُوْ الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ مِن بَهِي مِنْ رے۔

معنی کوئی ذی ہوش ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شیعہ علماءاور مفسرین نے بھی .....سورۃ الفتح کی اس آیت میں مین کو بیانیہ کیاہے۔

مشهور شيعه عالم طوى في اپنى تقير مين لهما: مِنْهُ مُد قَيْلَ أَنَّهُ بِيَانٌ يَخْصُهُ مُد بِالْوَعْدِ دُونَ غَيْرُهُ مُد قَيْلَ أَنَّهُ بِيَانٌ يَخْصُهُ مُع البيان جه ص٣٨٨) يعنى ال من الدرك التحديد من

یعنی بہال مین بیان کے لئے ہے یہ دعدہ مغفرت اور وعدہ ابرعظیم صرف اصحاب محمد کے ساتھ مخصوص ہے ان کے علاوہ دوسروں کے ساتھ نہیں ۔ ايك اورشيعه عالم فتح الله كاثانى نے اپنی تفیر میں لکھا: وَمِنْ از برائے بسیان است از قبسیل فَاجْتَدِنْهُوْ الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْقَانِ (منهج الصادقين حبلد: ۸ صفحه: ۳۹۹)

یعنی جس طرح مین الآؤ فاک میں مین بیانیہ ہے ای طرح یہاں بھی مین بیان کے لیے ہے!

سامعین گرامی قدر! سورۃ الفتح کی آیت نمبر ۲۹ کی مختصری تقبیر اور مفہوم میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا ہے ۔

ال آیت میں اللہ رب العزت نے صحب ابر کرام کے بہت سے
ہے مثال اور لا جواب اوصاف وصفات کا تذکرہ فرمایا ......اور انہیں
اپنے نبی کی رمالت کی صداقت پر بطور دلیل پیش فسرمایا ......کہ جن
ثاگر دول میں ایسے ایسے اوصاف پائے جائیں ......توان کے استاد
شاگر دول میں ایسے ایسے اوصاف پائے جائیں ......توان کے استاد
کے اوصاف ومراتب کا کیا عالم ہوگا۔

ال آیت میں یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَ دَضُوَانًا .....کے الفاظ پرایک مرتبہ پھرنظر ڈالیے۔

میرے نبی کے یارا پنے ہڑمل و کر دار میں ہروقت اللہ ر ب العزت کے فضل و کرم اور رضامندی وخوسٹنو دی کی جبتحواور تلاکشس میں مگن ہیں ۔ مگن ہیں ۔

جن لوگوں کی بیصفت عرش والا اورعلام الغیوب،اور دلوں کے بھید جاننے والا بیان کرے .....تو پھر آپ ہی فیصلہ فرمادیں کہ وہ لوگ ایسے افعال اوراعمال کرسکتے ہیں جورضائے الہی کے سرا سرخلاف ہوں؟ کیااس آیت کے مصداق ابو بکر وعمرض الله تعالی عنهمانہیں ہیں؟ اگر میں اور یقیناً میں ....قو پھران سے ممکن ہے کہ وہ خاندانِ علی پر ظلم و ستم کریں؟

اس آیت کریمه میں اصحاب رسول کی ایک صفت آیشد آء علی الْکُفَّادِ بھی ذکر کی گئی ہے۔

کدوہ کفار کے مقابلے میں میعن برال میں اور استقامت کے بہاڑ میں پھریہ بھی بتایا گیا کہ اصحاب رسول کے تذکر سے اور ان کے اوصاف کے تذکر سے ۔۔۔۔۔۔۔اور ان کے لیے مثالیں پہلی آسمانی کتابوں میں بھی بیان ہوئیں۔

نیزان کے عبادات،رکوع و مجود کی کنرت اوران کے چیروں سے نمایاں اورظاہر ہونے والے نثانوں کا تذکرہ بھی فرمایا میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ:

میرے نبی نے اپنے لیے مقسر درکردہ من اصب میں سے ایک منصب نُیز کی نیو مد .....کدوہ ایمان لانے والوں کے باطن اور قلوب کا تزکیہ کرتا ہے۔

آپاک منصب کے اداکرنے میں موفیعد کامیاب رہے ۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔اورا پنے ساتھیوں کا ایسا تز کیے کیا اورا نہیں غلاعقا تداور گندے نظریات
اور برے اعمال اور بدکرداریوں سے ایسا پاک صاف اور تھراکر دیا کہ اللہ

رب العزت نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ان کے ایمان ، تقویٰ ، رمشد و ہدایت ، اعمال صالحہ ، ان کے خثوع وخضوع .....ان کے انفاق فی سبیل الله ، ان کے جذبہ جہاد ، محبتِ الہی ، حب ِ رمول جیسے اوصات کے تذکر سے فرمائے۔

ان شاء الله ميس آئده خطبات ميس اصحاب رمول كے اليے اوصاف وصفات كاتذكره كرونگا .....جواوصاف وصفات قرآن ميس الله رسب العزت نے بيان فرمائے۔

وَمَاعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيْن

## تير ہو یں تقریر

خَهْدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ فَاعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ ٥ وَإِنْ يُرِيْدُو اَنْ يَّغْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللهُ وَ وَإِنْ يُرِيْدُو اَنْ يَّغْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللهُ وَ هُوَالَّيْنَ قُلُومِهِمُ وَ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ بَيْنَ قُلُومِهِمُ وَلَكِنَ اللهَ الْوَرْضِ بَيْنَهُمُ وَلَكِنَ اللهَ الْوَرْضِ بَيْنَهُمُ وَلِكِنَ اللهَ الَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿

(الانقال آيت نَم ١٢١٥ و ١٣٠) اگروہ تجھ سے دفابازی کرنا چاہیں گے تواللہ تجھے کافی ہے اسی نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے تیری تائید کی ہے ۔ ان کے دلول میں باہمی مجت والفت ڈال دی اگر آپ زمین میں جو کچھ ہے وہ سار سے کا سارا خرچ کر ڈالتے تو بھی ان کے دل میں الفت ومجت نہ ڈال سکتے پرتواللہ نے ہی ان میں الفت ڈال دی وہ غیاب ہے حکمتوں والا!

سامعین مکرم! میں نے گذشہ سے پیوسہ خطبے میں عرض کیا تھا کہ امام الانبیاء کا تیا ہے کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد قرآن نے بیان فرمایا۔

وَیُزَ کِیْبِهِمْد ..... که میرا پیغمبرلوگوں کا تزئیه کرتا ہے یعنی انہیں سخیے معنوں میں مؤمن بنا تا ہے .....اورمؤمنوں والی تمام ترخوبیاں ان کے ظاہرو باطن میں پیوست کر دیتا ہے۔

گذشة خطبے میں .....بورة الفستح کی آیت نمبر ۲۹ میں اصحاب ربول میں موجو د صفات اورخو ہوں کا تذکرہ ہوا۔

جن صفات میں ان کی پہلی صفت آیشد آئے علی الْکُفَّادِ رُحَمَّاءُ بینہ کہ خرد کرفر مائی .....سکہ وہ مفار کے مقب البلے میں سخت میں اور ایک دوسرے کے ساتھ زم دل ، زم خو، آپس میں پیار ومجت کرنے والے میں! اس سلسلہ میں دو تین آیات مزید پیش کرنا چاہتا ہوں .....ان آیات میں اصحاب رسول کی کچھ مزید صفات اور اوصاف کا بھی تذکر ہ ہوگا.

آيت نمبر ۵۴ مين ارشاد فرمايا:

يَاكُمُهَا الَّذِينَ امْنُوا مَنْ يُرْتَدَّمِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ
فَسَوْفَ يَأْتِهِ اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهُ ﴿ اَذِلَّةٍ
عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ آعِزَّةٍ عَلَى الْكَفِرِيْنَ ۞ '
يُجَاهِدُونَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةً
لَا يِمٍ ﴿ ذَٰلِكَ فَضُلُ اللهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ ﴿
وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿ (المائده )

اے ایمان والو! جو محص تم یس سے مرتد ہوجائے گا اپنے
دین سے (تو اللہ کو کیا پر واہ ہے) اللہ عنقریب ایسے لوگوں
کو لائے گا جن سے اللہ مجت کرتا ہے اور وہ اللہ سے مجت
کرتے ہیں وہ زم دل ہو نگے مؤمنوں پر اور سخت ہونگے
کاف روں پر وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی
ملامت کرنے والے کی ملامت کی پر واہ ہسیں کریں
ملامت کرنے والے کی ملامت کی پر واہ ہسیں کریں
ملامت کرنے والے کی ملامت کی پر واہ ہسیں کریں
صحت والا اور علم والا ہے!

بعض مفسرین کا خیال ہےکہ یہ خطابمخلص مؤمنوں کونہسیں بلکہ

ظاہری طور پر ایمان کا دعویٰ کرنے والے منافقوں سے ہے۔

کہ اگرتم یہود ونساری سے دوستی کرکے دین اسلام سے نکلنا چاہتے ہوتو نکل جاؤ .....اللہ کو اس کی کیا پرواہ ہے؟ میس نے اپنے دین کی ترقی اور ترویج کے لیے بلند صفات صحابہ کرام کو چن رکھا ہے!

مگر جمہورمفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ آیت درحقیقت آنے والے فتنہ کی پیشینگو ئی ہے۔

فتح الباري ميس ہے!

لَهُ يِرْتَدُّ مِنَ الصَّحَابَةِ أَحَدٌ وَ إِنَّمَا ارْتَدُّتُ فَوَقَرِّهُ مِنَ الْاَعْرَابِ عِبْنُ لَا نُصْرَقَ لَهُ فِي الدِّيْنِ قَوْمٌ مِنَ الْاَعْرَابِ عِبْنُ لَا نُصْرَقَ لَهُ فِي الدِّيْنِ وَ فَوْمَ مِنَ الْاَعْرَابِ عِبْنُ لَا نُصْرَقَ لَهُ فِي السَّحَابَةِ وَ ذَالِكَ لَا يُوجِبُ قَلْمُ الْمِ الصَّحَابَةِ الصَّحَابَةِ السَّعَمَةُ وَيْنَ لَا يُوجِبُ قَلْمُ الْمَ الصَّحَابَةِ السَّعَرَابِينَ السَّعَلَمُ الْمُ السَّعَمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

کے بارے میں کوئی شک دشہ پیدائہیں ہوتا۔ قرآن مجید کی دوسری کننی آیات میں اللہ نے صحب ابر کرام کے ایمان ،ان کے خاتمہ بالایمان ،ان کے لیے مغفرت و بخش ،اپنی رضا کا اعلان اور جنت کاوعد ، فرمایا ہے۔

اگران میں سے تین چارکے علاوہ سب نے مرتد ہوجانا تھا تواللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت اور جنت کے وعدے اور اپنی رضامندی کے اعلان سب (معاذ اللہ) بچوں کاکھیل بن جائے گا!

امام الانبیاء ٹاٹٹی فات کے بعد دیہا توں میں رہنے والے کچھ لوگ ارتداد کا شکار ہوئے .....منکرین زکوۃ اورختم نبوت کے ڈاکو بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔

مالات بے مدتشویشاک تھے.....مگر خلیف ہ اول بلانسل سیدنا صدیلت انجبر اس آیت کا پہلامصداق بن کراٹھ کھڑے ہوئے۔ کچھ صحابہ کرام کو تذبذب تھا کہ ایک ہی وقت میں کئی محاذوں پر لڑنا شاید سودمنداور نفع بخش مذہو۔

میدنافاروق اعظم رضی الله تعالی عنه جیسا جری ، دلیر ، با جمت اور بهادر شخص بھی مشور ، دیتا ہے کہ فی الحال منکرین زکو ہ کے خلا ب نشکر کشی نہ کی جائے میدناصد لیق الجبر رضی الله تعالی عنه ان کا مشور ، من کرفر ماتے ہیں :
اُ جبارٌ فی الججا هِلِیَّ ہِ وَ خَوَّارٌ فِیْ الْوِسْدَلَامِ رَمَانَة جابلیت میں تو تم بہت سخت تھے اب اسلام میں زم خوہو گئے ہو۔
اگرتم میں سے کوئی نہیں جانا جا بتا تو ابو بکر اکیلا ہتھیا رسجا کر نکلے گا اگرتم میں سے کوئی نہیں جانا جا بتا تو ابو بکر اکیلا ہتھیا رسجا کر نکلے گا

ادر ہراس شخص سے زکوٰۃ وصول کرے گاجو نبی اکرم ٹاٹیا ہے زمانے میں زُکوۃ دیتا تھا۔۔۔۔۔۔میرے جیتے جی اسلام میں کمی واقع ہو! ناممکن \_ میدناصد اِن اکبررضی اللہ تعالی عنہ کی اس جرأت واستقامت کو دیکھ کرتمام صحابہ جہاد کے لیے تیار ہوئے \_

سیدناعبدالله بن معود رضی الله تعالی عند فرماتے بیں کہ:
ہم ابتداء میں اس جنگ کو پہند نہیں کرتے تھے مگر جب
اس کا انجام ہمارے سامنے کھر کرآ گیا تو ہم غلیفة اول کے شکر گزار ہوئے کہ انہوں نے کمال تدیر اور ایمانی جرآت سے اسلام کو ایک بہت بڑے فتنے سے بچالیا!

سیدنافاروق اعظم رضی الله تعالی عنه جوابتداء میس مخالف رائے رکھتے تھے ......بعد میں وہ حضرت صدیاق البررضی الله تعالی عنه کے اسس کارنامے کاذکر کرکے فرمایا کرتے تھے کہ اگر صدیاق البررضی الله تعالیٰ عنه میری ساری زندگی کی عبادت لے لیس اور میری ساری نیکیاں لے لیس میری ساری نیکیاں لے لیس میری ساری نیکیاں لے لیس است اور اس کے بدلے میں مجھے صرف اپنی ایک رات اور ایسنا ایک دن دے دیں تو میں راضی اور خوش ہوں۔

رات سے مراد غارثور کی رات ہے اور دن سے مسرادی ہی دن جب فتی ارتداد کے مقابلے کے لیے وہ استقامت کے کوہ گرال بن گئے تھے۔

میدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند فرما یا کرتے تھے:

قَامَد فِی اللّہِ دَیْقِ مَقَامَد الْآن بدیا آء

فتی ارتداد میں حضرت صدیت البررضی اللہ تعالی عندا لیے
مقام پر کھڑے ہوئے جس مقام پر اللہ رب العزت نبیوں کو

كھڑا كيا كرتا تھا۔

الله رب العزت نے مرتدول اور دین کے دشمنول کے مقابلے میں جس قوم کو کھڑا کرنے کا اس آیت میں وعدہ فرمایا ۔۔۔۔۔۔۔ان کی چارصفات کاذ کرفرمایا ان کی بہلی صفت بیان فرمائی:

يُعِبُّهُ مُ وَيُعِبُّوْنَهُ

الله ان سے محبت كرتا ہو گااورو ه سب الله كے محب ہو نگے ۔

ان كى دوسرى صفت بيان فرمائى:

ٱڎِلَّةٍ عَلَى الْمُوْمِنِيْنَ آعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ

وہ مؤمنوں کے لیے شفیق اور زم دل ہو نگے اور کفار کے

ليسخت اورتيز ہونگے۔

يى صفت اصحاب رسول كى سورة الفتح كى آيت ٢٩ ييس بيان جوكى

آشِدًاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّاءُ بَيْنَهُمْ

وه كافرول پرسخت اورآپس ميں رحم دل ہيں

ان كى تيسرى صفت كوبيان فرمايا:

يُجَاهِدُ وْنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ

وہ اللہ کے راہتے میں جہاد کریں گے۔

ادران کی چوتھی صفت کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

وَلَا يَخَافُوٰنَ لَوْمَةَ لَائِم

کسی کی الزام تراثیول سے اور ملامت کرنے والوں کی ملامت سے وہ نہیں ڈرتے اس آیت کا سحیح اور حقیقی مصداق ظیفۂ اول بلافسل سیدنا صدیق اکبررشی اللہ تعالی عسنہ اور الن کے روانہ کر دولٹکروں میں مشامل

اصحاب رسول ہیں۔

اوراس آیت میں بیان کردہ اوصاف سب کے سب سیدناصد لیق اکبررضی اللہ تعالی عنداوران کے ساتھیوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ عرش والا مجت کرتا ہے۔ حن کے ساتھ عرش والا محمدت کرتا ہو۔

جن کے ساتھ عرش والا محبت کرتا ہو.....فرش پر بسنے والے اس کے مطبع بندوں کو بھی چاہیے کہ و وان سے مجت کریں۔

اورا گرعرش کاما لک ان سے مجت کرتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔ تو بھرفرش پر چلنے والا اگران پرتبرا کرے اوران سے بیزاری اورنفرت کا اظہار کرے تو یہ دراصل اللہ کے مقابلے میں آنے کی کوسٹشش کردہا ہے!

جن خوش نصیبوں سے خالق کائنات مجت کرتا ہواور پھراپنی مجت کا اظہار بھی قرآن میں کرتا ہو .....توایسے خوش نصیبوں سے نفرت کا اظہار کرنے والا ....اور دل میں ان کے لیے بغض پالنے والا .....ا ان کا کیا نقصان کرسکتا ہے بلکہ و واپنا ہی نقصان کرتا ہے۔

چاند پرتھو کنے والے کی تھوک اس کے مند پر ہی پڑتی ہے! میدناصد لت اکبررضی اللہ تعالیٰ عنداوران کے رفقا مِحسابہ کرامؓ ہی بیں جن کے اوصاف اس آیت میں بیان ہورہے بیں .....وہی تھے جنہوں نے مرتدین کے خلاف سب سے پہلے تلواراٹھائی۔

اگراس آیت سے مراد میدناصد یک اکبر دخی الله تعالیٰ عنداوران کے ساتھ دوسرے اصحاب رسول ہیں تو پھراس آیت میں ان کی بیان کردہ صفات کا اقرار ہرمسلمان کہلانے والے کو کرنا ہوگا۔

پھرماننا پڑے گا کہ یہاللہ کے مجبوب بھی تھے اور محب بھی

پھر تبلیم کرنا ہوگا کہ یہ کفار کے مقابلے میں انتہائی سخت تھے اور ایک دوسرے محے ساتھ شفقت کرنے والے ، زم دل اور زم خواور مجبت کرنے والے تھے۔ پھراس بات کا قرار کرنا پڑے گا کہ وہ لوگ اللہ کی رضا کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرنے والے تھے۔

اور دین کے معاملے میں کئی الزام تراثی اور کئی ملامت کرنے والے کی ملامت کاانہیں کوئی ڈراورخوف نہیں تھا!

ان بی لوگوں کے لیے اللہ نے اپنے فنسل ورحمت کا اعسلان فرمایا ۔۔۔۔۔۔۔۔اور آیت نمبر ۵۵ میں ان بی لوگوں کی نماز ، زکو ۃ اور عبادات کا تذکرہ فرمایا اور پھر آیت نمبر ۵۳ میں ان خوش بخت لوگوں کو اُولیٹک چڑٹ الله (بی اللہ کالٹکر ہے) کے تمغے سے فواز اگیا۔

> فَإِنَّ حَسْبَكَ اللهُ هُوَ الَّذِي آيَّدَكَ بنصر إ وَ بِالْمُؤمِنِيْن

تومیرے نبی ماٹنائی کے ساتھی تھے۔ سیدنا ابو بکڑتھے،سیدنا عمر تھے،سیدنا عثمان ٹھے،سیدنا علی تھے،سیدنا

للحة اورزبير تھے،ميدناسعد بن عبادة تھے اور سيدناسعد بن معاذ تھے ....ان

ہی لوگوں کومؤمنین کے لقب سے یاد کیاجار ہاہے۔۔۔۔۔۔اور نبی ا کرم کاشار کا

کی حمایت میں ان ہی کی مدد کو اپنی مدد کے ساتھ ملا کر ذ کر کیا جارہا ہے۔

آج جوبد بخت ان خوش نصیب لوگوں کے ایمان واخسلام کے بارے میں مشکوک ہے دراصل اس کا اپناایمان مشکوک ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔بلکہ اس بدبخت کا اس قرآن پر ایمان نہیں ہے!

آ کے فرمایا:

وَٱلَّفَ بَيْنَ قُلُومِهُ ﴿ لَوُ ٱنْفَقْتَ مَا فِي الْرَرْضِ بَمِيْعًا مَّا ٱلَّفْتَ بَيْنَ قُلُومِهِمْ وَلَكِنَّ اللهَ ٱلَّفَ بَيْنَهُمْ ﴿ إِنَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمُ ۞ الله ٱلَّفَ بَيْنَهُمْ ﴿ إِنَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمُ ۞ (الإنفال٣٠)

اللہ نے ان مؤمنوں کے دلوں میں باہمی الفت ومجت ڈال دی ہے اگر آپ روئے زمین کی تمام دولت خرچ کر دیتے تو بھی ان کے دلول میں الفت پیدا نہ کرسکتے

| کیکن اللہ نے ان میں باہم الفت فسسرمادی ہے شک وہ                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| غالب ہے حکمتوں والا ۔                                                                                         |
| اس آیت سے واضح ہوا کہ اصحاب رسول کے مابین اسلام لانے                                                          |
| سے قبلدور جاہلیت میں ایسی عداوت اور دهمنی تھی کہاس کا دور کرنا                                                |
| اورا سے مجت میں بدلناانیانی طب اقت سے بالا ترتھ ا                                                             |
| یہاں تک کہ نبی ا کرم تا ﷺ ساری دنیا کی دولت اور پوری زمین کے خزانے                                            |
| یہ<br>خرچ کرکے بھی ان کی عدادت کو الفت میں نہیں بدل سکتے تھے۔                                                 |
| تاریخ وبیرت کی کتابیں پڑھیئےنبی اکرم ٹاٹیا کی تشریف                                                           |
| آ وری سے پہلے عرب میں جدال وقتالجھکڑے اور لڑائی، مارکٹائی                                                     |
| کابازارگرم تھا۔<br>کابازارگرم تھا۔                                                                            |
| مباریہ ہوتے۔<br>معمولی باتوں پر چیڑنے والی لڑائی سالوں پر محیط ہو جاتی                                        |
| بلکہ جنگ کی بیر آ گ صدیوں تک بھر کتی رہتی ۔<br>بلکہ جنگ کی بیر آ گ صدیوں تک بھر کتی رہتی ۔                    |
| بعد بعث میں ہیں بغض وعناد رکھتے اور ایک دوسرے کے خون کے<br>وہ آپس میں بغض وعناد رکھتے اور ایک دوسرے کے خون کے |
|                                                                                                               |
| پیاسے تھے ان حالات میں امام الانبیاء کاشیار تشریف لائےاور<br>ت                                                |
| توحید کا پیغام سنایا اور احتحاد و اخوت کا عالم گیر سبق پڑھایااسلام کے                                         |
| مر کز پرمیرے بنی نے سب کو جمع فرمایادیااوراللهٔ رب العزت نے                                                   |
| ایسے فضل واحبان سےان کے درمیان صدیوں سےموجود عداوت کومجت                                                      |
| یں تبدیل کر دیا۔۔۔۔۔۔جوایک دوسرے کےخون کے پیاسے تھےوہ                                                         |
| ایک دوسرے کے جانثار بن گئے۔                                                                                   |
| دین اسلام کے انٹیج پروہ مجت والفت کی لڑی میں پروئے گئے                                                        |
| الم الأرد الأرد المراكبة                                                                                      |

الله رب العزت کے اس اعلان کے بعد ......اوریہ خبر دینے
کے بعد بھی جوشخص یہ کہتا ہے کے سحب ابد کرام سے مابین عداوت تھی .........
دیرینہ دشمنیاں قائم تھیں ......بنو ہاشم اور بنوا میہ قبیلوں کے درمیان بغض وعناد موجو دتھا ......و آپس میں لڑتے رہتے تھے ایک دوسرے کے فالف تھے .....و وہنم اور انساف سے عساری تو ہے ،ی فالف تھے .....مگراس کے ساتھ ساتھ و ، قرآن کی اس واضح آیت کے واضح حکم کا انکاری بھی ہے۔

آ گے فرمایا:

يَّاَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ۞ (انفال:٣٠)

اے میرے نبی تجھے بھی اللہ کافی ہے اور ان مؤمنوں کو بھی اللہ کافی ہے جو تیرے پیرو کاریں۔

كجهظماء فاس آيت كادوسرامعنى كيا:

اے میرے نبی تجھ کو فی الحقیقت اکیلا اللہ کافی ہے اور ظاہر اساب کے اعتبار سے خلص مؤمنوں کی جماعت کافی ہے

....اس سے پہلے فرمایا:

آيَّ مَكَ بِنَصْرِ ﴿ وَبِالْمُومِنِيْنَ .... گُويايه اس كاخلاس، وا (تفيرعثمانی)

مورۃ الانفال کی آیت نمبر ۹۴ میں جن مؤمنوں کو بنی اکرم کالٹیائی کا مطبع اور پیروکارکہا گیا ہے۔۔۔۔۔ان سے مراد کون لوگ ہیں؟ یہ کن خوش نصیبوں کو محدء بی حالتہا کا بیروکاراور مؤمن کہا جارہا ہے ؟

بھلااصحاب رسول کے سوا اور کون ہوسکتا ہے؟ ان میں صفر سے ابو بکر ، صفر ت عمر ، صفر ت عثمان ، صفر ت علی (رضی الله تعالی عنهم) شامل نہیں ہیں؟ اگر میں اور یقیناً میں تو انہیں عرش والے نے میرے نبی کا سچا پیر د کار بھی فر مایا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔اور مؤمن کا خطاب بھی عطافر مایا ہے۔

آيت نمبر ١٠٦ مورة آل عمران كي آيت نمبر ١٠٣ بهي كن ليجيه:

وَاغْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ بَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوا اللهِ عَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوا اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ آغْدَاءً وَاذْكُرُوا يَعْمَت اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ آغْدَاءً فَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِيغْمَتِهَ إِغْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ قِنَ النَّادِ الْحُوانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ قِنَ النَّادِ الْحُوانَا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ قِنَ النَّادِ فَانْقَذَ كُمْ مِّنْهَا وَكُنْلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَيْتِهِ فَانْقَدَا كُمْ أَيْتِهِ لَكُمْ اللهُ لَكُمْ أَيْتِهِ لَا لَكُمْ اللهُ لَكُمْ أَيْتِهِ لَا لَكُمْ اللهُ لَكُمْ أَيْتِهِ لَيْ اللّهُ لَكُمْ أَيْتِهِ لَيْتُهُ اللّهُ لَكُمْ اللهُ لَكُمْ أَيْتِهِ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ أَيْتِهُ اللّهُ لَكُمْ أَيْتِهِ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ أَيْتِهِ اللّهُ لَكُمْ أَيْتِهِ اللّهُ لَكُمْ أَيْتِهِ اللّهُ لَكُمْ أَيْتِهُ إِلّهُ اللّهُ لَكُمْ اللهُ لَكُمْ أَيْتِهُ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ أَيْتُهُ أَنْ فَالْ فَالْمُ لَكُمْ اللّهُ اللّهُ لَكُمْ أَيْتُكُونَ اللّهُ لَكُمْ أَيْتُهُ اللّهُ لَكُمْ أَيْتِهُ اللّهُ لَا لَعْلَالِهُ لَا لَا اللّهُ لَكُمْ أَيْتِهُ اللّهُ لَا لَهُ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْكُمْ أَيْرِهِ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ اللّهُ لَلْهُ لَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللل

اور مضبوط پکولواللہ کی ری کوسب مل کراور پھوٹ نے ڈالواور اللہ کا احمان اور نعمت یاد کروجب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلول میں الفت ڈال دی پھرتم اس کے ضل اور مہر بانی سے بھائی بھائی ہو گئے اور تمہیں بچالیا یوں اللہ ابنی آیات تم پر کھول کھول کر بیان تمہیں بچالیا یوں اللہ ابنی آیات تم پر کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت یا ؤ!

مورۃ آ ل عمران کی یہ آیت بھی سورۃ الانفال کی آیت نمبر ۲۳ کے مضمون ہی کو بیان کررہی ہے۔

اس آیت میں اس حقیقت کو بیان فرمایا کهتم زمانهٔ حب بلیت میں

الله رب العزت نے اپنے نبی کاٹیا کے ذریعہ تو حید کا پیغام دے کرتمہیں دوزخ کے کنارے سے ہٹا کر جنت کے باغات کا دارث بنادیا۔ دنیوی نعمت پیفر مائی کہ باہمی جھکڑوں اور عداد توں کو مٹا کرمہسیں مجائی بھائی بنادیا

آئے میں ایک حوالہ آپ حضرات کو مناؤں .....ذراتوجہ سے سماعت فرمائیے۔

امیرالمؤمنین سیدناعلی بن ابی طالب رضی الله تعالیٰ عنه سے عین جنگ صفین کے موقع پر پوچھا گیا۔

> كەجولوگ آپ كے مقابلے ميں آئے ہيں أَمُ شَيرِ كُوْنَ هُمْ ..........كياد ومشرك ہيں؟

(مصنف ابن ابی شیبہ جلد ۳ صفحہ ۱۰۱۳) وہ ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف زیادتی کی ہے۔ حضرت علی سے اس فرمان سے معلوم ہوا کہ بیدناامیر معاویہ اور میدناعلی شیسہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں بلکہ وہ آپس میں بھسائی مجائی تھے۔

اوراخروی نعمت یہ عطافر مائی کہ جہنم کی آگ سے نجات عط فرمادی۔

سامعین گرامی قدر! کہال وہ لوگ جن کا کہنا یہ ہے کہ وفات پیغمبر کے ساتھ ہی دو چار حضرات کے علاوہ تمام کے تمام اصحاب رسول (العیاذ باللّٰہ) دین سے منحرف ہو گئے تھے اور اسلام سے پھر گئے تھے .....وہ حضرات اس آیت کریمہ پرغور کریں اور اسے بار بارپڑھیں .....اس آیت میں اللہ رب العزت نے انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی خوشخبری دی ہے اگر بعد میں انہوں نے کفراو رظلم کا ارتکاب کرکے دوزخ کی آگ کا ایندھن ہی بننا تھا تو پھر اللہ رب العزت کویہ بیثارت اوریہ خوشخبری سنانے کی کیاضرورت تھی؟

۔ اوران میں سے کسی ایک کو بھی جہنم کی گرم ہوا چھونہیں سکتی وہ سب کے سب جنتی اور ہدایت یافتہ ہیں۔

شیعه مسلک کے مشہورعالم طبری نے اپنی تقبیر میں لکھا ہے: میدنا ابن عباس رضی الڈعنہما نے ایک مقام پر نہبی آیت تلاوت فرمائی ایک دیماتی شخص نے آیت کریمہ یوئن کرکہا:

مَا اَنْقَلَاهُمُ مِنْهَا وَهُو يُدِيْهِ اَنْ يَقْمَحَهُمُ فِيْهَا الله رب العزت نے اسحاب رسول کو دوزخ سے اس لیے نہیں بچایا کہ پھران کو جہنم میں داخل کرے گا۔ معالی عالی ضی اللہ تھا کی عنہ استان میں دیساتی

سیدناابن عباس ضی اللہ تعالی عنہمانے اسٹ دیہا تی کے یہ خوبصورت جملے من کرفر مایا:

أُكْتُبُوهَا مِنْ غَيْرِ فَقِيْدٍ (مجمع البيان ج ال ٣٨٣)

اس دیباتی کی اس بات کولکھلوا گرچہ یددیباتی فقہہ ہمیں ہے!

مر مے ۱۰ میت ممبر مے ۱۰ مورة الانفال کی آیت نمبر ۲۷ میں ارشاد ہوتا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ أَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَدُوا يَا اللهِ وَالَّذِينَ اللهِ وَالْمَالُكُمُ اللهُ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَال

جولوگ ایمان لائے اور ہجرت کی (مراد مہاجرین میں)
اور اپنے مالول اور جانول سے اللہ کے رائے میں جہاد
کیا اور جن لوگوں نے ان مہاجرین کو پناہ دی اور مدد کی یہ
سب آپس میں ایک دوسرے کے دوست میں

اس آیت میں مکم مکرمہ سے ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین کو اور مدینہ منورہ میں رہنے والے انصار کو ایک دوسرے کارفیق اور دوست کہا گاہے۔

> آيت تمبر ١٠٨ مورة جرات كي آيت نمر ١٠٨ مورة جرات كي آيت نمر ١٠٨ مورة جرات كي آيت نمر ١٠٨ ومايا: إنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخُوَةٌ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْجَمُوْنَ ۞

ہے شک سب مؤمن بھائی بھائی بیں پس اپنے بھائیوں میں ملاپ کرادیا کرواوراللہ سے ڈرتے رہوتا کہتم پررحم کیاجائے۔

سامعین گرای قدر! انساف کے ساتھ فیصلاف سرمائے ....کہ قرآن مجید کے سب سے پہلے مخاطب کون تھے؟

ہر ذی شعور ایک ہی جواب دے گااصحاب رسول اس آیت کے پہلے مصداق تھے۔

جن میں سیدناابو بکراورسیدناعلی .....ایمان لانے میں سبقت کا درجدر کھتے ہیں۔

تو پھرسلیم کیجے کہ اللہ رب العزت نے ان سب کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے۔

آيت مُبر 1.9 من الرائة التربي المين الرائة والمؤمنة والمؤمنة والمؤمنة المؤمنة المؤمنة

اللهُ ﴿ إِنَّ اللهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ @

مؤمن مردوعورت ایک دوسرے کے (مددگار،معاون) دوست میں وہ بھلائیوں کا حکم دیتے میں اور برائیوں سے روکتے میں نماز قائم کرتے اورزگو قادا کرتے میں اوراللہ اوراس کے رسول کی اطاعت کرتے میں ان ہی لوگوں پر یقنیناً الله رخم فرما سے گا ہے شک الله خالب اور تحمتوں والا .

14

اس آیت میں جن **لوکوں کوایمان والا کہا گیا ہے۔۔۔۔۔۔**ان میں مدورہ

سےمرادکون بیں؟

یہ آیت کر ہیں۔جس وقت نازل ہور ہی تھی ۔۔۔۔۔۔اس وقت کون لوگ تھے جوا یمان کے دعو پدار تھے؟

اد فی سمجھ رکھنے والا شخص بھی سمجھ سکتا ہے کہ اس آیت کے اولین مخاطب اصحاب رسول تھے۔

پھراس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے میرے بنی کے ساتھیوں کے کچھ اوصاف کا تذکرہ فرمایاہے۔

اصحاب رسول میں بیاوصاف اور بیصفات امام الانبیاء تَاثَّاتِیمُ کی صفت یُزَ کِیْمِهِمْد ..... کے اثرات کانتیجہ میں۔

میرے نبی مکرم کاٹیا آئا نے اپنے ساتھیوں کے قلوب ونفوس کا ایسا تز کید کیا تھا کہ وہ رشک ملکوت بن گئے ....۔اور عرش سے اللہ ر ب العزت نے ان کے اوصاف قرآن بنا کراتار دئیے۔ ان شاء الله آئدہ جمعۃ المبارک کے خطبے میں اسس موضوع بر یعنی میرے نبی کا الی نے تزکیہ نفوس کرکے اپنے ساتھ یوں میں کسے کسے اوصاف اورصفات پیدا کردی تھیں ۔۔۔۔۔۔اس پر مزید قسر آن مجید کی آیات پیش کرونگا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِیْن

))((

## چو د ہویں تقریر

نَحْهَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ آمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِيِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ ٥

فَإِنُ اَمَنُوا بِمِثْلِ مَا اَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا ، وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ، وَانْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ، وَسَيَكُفِيْكُهُمُ الله ، وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۞ (البقرة:)

اگروہ تم جیماایمان لائیں تو ہدایت پا جائیں کے اوراگروہ اعراض کریں تو وہ صریح ضد میں میں پس تیری طرف سے ان کو اللہ کافی ہے اور وہ خو سب سننے والا اور جانے والا ہے۔ سامعین گرامی قدر! میں گزشة خطبات میں آپ کویہ بات مجم اچکا ہوں کہ امام الانبیاء کا شائی کے بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقسد ہے تزکیر کے نفوس ، و یُز کِینید مُد

یعنی میرا پیغمبر.....اوگول کے تسلوب دنفوں کورذائل سے،بد اخلاقیوں سے،برے اعمال سے پاک اور تھرا کردیتا ہے ایساطیب اورالیا طاہراورالیا پاکیزہ بنادیتا ہے کہ خود رب العالمین قرآن میں ارشاد نسرما تا

:4

وَكُرُّةَ إِلَيْكُهُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِضِيَانَ الْوَلِيكَ هُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِضِيَانَ الْوَلِيكَ هُمُ الرُّشِدُونَ فَ (حجرات) كفركواور كتابول كواور نافر مانى كو تمهارى نگابول ميں نا كسنديده بناديا اور يبى لوگ نيك جسن اور بدايت يافت ميں!

یہود یوں سے اور منافقین سے کہا گیا کہ ایمان اس طرح لاؤجسس طرح محدء بی منافظینے کے سحابہ لاتے ہیں۔ محدء کی منافظینے کے سحابہ لاتے ہیں۔ محویا کہ اصحاب رسول ہدایت کا نمونہ بن گئے۔ ا بیت نمبر ۱۱۰ سورة البقره کی ابتدائی بیس آیات میں الله تعالی نے ان تین جماعتوں کا جسالی ان تین جماعتوں کا اجمسالی تذکر وسورة الفاتحہ میں ہو چکا تھا۔

بَلِي جماعت: مُنْعَمْ عَلَيْهِمْ

جن پراللہ کی رحمت وفضل ہوا .....جن پرعرش کے مالک نے

اپناانعام فرمایاً۔

دوىرى جماعت:مَغْضُوْبٌ عَلَيْهِمْ

جن پراللەرب العزت كاغصب اورغصه نازل جوا\_

تيسرى جماعت: ضَأَلِّيْنَ

جوريد معدات سي بعنك كنا!

یعنی ایک جماعت مؤمنین کی ، دوسری جماعت کفار کی ، اور تیسری جماعت منافقین کی!

منافقین د ولوگ میں جوزبان سے ایسان کا دعویٰ کرتے ہیں .....مگرایمان ان کے دلوں میں جگہ نہیں پکو تا۔

ایسان کازبانی اظہار کرکے وہ اپنے گمان میں مجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو اور مؤمنوں کو دھوکہ اور فریب دے رہے ہیں۔

الله رب العزت في مايا:

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَّا آمَنَ النَّاسُ

جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ منافقانہ ایمان قبول

نہیں ایمان ا*س طرح* لاؤ جس طرح ایمان لاتےلوگ <sub>-</sub>

ألنَّاس مين الف لام عبد كاب اوراس سے مراد اصحاب رمول

ى .....اصحاب رسول كى طرح ايمان لا دَ. اى اِيْمَانًا مَقْرُونًا بِٱلْإِخْلَاصِ وَ بَعِيْدًا عَنِ (کبیر) التِّفَاق یعنی اخلاص کے ساتھ ایمان لاؤ جس میں منافقت کی ذرہ برابربھی ملاوٹ پنہو۔ اس آیت نے ثابت کر دیا کہ اصحاب رسول کی جماعت مح<sup>سل</sup>ص مؤمنین کی قدوسی جماعت ہے۔۔۔۔۔۔اوران کا ایمان سوفیصد خالص ،اور اس قدر کامل و محمل .....نفاق سے کلی طور پرمبرا....اس قسدر يا كيزه .....الله رب العزت كي نگاه مين اتنا پنديده اورمقبول كه منافقين کے رامنے اسے بطور ماڈل اور نمونہ کے رکھا گیا۔ ميراآب حضرات سي وال بي كري الساس مين ميدنا ابوبڭ ،ميدناعمر ،ميدناعثمان اورميدناعلى (رضى الله تعالى منهم) شامل نېسىيى یں؟ کون ذی شعوراورکون ہوشمندا نکار کرسکتاہے؟ ا گرخلفاءار بعداس میں شامل میں ادر یقیناً میں ......... تو پھر آج ان کے ایمان سے بحث کیوں؟ آج ان کے اخلاص پر گفتگو کیوں؟ آج پيكہنا كيوں؟ كدوه منافق تھے، ظالم تھے،غے اصب تھے، دين کے دشمن تھے۔ آج ان پر شقید کے نشتر کیوں؟ جن خوش نصیب لوگؤں کے ایمان کو دوسرے لوگؤں اور خساص کر

کے منافقین کے لیے بطورنمونہ پیش کیا جار ہاہے......... آج ان ہی لوگوں

کے ایمان واخلاص کو تو لئے کے لیے تر از وسجائے جارہے ہیں!

اگر بقول دشمنان صحابہ کے اصحاب رسول اور خاص کر کے ابو بکڑو عمر ؓ اور عثمان ؓ ذوالنورین کا ایمان دکھلاوے کا ایمان تھے۔۔۔۔۔ان کا ایمان اخلاص کی دولت سے مالا مال نہیں تھا۔۔۔۔۔۔۔و ، منافقانہ طور پر نبی اکرم ٹائیا ہے ساتھ ملے ہوئے تھے۔

تو پھران کے ایمان کو منافقسین کے لیے نمونے کے طور پر اور ماڈل کے طور پر کیوں پیش فر مایا؟

یہ بات تو پھر بڑی مضحکہ خیز ہوگی .....کمدینہ کے منافقین کو جو زبانی ایمان کادعویٰ کرتے تھے .....کہا جارہاہے کہتم صحابہ جیسے منافقوں کی طرح ایمان لاؤ (العیاذ باللہ)

جواب میں منافقین نے کہا:

ٱلُؤُمِنُ كَمَا أَمْنَ السُّفَهَاءُ

کیاہماک طرح کا یمان لائیں جس طرح کا ایسان ہے وقو ف لائیں ہیں!

 یہ بعیندان منافقین کی نقل اور تقلید ہے۔

حقیقت میں بے وقوت شخص وہ ہے .....جوعلم اور اہل علم سے اعراض کرتا ہے ....۔ اللہ کی نافر مانیوں پر کمر بستہ رہت ہے ....۔ بد اخلاق اور بدمعاملہ ہے ...۔ حلال وحرام میں تمیز روانہیں رکھتا ....۔ نیکیوں کی طرف راغب نہیں ہوتا ...۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فیکیوں کی طرف راغب نہیں ہوتا ...۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و پیروی نہیں کرتا!

منافقین کے طعن کا جواب الله رب العزت نے منافقین کے اس طعنے کا اور اصحاب رسول پر منافقین کی طرف سے ہونے والے تبرا کا جواب دیا:

 کے ساتھ اور پھر جملہ اسمیہ لا کرمؤکد فرمایا .....جس کا عاصل اور مفہوم یہ ہے کہ یہ لوگ دائماً ہے وقوت رہیں گے اور انہیں اپنی اس سفاہت کا علم نہیں ہوگا۔ نہیں ہوگا۔

دراصل ہے وقو ف اوراحمق ہی لوگ میں .....جنہوں نے تو حید کو چھوڑ کرشرک کو اختیار کیا .....صراط متقیم سے ہٹ کر گمرای کے راستے پر چلے ..... ترت پر دنیائے فانی کو ترجیجے دی ....ب وقو ف حقیقتا ہی لوگ میں جوحی کو باطل اور ہدایت کو ضلالت سمجھتے ہیں۔

ان سے بڑھ کربے وقوت کون ہوگا؟

الله رب العزت نے وہی جملہ اور وہی بات منافقین کے منہ پر دے ماری ....اس سے ثابت ہوا کہ جوشخص جیبا معاملہ اور جیباسلوک اسحاب رمول سے کرے گاوہ خود اسی سلوک کامتحق ہوگا۔

جواصحاب رسول کو بے دقوفس کہے گاد ہ خود پر لے درجے کا بے وقو ف ہو گااور جو صحابہ کرام کو منافق سمجھے گاد ہ خود منافق ہو گا.....اور جو کا فر کہے گاد ہ خود کا فر ہوگا۔

عجیب بات ایری عجیب بات آپ کو مناؤل .......... که جب دین کے دشمنول نے اللہ کے متعلق کوئی غلا اور نازیبابات کہی ....... تواللہ دب العزت نے وہی بات الن کے منہ پر دے ماری .....اور جب دشمنان العزت نے وہی بات الن کے منہ پر دے ماری ......اور جب دشمنان

دین نے کوئی غلط اور اخلاق سے گری ہوئی بات امام الانبیاء کا تنظیم کے متعلق کہی .....تواللہ تعالی نے ان کو اسی کہی میں جواب دیا۔

کیا قرآن نے اس حقیقت کو بیان نہیں فسرمایا کہ جب دین کے دشمنوں نے اللہ تعالی کے تعلق کہا:

يَدُاللَّهِ مَغُلُوْلُةٌ

الله کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔

الله رب العزت نے انہیں جواب دیتے ہوئے فرمایا:

غُلَّتُ أَيْدِيْهِمُ

اللہ کے ہاتھ کیوں بندھے ہو ہے بیں ..... ہاتھ توان بدبختوں

کے اپنے بندھے ہوئے ہیں۔

اسی طرح اعلانِ نبوت کے پہلے دن .....اعلانِ توحید کن کر ابولہب نے آپ ٹاٹیا کو پتھر بھی مارے اور ساتھ بدد عا بھی دی:

تَبَّالَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ اللهٰذَا جَمَعْتَنَا

تیراسارادن تباہ اور برباد ہوجائے کیا تونے ہم سب کواس

مكے كے منانے كے ليے جمع كيا تھا!

الله رب العزت في ابولهب كواسي كالفاظ ميس جواب ديا:

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَّ تَبَّ

ٹوٹ گئے ہاتھ ابولہب کے اوروہ ہلاک و ہر باد ہوا۔

ای طرح جب منافقین نےاصحاب رسول کو بے وقوف کہا تواللہ

تعالی نے اسی وقت جواب دیستے ہوئے فرمایا:

ٱلَا إِنَّهُمُ هُمُ السُّفَهَآءُ

درحقیت بے وقون وہی لوگ ہیں جومیر سے نبی کے ساتھیوں کو بے وقون کہد ہے ہیں! آپی**ت نمبر ااا** | مورۃ البقرہ کی آپت نمبر ۳۵ میں یہود ونصاری کی

آ بیت تمبر ۱۱۱ سورة البقره فی آیت نمبر ۱۳۵ میں یہود ونصاریٰ کی ایک بات کاذ کرفر مایا:

که و و کہتے ہیں کہ ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو.....اور ہدایت پانا چاہتے ہوتو یہو دی یاعیسائی بن جاؤ۔

آیت نمبر سامیں اللہ رب العزت نے ان کو جواب دیتے ہوئے فرمایا:

فَإِنَّ أَمَنُوْا بِمِثْلِ مَا أَمَنْتُهُ فِيهِ فَقَدِ اهْتَدَوُا ، فَإِنَّ أَمَنُوا بَعِنْ أَمَنُ فُرِيهِ فَقَدِ اهْتَدَوُا ، يس اگروه يبود ونساري اس طرح ايمان لي آيس جس طرح ايمومنو! تم ايمان لائے ہوتو وه بدايت پا جائيں گے!

سامعین گرامی قدر!اس آیت کریمه میں اصحاب رسول کے ایمان کومعیار قرار دیا گیاہے۔

> جن کے بارے میں اللہ کہے: گنّت فی قُلُو جھٹر الریمتان کہان کے دلول کی تختی پر ایمان میں نے ایسے ہاتھوں سے ککھ دیاہے

> > اورجن کے بارے میں ارشاد باری ہو:

وَلٰكِنَّ اللَّهُ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْإِیْمان (حجرات،) الله نے تہارے دلول میں ایمان کی مجت وال دی جَن خُوشْ نصيب لوگول كاايمان ......أولَيْكَ هُمُر الْهُوْمِنُوْنَ حَقَّاً ..... كامصداق ہو

ان کا بمان ہی اس لائق ہے کہ وہ دوسر سے لوگوں کے ایمان کے لیے معیارادر کموٹی سینے

آپ صنرات سے میراسوال یہ ہے کہ اگراصحاب رسول کا ایمان ہر قسم کے نقائص اور عیوب سے پاک مذہو تا ۔۔۔۔۔۔۔اگراصحاب رسول کا ایمان سونے کی طرح کھرا۔۔۔۔۔۔اور خالص مذہو تا ۔۔۔۔۔۔۔تو اللہ رب العزت ان کے ایمان کو معیاراور کموٹی قرار دیتا؟

جوبد بخت اپنے دلول میں اصحاب رسول کی مقدی جماعت کے متعلق کیند پالتے ہیں اور الن کے ایمان میں شک وشبہ میں جماعت کے استعلق کیند پالتے ہیں اور الن کے ایمان میں شک وشبہ میں جمالا ہیں ۔۔۔۔کیا اس آیت کریمہ نے الن کے فاسد خیالات پر کاری ضرب نہیں لگائی؟

آ کے فرمایا:

وَإِنْ تُوَلُّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاتٍ \*

اوراگروه منه موڑی اوراعراض کریں .....اور صحابہ کرام جیسا خالص ایمان نہلا میں تووہ ضداور مخت الفت کا شکاریں ....اور ضدوعناد اوراختلات برائے اختلات کرتے ہوئے انکار کریں تو اصحاب رسول کو اور خود رسول اللہ کو وہ کیانقصان پہنچا سکتے ہیں!

فَسَيَكُفِيْكَهُمُ اللهُ ٤

ان کے لیے تواللہ کافی ہے ۔۔۔۔۔۔اور جسس کے لیے اللہ کافی ہو انہیں ابن ساکی اولاد کمیا نقصان پہنچا سکتی ہیں! آ بیت نمبر ۱۱۲ مورة النهامیں منافقین کی تر دید کرتے ہوئے الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَدَّى لَهُ الْهُلْى وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُولِهِ مَا الْهُلْى وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُولِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتُ مَصِيْرًا فَ الله كَا وَيُصَاءِتُ مَصِيْرًا فَ الله كَا الله

اس آیت کریمه میں اللہ تعالیٰ نے جہنم میں داخل ہونے کے دو سبب ذکر فرمائے:

پہلاسبب ہے حق بات واضح اور ظاہر ہو جانے کے بعب داللہ کے رمول کی نافر مانی کرنا۔

اور دوسراسب ہے مؤمنین کامتفقہ طریقہ چھوڑ کر دوسراراسۃ اختیار کرنایہ دوراستے ہیں جوئسی بھی شخص کو دوزخ تک پہنچانے کاذریعہ اور سبب ہیں ایک وہ بد بخت لوگ جو نبی اکرم کا شیار کی پیروی اورا تباع نہ کریں اور اسوہ رسول کے خلاف راسۃ اختیار کرلیں۔

د وسرے وہ بدبخت جومؤمنین کامتفقہ راسۃ ترک کرکے کو کی اور راسۃ اختیار کرلیں! ایک لمحہ کے لیے یہال رک کراور ٹھم کر مجھے ایک بات کااور ایک موال کا جواب دیجیے!

كەاس آيت كريمه ميس غَيْرَ سَيدِيْلَ الْمُوْمِينِيْنَ .... سےمراد كون سےمؤمن ين؟اس آيت كاپہلامصداق كون لوگ ين؟

جی وقت بیر آیت شریفه نازل ہور ہی تھی اس وقت کو ن لوگ تھے جنہیں اس آیت میں مؤمن کہا گیاہے؟

یقیناً آپ سب حضرات کامتفقہ جواب ہوگا کہاس سے مراد اصحاب رمول ہیں....اس آیت کااولین مصداق صحابہ کرام ؓ تھے!

تو پھر ثابت ہوا کہ رسول اللہ کا راسۃ اور اصحاب رسول کا راسۃ ایک بی ہے! اور رسول ا کرم ٹاٹیا تھا تا گا اتباع اور پیروی اصحاب رسول کی پیروی میں منحصر ہے۔

اصحاب رسول پرتبرا ......اصحاب رسول کے ایمان میں شک و شبہ ........اصحاب رسول کو منافق کہنا ..... یہ تور ہاایک طسرف جوشخص اصحاب رسول کے راستے کو چھوڈ کرکوئی دوسراراسة اختیار کر سے گا .....اللہ رب العزت اسے بھی جہنم کی دھکتی ہوئی آ گ کے جوالے کر دے گا۔

رب العزت اسے بھی جہنم کی دھکتی ہوئی آ گ کے جوالے کر دے گا۔

اس آیت کر بمہ میں لوگوں کو حکم دیا جارہا ہے کہ اصحاب رسول کے اختیار کردہ راستے کو اختیار کرو۔.....اس سے ہٹو گے تو جہنم کا ایندھن بن

جاؤكے!

ارشادات نبوی اگر چرمیرے خطبے کا موضوع تو اصحاب ربول کے مقام کو قرآن کے آئینے میں بسیان کرنا ہے ۔۔۔۔۔۔مگر موضوع کی مناسبت سے مناسب مجھتا ہول کہ امام الانبیاء تا اللہ اسکی بیش کردوں تا کہ معاملہ نور کی فور ہوجائے!

اصحاب رسول نے پوچھا ..... یا رسول الله! عجات پانے والی

جماعت *کون ی ہے آپ نے فر*مایا:

مَا اَنَاعَلَيْهِ وَ اَضْعَابِي

خبات پانے والی جماعت اس راستے کی پیر وکار جماعت ہے۔ ہے۔ سراستے پر میں اور میر ہے صحابہ پل رہے ہیں!

اس مدیث سے ثابت ہواکہ اصحاب رمول کی پیر وی اور الحاعت ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔۔۔۔۔۔دوزخ سے نجاست اور جنت میں دافلے کا مبد بھی ہی ہے کہ اصحاب رمول کے زاستے کو اختیار کیا جائے۔ دافلے کا مبد بھی ہی ہے کہ اصحاب رمول کے زاستے کو اختیار کیا جائے۔ دافلے کا مبد بھی ہی ہے کہ اصحاب رمول کے زاستے کو اختیار کیا جائے۔ ایک اور ارشاد نبی بھی سماعت فر مائے:

تم پرلازم ہے کہ میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء

رائد ین کی سنت کی پیروی کروا میشکوا بها و عَضُوا عَلَیْهَا بِالنَّوَاجِلُ اس سنت اوران کے طریقے کو ٹوب تص ماو بلکہ پیمسلی دار صول کے ساتھ مضبوطی سے پچولو۔ و اِیّا کُفر و مُحند قَاتُ الْاُمُودِ فَیانَ کُلُ مُحند قَیّهِ بِنْ عَدَّ وَکُلُّ بِنْ عَیْ فَاکُ الْاُمُودِ فَیانَ کُلُ مُحند قَیّهِ دین میں تکالی ہوئی نئی نگی ہاتوں سے پر دیز کرنااس لیے کردین میں تکالی ہوئی ہرنگی ہات بدعت ہے اور ہسر بدعت گرائی ہے!

اس مديث پرغور فرمائيه:

امام الانبیا می این این نظام الدین می منده مان کو بهت بڑی منده طاف رمانی کے جو کام وہ کریں گے وہ بھی سنت کہلاتے گااور امت پرلازم ہے کہ ان کی سنت اور ان کے طریقے کی پیروی کریں!

جس طرح الله رب العزت نے قرآن مجید میں کئی جگہوں 4 اپنی الماعت کے ساتھ ساتھ اپنے رسول کی الماعت کا حسکم دیا ہے۔۔۔۔۔۔۔بلکہ ایک مقام پر فرمایا:

وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ

جس نے بنی کریم کائی آئی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔
اس طرح امام الا نبیا میں گئی آئی نے اتباع اور پیروی میں اپنی سنت
اور نلفاء راثدین کی سنت کو مماویا نہ چیٹیت دیتے ہوئے اپنی سنت کے ساتھ ان کی سنت کو مجاویا تھی کے ساتھ ان کی سنت کو مجاویا تھی دیا۔

کیونکہ خلفاء راشدین تعلیمات نبوی کے ترجمان میں ۔۔۔۔۔۔اوروہ سنت نبوی کا آئینہ ہیں۔

امام الانبیاء تَا اَلَیْ اِسْدِی وَاضَع ہُوگئی ہے یہ حقیقت بھی واضع ہُوگئی کے آپ ارشاد گرامی سے یہ حقیقت بھی واضع ہُوگئی کے آپ نے خلفاء راشدین اور صحابہ کرام سے کر استے پر چلنے کا حکم دے کر یہ ثابت فرمایا کہ میرے ساتھی ہدایت یافتہ ہیں۔ میرے ساتھی حق کے راستے پر ہیں۔۔۔۔۔۔میرے ساتھی دوسرے لوگوں کو بھی سیدھے راستے پر جلانے والے ہیں۔۔۔۔۔میرے صحابہ حق کا معیار اور صداقت کی کموٹی ہیں! والے ہیں۔۔۔۔۔میرے صحابہ حق کا معیار اور صداقت کی کموٹی ہیں! وَمَا عَلَينا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِینُن

## يندر ہو يں تقرير

أَخْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ آمَّا بَعْدُ فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّجِيْمِ فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّجِيْمِ فَا الشَّيْظِنِ الرَّجِيْمِ فَا الشَّالِمِ فَنَ السَّالِمِ فَنَ السَّالِمُ فَنَ السَّالِمُ فَنَ السَّالِمِ فَنَ السَّالِمُ فَنَ السَّالِمُ فَنَ السَّالِمُ فَنَ السَّالِمُ فَنَ السَلَامِ فَنَ السَلَامِ فَنَ السَّالِمُ فَنَ السَالِمُ فَنَ السَلَامِ فَنَ السَلَامِ فَنَ السَلَامِ فَنَ السَلَامِ فَنَ السَلَامِ فَنَ السَلَامُ السَلَامُ فَنَ السَلَامُ السَلَامُ السَلَّامِ السَلَامُ السَلَامُ السَلَامِ السَلَامُ السَلَامُ السَلَامُ السَلَامِ السَلَامِ السَلَامُ السَلَامِ السَلَامُ السَلَامُ السَلَامِ السَلَامِ السَلَامِ السَلَامُ السَلَّامِ السَلَامِ السَلَامِ السَلَامِ السَلَامُ السَلَامِ السَلَامُ السَلَامِ السَلَامُ السَلَامُ السَلَامُ السَلَامُ السَلَامِ السَلَامُ السَلَامُ السَلَامُ السَلَامُ السَلَامِ السَلَامُ السَلَامُ السَلَّامِ السَلَّامُ السَلَامُ السَلَامُ السَلَامُ السَ

ر کھنے والے اورا یسے مؤمنین کو آپ خوشخبری سنادیجیے۔ سامعین سرامی قدر! میں پچھلے ایک دوخطبات میں اس موضوئ پراظہار خیال کررہا ہوں کہ:

دنیا کا ہرحقیقت پیند.....اورمنصف مزاج شخص اس حقیقت سے انکارنہیں کرسکتا کہ:

امام الانبیام الدعلیه وسلم جس طرح است باقی مقسامسدیس کامیاب ہوئے ....اس طرح آپ است اس مقسد میں بھی پوری طرح کامیاب ہوئے۔

| تذکرے ۔۔۔۔۔۔اوران فی تعریفیں کر فی شروع کر دیں!                  |
|------------------------------------------------------------------|
| انہیں کامل اور پکنتہ مؤمن کہاانہیں متقی اور پر تینز گارقر ار     |
| دياان كي ايت يافت اورنيك حب ان فسرماياان كي                      |
| صداقتوں کے اعلان کیے۔                                            |
| ان کے انفاق فی سبیل اللہاوران کے جہاد پر نکلنے کے                |
| تذکرے فرمائے۔                                                    |
| ان کے ایٹاراور قربانی کے جذبوں کاذ کر کیاان کی ہجرت              |
| كے سفر كوسر ا بااور قبوليت كى سندعطا فر مائى ۔                   |
| ان کاعبادات میں انہماک اور شوقان کاا ہے رب پر                    |
| كامل توكل اوربحرو سے كوبيان كيا۔                                 |
| ان کی تلاوت ِقرآن کاذ کر کیااوران کی شب بیدار یول کی             |
| تعریفیں کیں!                                                     |
| ان کی د عاوَل اور پھران د عاوَل کی قبولیت کے تذکرے کیے           |
| ان کی سچی توبهخشیت الهیاورمصائب پران کا                          |
| صبر کرنابیان فرمایا ـ                                            |
| ان کے اطمینان قلبان کی محبت البیان کی                            |
| مختلف مواقع پرآ زمانشيںان كى رقتِ قلبان كا جذبة                  |
| الماعتان كي صفتِ شجاعت كوجگه بيان فرمايا ـ                       |
| کہیں ان کی عسکری صلاحیتوں کو سراہاکہیں ان کی جانفروشی            |
| ئى تعري <u>ن</u> فرمائى!                                         |
| ی حریب مربان در این از بات کر ممه کا تذکره کرونگاجن میں اللہ رہب |

العزت نے اصحاب رسول کی صفات واوصاف کا تذکرہ فرمایا ہے! سے تمبر ۱۱۳ صورة آل عمران میں ارشاد ہوا:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ أَمَنَ آهُلُ الْكِتْبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴿ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ ٱكْثَرُهُمُ الْفُسِقُونَ ١١٠ (آل عمران١١٠) تم تمام امتول میں سے بہت رامت ہوجولوگوں کے تفع و اصلاح کے لیے طہور میں آئی ہے! كجهمفسرين فياس كامعنى اس طرح بھى فرمايا ہےكه: خَيْرٌ أُمَّةٍ .... مضاف اورمضاف اليه مي \_ معنی ہوگاتم امت کے بہترین لوگ ہو۔ مشہور مفسر قرطبی نے اسی قول کو ترجیح دی ہے۔ ميدناابو ہريره رضي الله تعالى عند فرماتے ميں كه: ہم لوگوں میں سب سے بہتر وہ لوگ میں جو دوسرے لوگوں کھینچ تھینچ کراسلام کی طرف لارہے ہیں۔ حضرت عبدالله بن عباس ضي الله تعالى عنهما فرماتے ہيں: خیرامت سے مراد و ولوگ ہیں جنہوں نے نبی ا کرم کاٹھا کے کے ہمراہ مکہ محرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی۔ ميدناعمرض الله تعالى عندفرمات بين كه: اس سے مراد اصحاب رسول ہیں اور پھر ہر و پیخص مسسراد

ہے جواصحاب رسول کی پیروی کرے اوران جیسے اعمال بجالائے۔(قرطبی)

اورا گراس آیت میں صحابہ کے بعد آنے والے افراد بھی مشامل ہوں تو پھرمیراسوال یہ ہے کہ

جس وقت یہ آیت از رہی تھی تو اس وقت زمین پر کون لوگ تھے جن کوخیرامت کےلقب سے یاد کیا گیا؟

اس آیت کے پہلے مخساطب کون تھے؟ ۔۔۔۔۔۔اس آیت کے اولین مصداق کون لوگ ہیں؟ اولین مصداق کون لوگ ہیں؟

یقیناً آپ کاجواب ہوگا کہ...... آیت کے پہلے مخاطب اور آیت کے اولین مصداق اصحاب رسول ہی ہیں!

انہیں ہی خیرامت کے لقب سے نواز اجار ہاہے۔

پھرآ جان کے ایمان واخلاص میں شک کرنے والا گروہ بتائے ………اور صحابہؓ پر تنقید کے نشتر چلانے والے حضرات بتائیں کہ ……خسیر امت وہی ہوتے ہیں جو دولتِ ایمان واخلاص سے تبی دامن ہوں۔

کیا خیرامت کالقب الله علام الغیوب ان کوعطا کرتا ہے جوفتنہ وفیاد کے بانی ہوں؟ کنبہ پرورہوں، دولتِ دنیا اورا قتدار کے حریص ہوں؟ نئی نئی بدعات کے موجد ہوں .....قرآن وسنت کی صریح خلاف ورزی کرنے والے ہوں؟

تاریخ کے اوراق میں گرفتارلوگ ہی بغیر پر کھے اور بغیب ہے ہے اصحاب رسول پرتنقیداورتبرا کابازارگرم کیے رکھتے ہیں۔ وربه جن شخص کا قرآن پرایمان ہے....اور جوشخص قرآن کو محفوظ کتاب کلیم کرتا ہے۔۔۔۔۔۔وہ تاریخ کی ایسی بےسرویاروایات كوديوار پرمار كرقرآن كوسينے سے لگاليتا ہے ....اوراس بات كا قائل ہوتاہےکہاصحاب رسول کوقسر آن نے خیرامت کےلقب سے مزین فرمایا ہے۔۔۔۔۔۔۔ٰبداہمیں بھی چاہیےکہ ہم انہیں خیر امت تسلیم کر کے ان کا احترام کریں۔ خیرامت ہونے کی وجہ ایں آیت میں اللہ رب العزت نے خيرامت ہونے کی وجہ کیا بیان فرمائی: تَأْمُرُوْنَ بِٱلْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوۡنَ بِاللَّهِ ﴿ تم نیکی کاحسکم دیتے ہو برائی سے منع کرتے ہواوراللہ پر ایمان لاتے ہو ..... خیرامت تین با توں کی د جہسے بنی يه دوسر عاوكون كو بحلائى كاحسكم دية بين .....ياوكون كو برے کاموں سے رو کتے ہیں .....اوراللہ پر کامل ایمان لاتے ہیں۔ یہ تین صفتیں جس جماعت میں ہیں اور جن لوگؤں میں یائی جائیں گی

یہ تین صفیں جس جماعت میں ہیں اور جن لوگوں میں پائی جائیں گی ……….وہ خیرامت کامصداق بنیں گے اس لیے کہ وہ اسس سلسلہ میں اصحاب رمول کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ مگراس آیت میں خیرامت سے حقیقی اوراصل مراد اصحاب رمول ی ہیں! جوامر بالمعروف کرتے تھے اور نہی عن المنکر سے پیچھے نہیں ہٹے تھے اوران کاایمان کامل اور محمل ایمان تھا۔

> إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ أَمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَهُ يَرُتَا بُوْا وَجْهَدُوا بِأَمُوالِهِمُ وَآنُفُسِهِمُ فَيْ سَبِيْلِ اللهِ ﴿ أُولَيِكَ هُمُ الصَّرِقُونَ ۞ (جبرات ١٥)

ایمان والے تو وہی میں جواللہ اور اسٹ کے رسول پر ایمان لائے پھرانہوں نے شک نہ کسیااورا پنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیاوہی لوگ سپے میں۔ جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیاوہی لوگ سپے میں۔

اس آیت میں اصحاب رسول کے ایمان کی تعسریف فسرمائی ۔۔۔۔۔۔۔کہ و و خالص دل سے خلوص کے ساتھ ایمان لائے ۔۔۔۔۔۔۔۔اوران کے ایمان میں شک وشبہ کی گنجائش نہیں ہے اور وہ ایسن اسب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا جذبہ رکھتے میں اور وہی صادق کہلانے کے حق دار میں!

حضرات گرامی قدر! میرے نبی نے اپنے ساتھیوں کے قسلوب و نفوس کاایرا تز کیے فرمایا.....انہیں ایرا پا کیزہ بنایا کہ وہ خالص ایمسان لانے کے بعدا پناسب کچھالڈ کی راہ میں قربان کرنے کا حب خبدر کھتے ہیں اوراس جذبے میں اور باقی ہرمعا ملے میں وہ سچے اور صادق ہیں! آیت نمبر ۱۱۵ ایمان کامل کیا ہوتا ہے جوسب سے پہلے اسحاب رسول کو نصیب ہوااسے قرآن نے دوسرے مقام پراس طرح بیان فرمایا:

اِنْمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ اِذَا ذُکِرَ اللَّهُ وَجِلَتُ فَیُلُونِینَ اِذَا ذُکِرَ اللَّهُ وَجِلَتُ فَی اَلْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ اِذَا ذُکِرَ اللَّهُ وَجِلَتُ فَی اَنْہُ ہُمُ اَلٰہُ ہُمُ وَ اِذَا تُلِیّتُ عَلَیْہِمْ اَیْتُهُ ذَادَتُهُمْ وَ اِذَا تُلِیّتُ عَلَیْہِمْ اَیْتُهُ ذَادَتُهُمْ وَ اِذَا تُلِیّتُ عَلَیْهِمْ اَیْتُهُ ذَادَتُهُمْ وَ اِذَا تُلِیّتُ عَلَیْهِمْ اَیْتُهُ ذَادَتُهُمُ وَ اِذَا تُلِیّتُ عَلَیْهِمْ اَیْتُهُمْ وَ اِذَا تُلِیّتُ عَلَیْهِمْ اَیْتُهُ وَ اِلْانْهَالِ)

ایمان والے تو وہی ٹیل کہ جب اللّٰہ کاذ کر کیا جائے قوان کے ایمان وارجب ان پراللّٰہ کی اور جب ان پراللّٰہ کی اور جب ان پراللّٰہ کی اور جب ان پراللّٰہ کی اور دو می جائیں تو وہ ان کے ایمان کو اور ذیادہ کردیتی ایسی اور وہ صرف ایسے درب پر بھروسہ کرتے ہیں!

اس آیت شریف میں اللہ دب العزت نے جواس آیت کے حقیقی اس آیت شریف میں اللہ دب العزت نے جواس آیت کے حقیقی اس آیت شریف میں اللہ دب العزت نے جواس آیت کے حقیقی اس آیت شریف میں اللہ دب العزت نے جواس آیت کے حقیقی اس آیت شریف میں اللہ دب العزت نے جواس آیت کے حقیقی اس آیت شریف میں اللہ دب العزت نے جواس آیت کے حقیقی اس آیت شریف میں اللہ دب العزت نے جواس آیت کے حقیقی اس آیت شریف میں اللہ دب العزت نے جواس آیت کے حقیقی اس آئیت کے حقیق کے حقیق کے مقال کے حقیق کے حقیق کے میں اللہ دب العزت نے جواس آیت کے حقیق کے حقیق کے میں اللہ دب العزت نے جواس آیت کے حقیق کے حقیق

اس آیت شریف میں اللہ رب العزت نے جواس آیت کے حقیقی مصداق میں ان کے ایمان کی تعریف فرمائی ہے۔

کدان کے دل اللہ کے ذکر سے خوف زدہ ہوجباتے میں اوروہ اسپے دب کہ اللہ کے ذکر سے خوف زدہ ہوجباتے میں اور وہ اسپے دب پر کامل بھروسہ دکھتے میں اور آیات قرآ نید کن کران کے ایمان مزید پخته اور مضبوط ہوجاتے ہیں۔

ادر کچھاہیں مؤمن تعلیم کرکے ایسی ایسی باتیں ان سے منسوب کرتے ہیں جو کامل ایمان کے منافی ہیں۔

ان سب کواس آیت پرغور کرنا چاہیے اور دل وجان سے اصحب اب

رسول کے ایمان کامل اور یقین صادق پر ایمان لانا چاہیے!

آیت نمبر ۱۱۷ آیت نمبر ۱۱۳ میں الله رب العزت نے اصحاب رسول کے خیر امت ہونے کا تذکرہ فر مایا اور ان کے مسسسے خیسر امت ہونے کی وجہ بیان فسر مائی مسسسۃ ئے اس مضمون کی ایک اور آیت آیے حضرات کے سامنے پیش کروں۔

وَلْتَكُنُ مِّنْكُمْ أُمَّةً يَّدُعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُونَ عِنِ الْمُنْكَرِّ وَيَامُونَ عَنِ الْمُنْكَرِّ وَيَامُونَ عَنِ الْمُنْكَرِّ وَيَامُونَ عَنِ الْمُنْكَرِّ وَالْمُؤْنَ عَنِ الْمُنْكَرِّ وَالْمُؤْنَ هَنِ الْمُنْكَرِ وَالْمَالُونَ فَي الْمُنْكَرِ وَالْمَالِكَ هُمُ الْمُنْكِرُ اللَّهُ فَلِحُونَ ﴿ وَالْحَمْرانِ) وَرَمْ مِن السِياوول فَي اللهِ مَمَاعِت مِونَى فِي سِيعِونِكَى اورتم مِن السِياوول فَي اللهِ مَمَاعِت مِونَى فِي سِيعِونِكَى اللهِ مَنْ مَن اللهِ مَنْ مَن اللهِ وَلَيْ اللهِ وَلَى مِن المَالِ وَلَيْ اللهِ اللهِ وَلَيْ اللهِ وَلَيْ اللهِ اللهِ وَلَيْ اللهِ اللهِ وَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

اس آیت کا پہلا مصداق اور حقیقی مصداق اصحاب رسول ہیں .....جنہوں نے دعوت الی الخیر کافریضہ احن انداز میں ادا کیا۔

و ہمیشہ نیکی اور ایتھے کامول کی تلقسین کرتے رہے .....اور انسان ماراتھے کامول کی تلقسین کرتے رہے ....

برائی کوانہوں نے ہرطریقے سے روکا۔

كامران جونے والے!

معاوية كنيه يروراورمفاد پرست تھا. تو پھر مجھے بتلائے! کیافلاح اور کامیابی ای کو کہتے ہیں؟ لِلْه سوچتے اورغورفر مائیے.....اوراس بات کو دل ویقین کے سائقتلیم کیجیے که اصحاب رِسول دنیا میں بھی کامیاب زندگی گزار کر گئے اوروہ آ خرت میں بھی فوز وفلاح سے سرفراز ہونگے! ہ بیت نمبر کے اا اسی صفحون کو قرآن مقدس نے ایک دوسرے مقام پربیان فرمایا: مورۃ البقرہ کی آیت نمبر ۳۲ میں تحویل قبلہ کے بارے میں پیگگی اطلاع دی گئی کہ ہم عنقریب تمہارا قبلہ ...... بیت المقدس کے بجا سے بیت اللہ بنانے والے ہیں۔ یہ بیت اللہ جغرافیائی اعتبار سے ساری دنیا کے سینٹر میں واقع ہے .....جس طرح تمہیں امت وسط بنایا .....ای طرح قبلہ بھی سب سے اعلیٰ اور پوری دنیا کا سینٹر ........... تمہارے لیے مقرد کرنا جاہتے ہیں۔ ارشاد جوا: وَكَذَٰلِكَ جَعَلُنُكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَا ٓءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيْنًا ا (بقرة: ١٣٣) اوراسی طرح ہم نے بنایاتم کو امت معتدل تا کہتم لوگوں پر گواه ہوجاؤ اوررسول تم پرگواہی دینے والا ہو۔ أُمَّةً وَّسَطًا .....درمياني امت .....معتدل امت اعتدال پندامت....اس لحاظ سے کہ یہامت افراط وتفسر پط سے مبرا

ادر پاک ہے!

یہود نے سیدناعیسیٰ علیہ السلام اوران کی والدہ محتر مہ کو گالیاں نکالیس ......(العیاذ باللہ) سیدناعیسیٰ علیہ السلام اوران کی والدہ محتر مہ پر الزام تراشی کی۔

اور عیمائیول نے سیدنا عیسیٰ علیدالسلام کو اِبْنُ الله اور نُورٌ قِنْ نُورِ الله کها۔

امت محدیہ معتدل امت ہے اس نے کہا سدناعیسیٰ معاذ اللہ ایسے بھی نہیں تھے جس طرح یہود کہتے ہیں۔

اور حضرت عيسىٰ إنْ الله اور نُوْدٌ مِّنْ نُوْدِ الله بھی نہیں تھے بلکہ وہ عبداللہ اور رسول اللہ تھے.....ساحب کتاب اور صاحب معجزات پیغمبر تھے!

تمہیں امت وسط بنایا تا کہ اللہ کار سول تمہارے سامنے احکام دین کو بیان کرنے والا ہو۔۔۔۔۔۔۔ اور پھرتم سب لوگوں کے سامنے دین پہنچانے والے بن جاؤ!

اس آیت کریمه میں امت وسط .... کے پہلے مصداق کون میں؟ .....یون میں جن کے لئے کہا گیااور رسول تم پر گواہ سبنے؟ (یعنی دین بیان کرنے والا اور بتلانے والا)

اس آیت کے پہلے مصداق کون میں؟

یقیناً اصحابِ رسول ہی ہیں .....قر پھران کے ایمان و اخلاص میں شک کرنے والے کاایمان قرآن پر ہوسکتا ہے؟

اصحاب رسول پرتبراد بی شخص .....هال صرف و بی شخص کرسکتا

ہے جس کا یہ فاسد عقیدہ ہوکہ موجودہ قرآن ضلفاء ثلاثہ کا جمع کردہ ہے اور انہوں نے اس میں ردوبدل کردیا ہے۔

سامعین گرامی قدر! آج کے خطبے میں .....میں نے تین الی آ یات آپ کے سامنے رکھی ہیں جن میں اصحب رسول کو خسیسرامت آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں جن میں اصحب رسول کو خسیسرامت .....ان کے کامل ایمان کو بیان کیا گیا ہے اور انہیں شہداء علی الناس کہا گیا ہے!

اب میں کچھاورآیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہت ہول ....جن میں اصحابِ رسول کی مختلف صفات اور اوصاف کا تذکرہ اللّٰہ رب العزت نے فرمایا ہے!

آ بیت نمبر ۱۱۸ سورة التوبه کی آیت نمبر ۱۱۱ میں اصحاب رسول کی قربانی وایثار کوذ کرفر مایا ......ان کے جہاد فی سبیل الله اور شهادت کا تذکر ، فرمایا

پھر فرمایا....ان میں ان صفات کے علاوہ کچھ اور صفات بھی پائی جاتی ہیں۔

آلتَّا يُبُوْنَ ....ان كَى ايك صفت يه ب كه وه (شرك وكفر سے، نافر مانيول اور عصيان كاريول سے، گنا ہول اور خطب اوّل سے ) توبه كرنے والے بيں۔

ٱلْعَابِدُونَ .....وه الله رب العزت كى خالص عبادت كرنے والے بیں۔

آلُحَاْمِدُونَ .....و والله رب العزت كى حمد وشناءاور تعسريف و توصيف مين مشغول رہنے والے ہیں۔ اَلسَّاتُحِوْنَ ....روزه رکھنے والے ہیں ......کچھ مفسرین نے جہاد کے لیے سفر کرنے والے کامعنی کیا ہے۔

آلزًا كِعُونَ السَّاجِكُونَ .....رَوَعُ اورَىجِده كَرِنَ والے الْاٰمِ رُونَ بِالْمَعُ رُوفِ وَالنَّهُ مَاهُونَ عَنِ الْمُنْكَدِ فَنِيكَ كامول كاحكم دينے والے اور برائيول سے روكنے والے \_ ماري مادي والے اور برائيول سے روكنے والے \_

وَالْخِفِظُونَ لِكُنُودِ اللهِ (التوبه١١٢)

اوراللہ کی مدود کا خیال رکھنے والے (یعنی وہ اللہ کی نافر مانیوں والے کام نہیں کرتے ....جومدیں اللہ

نے قائم کردیں میں وہ ان سے باہر نہیں تکلتے)

وَ بَشِيرِ الْمُؤْمِنِيْنَ .....اوراليے مؤمنين كو (جن ميں يہ صفات اور يہاوصاف ہائے جاتے ہوں) آپ خوشخبرى سناد يجيے!

سامعتین گرامی قدر! آپ ان آیات کوغورسے پڑھیں .....ان میں اصحاب رسول ہی کا تذکرہ ہور ہاہے .....نسب کے سب اوصات .....اوریہ تمام تر صفات اصحاب رسول کی قدوسی جماعت میں پاسسے ... ت

جاتے تھے۔

 جن کی ایک صفت نہی عن المنکر ہو۔۔۔۔۔۔۔کیاوہ خودگٹ ہول اور برائیوں سے نہیں بیجتے ہونگے؟

جن کی ایک صفت آنحتا فیظُوْنَ کِحُکُوْدِ اللّٰهِ الله نے بیان کی ہو ..........کیاد ہ اللّٰہ کی صدو د کو پھلا نگنے والے ہوسکتے ہیں؟

اگرنہیں اور یقیناً نہیں ......قو پھر آج ان کے ایمان واعمال سے بحث کیوں ہوتی ہے؟

آج ان کے تقویٰ و پر تینزگاری میں شک کیوں کیا جا تاہے؟ اگروہ اللہ کی قائم کردہ حسدود کی حف اظت کرنے والے تھے ………۔ تو پھران کو کینہ پروراور کنبہ پروراورمفاد پرست کے طعنے کیوں؟

پھرمیدنا معاویہ رضی اللہ عند پر بیت المال میں خیب انت کرنے،
شریعت کی خلاف ورزی کرنے، دین کے احکام کوبد لنے اور منبر پر برسرعام
میدنا علی رضی اللہ تعالی عند کو گالیال دینے کے مکروہ اور گھن او نے الزام
کیوں؟ اس طرح کے بہت ، گھٹیا اور اخلاق سے گرے ہوئے علی اور کام کی
توقع توایک عام شریف آدمی سے بھی نہیں کی جاسمتی ۔

چہ جائیکہ یکھٹیا کام ایسا شخص کرے جے رسول رحمت تَا اَلَیْ آغ کی صحبت نصیب ہوئی ہو۔

نے ایک اورمقام پرذ کرفرمایا:

قَالَافَلَحُ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِيْنَ هُمْ فَيْ اللَّهُ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّهُ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّهُ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ۞ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلْمُونِيَّ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلْمَا عَلَى الْوَاجِهِمْ اَوْ لَهُ وَالْمَا عَلَى الْوَاجِهِمْ اَوْ لَهُ وَالْمَا عَلَى الْوَاجِهِمْ اَوْ لَهُ وَاللَّهُ مُنَا مَلَكُ الْمُعْلَونَ۞ وَالَّذِيْنَ هُمْ فَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ هُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ هُمْ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَالَهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولُولُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَالِهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُو

بِهِ آیت کریمه میں فرمایا مؤمنوں نے آخرت میں فسلاح اور کامیا بی پائی ........ پھر آیت نمبر ۲سے لے کرآیت نمبر ۹ تک مؤمنین کی صفات کاذ کرفر مایا .....جن میں سے ایک صفت مؤمنین کی ذکرفر مائی۔ وَ الَّذِی نُنَ هُمْدِ لِفُرُوجِهِمْدِ سَافِظُونَ ..... مؤمن وہ میں جو

و الدين همريف و جهيم من البي شرماً جول كي حفاظت كرنے والے بيں۔ ابنی شرماً جول كی حفاظت كرنے والے بيں۔

ہاں صرف دوجگہوں پراجازت ہے ایک بیوی اور دوسری لونڈی۔ آ گے فرمایا:

> فَمَنِ ابْتَغٰی وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولِیِكَ هُمُرالْعٰدُونَ اورجوإن دوجگهول کےعلاوہ شہوت رانی کریں وہی ہیں

مدسے تجاوز کرنے والے!

اس آیت سے جہال ثابت ہور ہا ہے کہ زناحرام ہے وہیں متعد کی حرمت بھی ثابت ہور ہی ہے۔

کیونکہ جسعورت سے متعد کیا جا تا ہے وہ بیوی کے حسکم میں نہیں ہے ۔

توجہ سے سنئے اور بات کو پلے باندھ لیجئے کہ جم عورت سے متعہ کسیا جائے وہ بیوی کے حکم میں داخل نہیں ہے ۔۔۔۔۔۔۔ کیوں نہیں ہے اکسس لئے کہ:

نکاح والی بیوی خاوند کی وارث ہوتی ہے مگر متعہ والی عورت اس مرد کی وارث نہیں ہوتی \_

خاونداینی بیوی کاوارث بنتا ہے۔۔۔۔۔مگرمتعبہ کرنے والا مرد متعہ والی عورت کاوارث نہیں ہوگا۔

نکاح والی بیوی سے جنم لینے والی اولاد خاوند کی اولاد کہلا ہے گی .....مگرمتعہ والی عورت سے پیدا ہونے والی اولاد متعہ کرنے والے مرد کی اولاد نہیں کہلائے گی۔

نکاح والی ہوی کو اپنے سے الگ کرنے کے لئے طسلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔۔۔۔۔مگرمتعہوالی عورت کے لئے طلاق ضسروری نہیں ہے!

نکاح والی ہوی طلاق کے بعدیا خاوندگی موت کے بعد عدت سے محددت گزارنا کوئی گزارے گی۔۔۔۔۔مگرمتعبدوالی عورت کے لئے عدت گزارنا کوئی ضروری نہیں ہے۔

ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیئے کہ کچھلوگ کہتے ہیں کہ متعمابتدا میں ملال تھابعد میں حرام گھہرایا گیا۔۔۔۔۔۔ یہ بات غسلا ہے اور سورۃ المومنون کی اس آیت کے منافی ہے۔

اگرمتعداسلام کے ابتدائی دور میں حلال اور جائز ہوتا تو پھسر سورة المومنون میں اس تیسری جگہ کا بھی ذکر ہونا دیا ہے تھس۔۔۔۔۔مگرسورة المومنون میں صرف دوجگہوں کا ذکر ہوا۔۔۔۔۔۔۔ایک ہوی اور دوسسری لونڈی۔۔۔۔۔۔۔اور تیسری جگہ کی تلاش کو مدسے تجاوز قرار دیا گیا۔

> مدارك اورروح المعانى نے لكھا ہے: فِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى تَخْدِيْهِ الْمُثْعَةِ وَالْإِسْتِهْنَا بِالْيَهِ وَالْلَوَاطَتِ لِإِرَادَتِ الشَّهْوَةِ.

> اس آیت سے ثابت ہوا کہ متعبہ مشت زنی اورلواطت سبحرام ہیں۔

> مۇنىن كى صفات گننے كے بعد بطور ثمرہ اور نتيجہ كے فرمايا اُولِيكَ هُمُدُ الْوْرِثُونَ ۞ الَّذِينُنَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ \* هُمْدُ فِيْهَا خُلِلُونَ ۞

> ان صفول سے موصوف لوگ ہی فردوس کے وارث ہول گے اوراس میں ہمیشہ ہمیشدر ہیں گے۔

سامعین گرامی قدر! انصاف سے بتلاییئے اور عدل کے نقاضوں کو مدنظر رکھ کرفیصلہ بجیجئے کہ:

مورة المومنون منى مورت ہے .....اسس میں قَدْ أَفْلَتَ الْمُؤْمِنُونَ سے وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

جی وقت یہ سورت اور یہ آیات اتر رہی تھیں اس وقت دھسرتی پر کون لوگ تھے جنہیں مومنون کے پیار سے لقب سے یاد کیا گیا؟

ہرذی عقل یہ بات تعلیم کرے گا کہ اسس آیت میں مومنون کے اولین مصداق اور حقیقی مخاطب میرے نبی کے صحابۃ ہی ہیں۔

وہی تھے جومخالفت کے طوفانوں میں .....اور مخساصمت کی آندھیوں میں ....اور مشکلات کی وادیوں میں اُمّناً کہدکر میرے نبی کا ماتھ نبھارہے تھے۔ کا ماتھ نبھارہے تھے۔

و و ابو بکڑ ہی تھا جو اُ مَنْتُ کہنے کے "جرم" میں بیت اللہ میں کفار کی مارکھاتے کھاتے ہوش ہوگیا تھا۔

وہ عمر ؓ وعثمان ؓ ہی تھے جوایمان قبول کر کے میرے نبی کے دست و ہازو سبنے تھے۔

وہ حیدر کراڑ ہی تھا جو پچین میں اُمنٹ کہہ کر بچوں میں پہلامسلمان ہونے کے شرف سے سرفراز ہوا تھا۔

ان بی خوش نصیب لوگول کومومنون کہد کران کی فلاح و کامرانی اور کامیا بی کااعلان فرمایا!

اور پھران ہی خوش نصیب لوگوں کے اوصاف کے تذکرے فرمائے .....میرے مجبوب پیغمب ریکٹیلٹانے اپنی صفت یُزَکِینِ ہِنْد .....کتحت اپنے ساتھیوں کا ایسا تز کیہ فرمایا .....ان کے دلول کی ایسی صفائی ....ان کے باطن کو ایساستھرا فرمایا کہ اللہ رب العزت صحابہ کرام کی مومنا مصفات کا گواہ بن گیا۔

> ان صفات میں سے ایک صفت ان کی دیکھئے وَالَّذِینِیَ هُمُد لِاَمُنْتِ ہِمْد وَعَهْدِ هِمْد رُعُونَ۞ اور جو اپنی (بیردگی میں آنے والی) امانوں اور کئے گئے عہدوا قرار کا خیال رکھتے ہیں۔

اصحاب رمول کی ایک صفت بیان فرمائی کدوہ امانت میں خیانت نہیں کرتے بلکہ جو امانت ان کے سپر دہوجائے وہ اس کالحاظ اور خیال کرتے ہیں!

دولت دنیا کی امانت ہو، زیورات کی امانت ہو۔۔۔۔۔۔۔وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے ۔

پھرانصاف سے بتاہیے! کہ جولوگ دنسیائی دولت،مال،اساب میں خیانت کے مرتکب نہیں ہوتے

وہ خلافت کے غاصب ہو سکتے میں؟ .....وہ باغ فدک کے غاصب ہو سکتے میں؟ .....وسکتے میں؟

اوروہ خلافت والی اتنی بھاری امانت میں خیانت کر سکتے ہیں؟ آج جوشخص یہ کہتا ہے کہ سید ناعثمان رضی اللہ عنہ بیت المال کی رقم اپنے رشتے داروں پر بے دریغ خرچ کرتے تھے ۔۔۔۔۔ادر مس کے مدمیس آنے والی پانچ لاکھ کی رقم انہوں نے اپنے چچازاد بھائی مروان کو بخش دی و چھس یا تو سورۃ مومنون کی اس آیت سے باخبر نہیں ہے ۔۔۔۔۔ یا و چھس تاریخ کے چیتھڑوں کو قرآن کے مقدس ورقوں پرتر نیجے دیتا ہے۔ سے منہر ۱۲۰ اس سورۃ مومنون میں کچھ آ کے جا کراللہ رب

العزت نے پھراصحاب رسول کی صفات کا تذکرہ فرمایا!

مورة مومنون کی آیت نمبر ۵۳ میں ان مشرکین اور کفار کاذ کرفر مایا جو دولت دنیا، مال و اسباب اور اولاد کی وجہ سے اس خیال میں مبتلا تھے کہ اللہ رب العزت ان سے راضی اور خوش ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اسی لئے تو یہ انعامات ہم پر نازل ہورہے ہیں۔

اورجواپ رب كى القرى كوشرىك نېيى بناتى ـ وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَا اَتُوا وَّقُلُوْ بُهُمْ وَجِلَّةٌ اَنَّهُمْ اِلَى رَجِّهِمْ رَاجِعُوْنَ ـ

اور جولوگ (اللہ کی راہ میں) دیتے ہیں جو کچھ دیتے میں اور باوجود (انفاق فی سبیل کرنے کے پھے ربھی) ان کے دل کیکیاتے ہیں کہ وہ اپنے رہے کے پاس

جانے والے ہیں!

نیعنی وہ اللہ کے رائے میں مال خرج کر کے فخر، غروراور تکبر نہیں کرتے ..... بلکداعمال صالحہ کرنے کے باوجود آخرت کے حما ب سے اور اپنے اللہ کے حضور بیٹی سے ڈرتے رہتے میں کہ خدامعلوم ال کے یہ اعمال اور ال کی یہ نیکیاں درجہ قبولیت بھی پاتی میں یا نہیں!

ام المونین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ان آیات کے بارے میں دریافت کیا کہ

یارسول اللہ! ڈرنے والے یہلوگ کون میں؟ و ولوگ مراد میں جو شراب پیتے ،بدکاریال کرتے میں؟

آپڻائيا نے فرمايا:

نین ......بلکه یه و اوگ پی جونساز پڑھتے، روزه
رکھتے اور صدقہ و خیرات کرتے رہتے بیں اور ڈرتے
رہتے بیں کہیں ہمارے یہ اعمال نامقبول نہ ہوجائیں۔
(ترمذی تقیر سورۃ المومنون مندا تمدج ہیں 140)
مومنوں کی یہ صفات شمار کر کے نتیجہ نکالا
اُولِیات یُسٰیر عُون فی الْحَیْارٰتِ وَهُمْ لَهَا
سٰید قُون ﴿
اللہ وَمنوں)
سٰید قُون ﴿
اللہ وَمنوں)
اور بی لوگ بیں جونیک کاموں میں حبلدی کرتے بیں
اور بی لوگ بیں جونیک کاموں میں حبلدی کرتے بیں
اور بی لوگ بیں جونیک کاموں کی طرف مبقت کرنے
والے بیں!

سامعین گرامی قدر! مورة المؤمنون مکهمکرمیه مین نازل جوئی تھی

....جن خوش نصیب لوگوں کاان آیا ہے۔ میں تذکرہ ہور ہاہے ....ان سے مراد مکہ کے مظلومانہ دور میں ایمان قبول کرنے والے .... صحابہ کرم ضی اللہ تم میں ان ہی لوگوں کے بارے میں کہا جارہا ہے کہ

وہ نیک کامول میں جلدی کرنے والے اور نیک کاموں کی طرف دوڑ دوڑ کرجانے والے بیں!

ا بیت نمبر ۱۲۱ محاب رسول کی خثیت اورالله کے ہال عاضری کا فراسے ایک دوسرے مقام پر یول ذکر کیا:

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ، وَالَّذِيْنَ اَمَنُوْا مُشْفِقُونَ مِنْهَا ﴿ وَيَعْلَمُونَ اَنَّهَا الْحَقُّ ﴿ اَلَا إِنَّ الَّذِيْنَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَغِيُ ضَلْلٍ يَعِيْدٍ۞ (الشورى ١٨)

قیامت کی حبلدی ان لوگوں کو پڑی ہوئی ہے جواسے ماسنتے نہیں اور جو قیامت پر ایسان رکھتے ہیں و ، تو اس سے ڈررہے ہیں اور و ، جانتے ہیں کہ و ، قیامت برحق ہے۔

> پيرفرمايا: وَالَّذِيْنَ اَمَنُوا مُشْفِقُونَ بِهَا

اور جولوگ مومن ہیں وہ تواس سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ تفار کے مقابلے میں وَ الَّذِینَ اُمِنُوْ ا کے ساتھ کس کا تذکرہ ہو

14-

ببیٹی قیامت کے منگرین کے تذکرے کے مقابلے میں قیامت کی پیشی سے ڈرنے والے کون لوگ تھے؟

آپ میں سے ہرایک کاجواب ہی ہوگا کہاں سے مراد اصحاب رسول کی مقدس جماعت ہے۔

پھر جن خوش نصیب لوگوں کو عرشس کا مالک .......... اریب و

ہے عیب متاب میں الگیزیئن اُحمنُوا کے الفاظ کے ساتھ یاد کرے .....

ہے ان کے ایمان میں شک کرنے والا مؤمن کہلانے کا حق دار ہوسکتا
ہے ؟ اور ظمتوں کے مالک جن لوگوں کے بارے میں اللہ رب العز سے
کے کہ وہ مجھ سے ڈرنے والے اور قیامت کا خوف رکھنے والے لوگ میں۔

کے حامل لوگوں سے امید کی جاسمتی ہے کہ وہ خاندان علی پرظلم وسم کریں؟

میدہ فاطمہ رضی اللہ تعب لی عنها کا حق د بالیں ...... باغ فدک میں ، خصب کرلیں ،خلافت پر جبراً قابض ہوجائیں؟

ادنی شعور رکھنے والے شخص کا جواب بھی نفی میں ہوگا۔۔۔۔۔۔۔تو پھر تسلیم کیجئے کہ یہ سب باتیں ابن سائی پھیل ان ہوئی میں ۔۔۔۔۔۔اورایسے خیالات ان ہی لوگوں کے ہوسکتے ہیں جن کا بمان اس قرآن پرنہیں!

آ بیت نمبر ۱۲۲: سورة زمر کی آیت نمبر ۸ میں مشر کیان کا تذکرہ کیا گیا ......کمصیبت میں گرفتار ہو کرا پہنے رب کو پکار نے لگ جاتے ہیں ..... ..... پھر جب ہم اس مصیبت کو دور کر کے اپناانعام فرمادیں تو و ہمیں بھول جاتا ہے اور میرے ساتھ اوروں کوشریک بنانے لگ جاتا ہے۔

پهرآيت نمبر ٩ مين فرمايا:

اَمِّنَ هُوَقَائِتُ اَنَاءَ الَّيْلِسَاجِمًا وَّقَابِمًا يَّخَذَرُ الْاٰخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ \* قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَغْلَمُونَ وَالَّذِيْنَ لَا يَغْلَمُونَ \* إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ أَنْ

بھلا جوشخص را تول کے اوقات سجدے اور قیام کی حالت میں (عبادت میں) گزارتا ہے اور آخرت سے ڈرتا ہو اور اسپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہو (اور جواسس کے برعکس ہو برابر ہو سکتے ہیں) آپ کہدد یجیے کیا مسلم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں بلا شبہ میں عاصل اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں بلا شبہ میں عاصل کرتے ہیں۔

الله رب العزت مجمانايه چاہتے ہیں کہ جس طرح عالم اور سبائل برابر نہیں ہوسکتے اسی طرح مؤمن اور کافر .....فرمانبر داراور نافسرمان بھی برابر نہیں ہوسکتے۔

یہ آیت مورہ زمر کی ہے اور یہ کی مورت ہے .....ای آیت
میں اللہ رب العزت نے مشرکین اور مؤمنین کے صفات کا تقابل کیا ہے کہ
ایک طرف اللہ کے فرما نبر دار بند ہے ہیں .....داتوں کو اٹھ اٹھ کے
طویل قیام اور لمبے لمبے مجدول سے اپنے رہے کو یاد کرتے ہیں .....۔
قیامت کے دن کی پیشی سے خوف رکھتے ہیں اور اللہ کریم کی رحمت کے

اميدواررست ين-

دوسری طرف مشرکین بی ......فیرالله کے پجاری ،قسیامت کے منکر ،رب کی نافر مانیول میں زندگی گزارنے والے۔ کے منکر ،رب کی نافر مانیول میں زندگی گزارنے والے۔ کیایہ دونول برابر ہوسکتے ہیں؟

آپ حضرات سے میراسوال یہ ہے کہ .....مشرکین سے مرادتو عفارِ مکہ ہو گئے ....جن میں ابوجہل تھا،امیہ تھا،ابولہب تھا،عتب اور شیعہ تھے۔

> يه آمن هُوَ قَانِتُ انَآء اللَّيْلِ سَاجِدًا و قَائِمًا عدر ادكون لوك ين؟

یہ مشرکین و کفار کے مقابلے میں جن مؤمنسین کا تذکرہ رہورہا ہے ……….. ترید کون لوگ تھے؟

یدراتوں کو اٹھاٹھ کے رب کو منانے والے .....یدب کی رضا کے لیے اپنی نیندیں قربان کرنے والے .....سیٹویل سجد سے اور قیام کرنے والے ....سی آخرت کاخوف دل میں رکھنے والے .... بیدرب کی رحمت کے امید وار ..... آخریہ صفات کن لوگوں کی بیان کی جاری ہیں؟

یعلم والے کن کو کہاجارہا ہے؟ اور یعظمندی کی سندیں کن لوگوں کو عطائی جارہی ہیں؟ اس سوال کا جواب بھلا اس کے سوائحیا ہوسکتا ہے ۔۔۔۔۔۔کہاس سے مراد مکدم کرمہ میں ایمان قسبول کرنے والے اصحاب رسول ہیں جنہوں نے جان تھیلی پر رکھ کوکمہ پڑھا۔ ان میں پہلانمبر سیدناصد یق اکبر گا ہے۔۔۔۔۔۔ان میں زیر ٌبن حارثہ ہے۔۔۔۔۔ان میں زیر ٌبن حارثہ ہے۔۔۔۔۔ان میں سیدنا عارثہ ہے۔۔۔۔۔ان میں عثمان ؓ ذوالنورین ہے۔۔۔۔۔ان میں سیدنا عمرؒ اور سیدناعلی میں ۔

ان کے ایمان کی .....شب خیز یول کی ،خوت آخرت کی ،اور امیدر حمت کی گواہی خودعرش والے نے دی ہے۔

آج جوبد بخت ان کے ایمیان ،اعمال صالحہ ،اوران کے تقویٰ و اخلاص میں شک کرتا ہے۔۔۔۔۔۔وہ قرآن پر ایمان رکھنے کے دعویٰ میں حجو ٹاہے!

آ بیت نمبر ۱۲۳ قرآن مجیدنے کئی جگہوں پراصحاب رمول کے ایمان بقوی خثیت الہی اوران کی عبادات کا تذکرہ فرمایا ہے ایک مقسام آب بھی سماعت فرمائیں:

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِأَيْتِنَا الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا الْمِالْحَرُّوْا الْمُعَالَّمُ الْمُحَلَّمُ اللَّهُ الْمُحَلَّمُ الْمُحَلَّمُ الْمُحَلَّمُ الْمُحَلَّمُ الْمُحَلَّمُ الْمُحَلَّمُ الْمُحَلَّمُ الْمُحَلَّمُ الْمُحَلِّمُ اللَّهُ الْمُحَلَّمُ اللَّهُ الْمُحَلِّمُ اللَّمُ اللَّهُ الْمُحَلِّمُ اللَّهُ الْمُحَلِّمُ اللَّهُ الْمُحَلِّمُ اللَّهُ الْمُحَلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُلُمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُ

ہماری آیتوں پرتوبس وہی ایمسان لاتے ہیں کہ جب انہیں آیتوں کے ذریعے فیسے تکی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور وہ تکبر وغرور نہیں کرتے خوابگا ہوں سے الن کے پہلو ملیحدہ ہوجاتے ہیں وہ اپنے رب کو پکارتے میں خوف اور امید سے اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرتے میں!

معمولی شعور رکھنے والا شخص بھی سمجھ سکتا ہے کہ اس آیت کا اولین مصداق اصحاب رسول ہی ہیں۔ اور اس آیت میں ان ہی کے اوصاف و صفات کا تذکرہ جورہا ہے۔

امام الانبیاء کاٹیا نے اپنے ساتھیوں کا ایسا تز کیے فرمایا۔۔۔۔۔کہ عرش والا بھی ان کے ایمان اورتقویٰ کی تعریفیں کرنے لگا۔

آ بیت نمبر ۱۲۴ قرآن مجید نے اصحاب رسول کی ایک اورخوبی اورصفت کاذ کرفر مایا:

لائے میں ان کا یمان اس سورت نے بڑھادیااوروہ اس سےخوش ہوتے ہیں۔

مورۃ توبہ غروۃ تبوک کے بعداتری ہے۔۔۔۔۔۔ورۃ توبہ کی اس آیت میں منافقین کے مقابلے میں فاُمَّا الَّذِینُنَ آمَنُوْ ا۔۔۔۔کے ساتھ جن مؤمنوں کا تذکرہ فرمایا:

آ خران سے مراد کون لوگ میں؟

میں اور آپ تواس وقت تھے ہی نہیں .........تابعین تک اس وقت نہیں تھے ........ پھراس آیت کاحقیقی اور اولین مصداق کون بیں؟ یہ کون بیں جن کے بارے میں اطلاع دی جارہی ہے .....کہ قرآن کے نازل ہونے سے ان کے ایمان مسزید منسبوط ہوتے بیں قرآن کے نازل ہونے سے ان کے ایمان مسزید منسبوط ہوتے بیں اورو ونزول قرآن سے خوش ہوتے ہیں!

اگراس کامصداق اصحاب رسول نہیں ہیں تو پھراورکون ہے؟ اوراگراس کامصداق صحابہ کرام ہیں اور یقیناً وہی ہیں.....تو پھران کے ایمان واعمال کے متعلق بحث کرنے والے کاابین ایسان مشکوک ہے!

ا بیت نمبر ۱۲۵ قرآن مجد کی ایک اورآیت کریمه دیجھے..... ....کن خوبصورتی کے ساتھ اصحاب رسول کا تذکرہ کیا گیاہے!

مورة النوركی آیت نمبر ۴۸ میں منافقین كے رویے كا تذكرہ فرمایا كرمنافقین كوجب الله اوراس كے رسول كی طرف بلایا جب تاكہ الله كا رسول ان كے جھر وں اور تنازعات كافيصلہ چكائے ........... تو منافقین اس كے ليے تيار نہيں ہوتے۔ منافقین کے مقابلے میں مؤتین کاذکر یون فرمایا:

انگما کان قول المُوْمِنِیْن اِذَا دُعُوا اِلَی اللهِ

وَرَسُولِهِ لِیَحُکُم بَیْنَهُمْ اَن یَقُولُوا سَمِعْنَا

وَاطَعْنَا وَالوں کی بات ویہ کہ جب انہیں اس لیے بلایا

ماتا ہے کہ اللہ اور اس کا ربول ان کے درمیان فیسلہ

ماتا ہے کہ اللہ اور اس کا ربول ان کے درمیان فیسلہ

ماتا ہے کہ اللہ اور اس کا ربول ان کے درمیان فیسلہ

مرے تو وہ کہتے میں ہم نے منا اور کیم کرلیا ہی لوگ

ان کے برعمنی کے میں کے میں ہور نیاں کے اللہ اور سرایا و ف کاذ کر کیا گیا۔ .....اورانہیں مُفلحون قرار دیا گیا۔

۵ھ میں منافقین کے مقابلے میں جن فرمانبر دارمؤمنین کا تذکرہ ہوا.....و وکون تھے؟

آخرو ہون لوگ ہیں .....جن کی اطاعت و اتباع اوراسلامی احکام کی پیروی .....اورجن کے فوزوفلاح کے تذکرے اس آیت میں ہوئے؟ اگراس آیت کامصداق اصحاب رسول نہیں تو پھراورکون ہے؟

آ بیت نمبر ۱۲۹ مورة البقره میں الله تعالیٰ نے امام الانبیاء تَاثَیْنِیْنَ

كے صحابہ كے ايك اوروصف كاذ كرفر مايا:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ ٱنْدَادًا

يُّجِبُّونَهُمْ كَعُبِ اللهِ وَالَّذِينَ اَمَنُوْ الصَّلُّ حُبًّا اللهِ وَلَوْ يَرَى اللهِ وَالَّذِينَ ظَلَمُوْ اللهِ يَرَوْنَ اللهُ الْعَذَابِ وَاللهُ الْعَذَابِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَذَابِ وَاللهُ اللهُ الله

(آج کے دوریس جب مخلص ملمانوں کو انتہا پسندی کے طعنے دیئے جارہے ہیں اور غیر ملموں کی نقب الی کرنے والے، مادر پدرآ زاد، مذہب سے انتعلق، دین سے بیزاراوراحکام الہیدسے فافل اوگس اپنے آپ کو معتدل اوراعتدال پند کہلانے کے خط میں جتلا ہیں اس ماحول کو مدنظر رکھ کر .....

وَ الَّذِينَ أَمَنُوْ أَشَدُّ حُبَّا يِلَهِ ..... كَا مَنْهُم مِوكًا .....ايمان والحالله في مجت مِن انتهاء لبند وتي بن!

وہ دین کے معاملے میں .....اور اللہ کے احکام کے راستے میں کئی پرواہ نہیں کرتے۔

وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں ..... جھر کروتم بدر کے میدان میں میری تلوار کی زدیس نہیں آئے۔وریذیس تہاری گردن سلم کردیت

.....ال دن تم میرے بیٹے نہیں تھے اس دن ابو بکڑے بیٹے وہ تھے جومجدعر بی ٹاٹیا نے جھنڈے کے بیٹے کھڑے تھے!

سامعین گرامی قدر اسورة البقسره کی اس آیت میں مشرکین اور غیر الله کے پچاریوں کے مقابلے میں جو وَ الَّذِینَ اُمَنُوْا ..... کہا گیا .....

مورة البقره مدینه منوره میں نازل ہوئی .....نظاہر بات ہے کہ مہاجرین اورانصار سب کے سب اس آیت کا مصداق میں پھراس حقیقت کو تعلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ....کداصحاب رسول کو سب سے بڑھ کر مجت اسپنے اللہ سے تھی۔

اوراللہ ہے مجت کرنے والا .....نظالم، غاصب اور حجوثانہ ہیں ہوسکتا۔

آیت نمبر ۱۲۷\_ ۱۲۸ مورة نمل مین ارشاد موا:

هُدًى وَّبُشُرَى لِلْمُؤْمِنِيْنَ۞ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ بِٱلْأَخِرَةِ هُمُ يُوقِئُونَ۞ (نمل)

قرآن کی بیآیتین زی ہدایت ہیں اور خوشخبری ایسان والوں کے لیے جو (مؤمن) ایسے ہیں جونماز قائم کرتے میں اور ذکو ۃادا کر دیتے ہیں اور آخرت پر پورایقین رکھتے ہیں!

سورة نمل مکی سورت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کرام کو بشارت اور خوشخبری سے نواز اگیاہے۔

| اوراصحاب رسول کے اوصاف کا تذکرہ کیاہے۔                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|
| کہ وہ پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیںاللہ کے راستے                       |
| میں مال خرچ کرتے ہیںاور قیامت پر صرف ایمان ہے بیں بلکہ                    |
| يقين رڪتے ہيں ۔                                                           |
| اس آیت نے اصحاب رسول کے ایمان پرمہرتصد کی شبت کردی                        |
| نیز بتایا که وه پخته نمسازی ،الله کی راه میں مال نگانے دالے اور           |
| قیامت پریقین رکھنےوالے ہیں!                                               |
| سامعین گرامی قدر! میں آج کے خطبے میں اوراس مختصب روقت                     |
| میں کتنی آیات پیش کرسکتا ہوں ہمارا موضوع (اصحاب رسول،قسرآن کے             |
| آئینے میں ) تنکس کے ساتھ جاری ہے!                                         |
| آج کے خطبے میںمیں نے جتنی آیات آپ ضرات کے                                 |
| ما منے پیش کیں،ان سے میرامقصدیہ بات ثابت کرنا ہے کہ امام الانبیاء، خاتم   |
| النبين المُعْفِيلِمُ نے اپنی صفت اور اپنی بعثت کے مقصد يُزَ عِیْدِهُ مسيس |
| پوري طرح كامياني حاصل كي _                                                |
| پرین رق بہ یہ موقع ہے۔<br>اور آپ نے اپنے ساتھیوںاور اپنی محفل وجلس میں    |
| بیضنے والوں کا ایسا تز کیے فرمایاان کے ظاہراور باطن کواس طسرح             |
| چکا یااوران کے دلول کواس طرح قلعی کیا کہ:                                 |
| وہ زمین کے ذرے تھے آپ نے انہیں آسمان کے تارے بنا                          |
| دياو ه اليمخلص اور پخته مؤمن بنے اور اليے سنورےاور                        |
| اپنی ایسی اصلاح کیاور ایسے ایسے اعمال صالحہ کیےاور                        |
| الماعت الهي اور فرمانبر داري پيغمبر كي ايسي ايسي مثاليس پيش فسرمائيس كه   |

جہیں دیکھ کرآ سمان کے فرشتے بھی چیران ہو گئے۔

پھر قرآن میں اللہ رب العزت نے ان کے اوصاف اور صفات کے تزکرے فرمائے جورہتی دنیا تک باقی رہیں گے۔

انہیں پڑھپڑھ کر.....اورین کرایسان والوں کے سینے ٹھنڈے ہوتے رمیں گے۔

اور کفارومشر کین اور دشمنول کے سینے بغض وحمد کی آ گ سے جلتے رہیں گے۔

اصحاب رمول کی کچھ اور صفات اور اوصاف۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بن کے تذکرے قرآن نے اپنے اور اق میں محفوظ فر مائے ہیں۔ تذکرے قرآن نے اپنے اور اق میں محفوظ فر مائے ہیں۔ ان شاء اللہ آئندہ جمعۃ المبارک کے خطبے میں بیان کرونگا۔ وَ مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِدِیْنَ

## سولہو یں تقریر

خَمْدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِي الرَّجِيْمِ الرَّجِيْمِ السَّيْطِي الرَّجِيْمِ الرَّجِيْمِ الرَّجِيْمِ الرَّجِيْمِ الرَّجْمِ الرَّجْمِ الرَّجْمِ الرَّجْمِ الرَّجْمِ الْكَكِيْمِ فَ هُدًى الرَّجْمَ الْكَيْمِ فَ هُدًى السَّلُوةَ وَهُمْ بِالْاحِرَةِ هُمْ الطَّلُوةَ وَهُمْ بِالْاحِرَةِ هُمْ الطَّلُوةَ وَهُمْ بِالْاحِرَةِ هُمْ الطَّلُوةَ وَهُمْ بِالْاحِرَةِ هُمْ الطَّلُوقَ وَهُمْ بِالْاحِرَةِ هُمْ الطَّلُوقَ وَهُمْ بِالْاحِرَةِ هُمْ الطَّلُوقَ وَهُمْ بِالْاحِرَةِ هُمْ الطَّلُوقَ وَهُمْ بِالْلَاحِرَةِ هُمْ الطَّلُوقَ وَهُمْ بِالْلَاحِرَةِ هُمْ الطَّلُوقَ وَهُمْ بِاللَّاحِرَةِ هُمْ الطَّلُوقَ وَهُمْ بِاللَّاحِرَةِ هُمْ الطَّلُوقَ وَهُمْ بِاللَّاحِرَةِ هُمْ الطَّلُوقَ وَهُمْ بِاللَّاحِرَةِ هُمْ الطَّلُوقَ وَهُمْ اللَّهُ الْمُعْلِحُونَ فَ الرَّكُوقَ وَهُمْ اللَّهُ الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ ال

ادا کرتے میں اوروہ آخرت کامکمل یقین رکھتے میں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر میں اور یہی لوگ فلاح اورنجات پانے والے میں۔

سامعین گرای قدر!امام الانبیاء کالی کامعلم کے ساتھ ساتھ مزکی بھی ینا کرمبعوث کیا گیا تھا۔

آپ جہال قرآن وحکمت کی تعلیم دیتے تھے۔۔۔۔۔۔۔و ہیں آپ اپنے ساتھیوں کی مملی تربیت بھی فرماتے تھے۔

آپ نے قرآن کے رنگ میں .....اورا پنی سنت کے رنگ میں اپنے صحابہ کو ایمارنگا کہ وہ انمول زیبرے اور قیمتی موتی بن گئے۔

ان کی جہالت کوعلم کے نورسے دور فرمایا .....ان کے کفسر کو اسلام سے بدل دیا .....ان کی فسوق و فجور سے اٹی ہوئی زندگی کوئیکیوں اور فرمانبر داریوں سے منور کر دیا۔

وہ ایسے بدلے .....ایسے تبدیل ہوئے ......کداللہ نے ایرانقلاب پیدائی .....ال طسرح ان کی کایا پلٹی .....کداللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اوراق میں ان کے مختلف اوصاف و مفات کے تذکرے فرما کر ......انہیں مُفلِحُونَ اور فَآئِرُ وُن کی فیدول سے نواز اسساور اپنی رضا، خوشنو دی .....اور جنت کے بافات کی ان کوخوشخبری سائی ۔

میں گذشۃ خطبات میں اس سلماد کی بئی آیات کریمہ پیشس کر چکا اول مزید کچھآیات آج کے خطبے میں پیش کرناچا ہتا ہوں۔ آ بیت نمبر ۱۲۹ بسے پہلےان بی آیات کودیکھتے ہیں ۔ جو خطبے میں تلاوت کی گئی ہیں۔

یہ مورۃ لقمان کی ابتدائی آیات ہیں اور یہ مورۃ مکی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے نزول کامقصد ذکر فرمایا کہ یہ عین کے لئے رحمت اورزی ہدایت ہے۔ محنین محن کی جمع ہے۔۔۔۔۔اس کا ایک معنی ہے احمان کرنے والا دوسرامعنی ہے نیکیاں کرنے والا،

تیسرامعنیٰ ہےا نتہائی اخلاص اور بڑے خثوع وخضوع سے اللہ کی عبادت کرنے والا۔

جی طرح مدیث جبرائیل علیہ السلام میں ہے کہ جب دائیس کے پوچھنے پرکدا حمال کے کہتے ہیں؟

> امام الانبياء تَكْثِينَا فِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَكُالِكُ تَرَاهُ أَنْ تَعْبُدُ اللهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ

توالله کی عبادت ایے کر کو یا کہ تواسے دیکھ رہاہے۔

(قسرآن ویسے توسب لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور رحمت ہی رحمت ہے مگر قرآن سے محیح معنول میں فائدہ صرف محین اور متقسین ہی اٹھاتے ہیں)

محنین سےمرادیہاں کون ہیں!

ٱلَّذِيْنَ يُقِينُهُوْنَ الصَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمُ

بالا چرو همدیو فینون. جونماز اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں اورزگو قادا کرتے

میں اور قیامت کا کامل یقین رکھتے ہیں۔ پھرالنُدرب العزت نے نتیجہ نکالا: أُولَئِكَ عَلَى هُدَّى ثِمِن رَّتِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ہدایت یافتہ بھی ہی لوگ میں اور فلاح و کامیابی پانے والے بھی ہی لوگ ہیں۔ آ پتمام حضرات انساف سے فیصلہ فرمائیں کہ مورة لقمان كى اس آيت ميس تحنين كن لوكول كو كبا جار بايع؟ مكەمكرمە مىں توصرف دوگرو و تھے.....ايك مشركين مكە كاادر دوسرانبی ا کرم ڈیٹیٹا کے ساتھیوں کا۔ مكەمكرمەكى تىرەسالەزندىڭ مىس كوئى ايك بھى منافق نېيى تھا۔ بھر ہمال تحنین کے ساتھ کس کے تذکر سے ہور ہے ہیں ....... يقيناً اسحاب رسول كے .....تو پھر قرآنی فيصل ليم يجي كه: صحابه کرام محنین بھی تھے...... ہدایت یافت بھی ......اور آخرت کے اعتبار سے کامیاب وکامران بھی!

آج جوتصویر اصحاب رسول کی ہماری تاریخ کے راویوں نے پیش كى ہے....اسے ديكھ كركوئى كہدسكتا ہے كہ بيدايك محن اور ہدايت يافتہ شخص کی تصویر ہے؟ کیامحن اور ہدایت یافتہ شخص ادر آخرت کا کامیاب شخص .....غاصب اورظالم جوسكتاب؟

ووسيده فاطمه رضي الله عنها پر ظلم وتشد د كرسكتا ہے؟ .....كي محن تخص کی کے حق پر نا جائز قبضہ کرسکتا ہے؟ اگرآپ کاجواب نفی میں ہے اور یقیناً نفی میں ہوگاتو پھراس حقیقت کو مان کیجئے کہ دشمنان اصحاب رسول نے .....ہساری تاریخ کومنے کرنے کی پوری کو کششش کی ہے۔

اس لئے اصحاب رسول کو تاریخ کے اوراق میں دیکھنے کے بجائے قرآن کے صفحات میں دیکھنے کی عادت ڈالیے۔

فِي بُيُوْتٍ آذِنَ اللهُ أَن تُرْفَعَ وَيُلُاكَرَ فِيهَا المُهُ لَا يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُلُوِّ وَالْأَصَالِ ۞ المُهُ لَا يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُلُوِّ وَالْأَصَالِ ۞ رِجَالٌ لَا تُلْهِيْهِمْ يَجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلُوةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكُوةِ لَا يَخْوَفُونَ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلُوةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكُوةِ لَا يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْاَبْصَارُ ۞ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْاَبْصَارُ ۞ لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيْدَهُمُ مِنْ لَا اللهُ يَوْرُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞ فَضَلِهُ وَاللهُ يَوْرُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞ فَضَلِهُ وَاللهُ يَوْرُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞ فَضَلِهُ وَاللهُ وَاللهُ يَوْرُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞

(سورةالنور)

ان گھرول میں جن کے بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے حکم دیا ہے (یعنی مساجد) وہاں سبح و شام اللہ کی بیج بیان کرتے میں ایسے لوگ جن کو تجارت اور خرید وفروخت الله کے ذکر سے اور نماز قب اٹم کرنے سے اور زکو ہ کی ادائیس کی سے غافل نہیں کرتی وہ اسس دن سے دُر تے رہتے ہیں جسس دن بہت سے دل اور بہت ی آئیس کی وجہ سے ) الب بلٹ ہو ہائیں گی (انجام الن لوگوں کا یہ ہوگا) اللہ انہسیں ان کے اعمال کا بہت ہی اچھا بدلہ دے گا بلکہ اپنے فنسس سے زیاد ہ بھی عطافر مائے گا اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے شمار دوزی عطا کرتا ہے!

سامعین گرامی قدر! آیت کے الفاظ پرغور کیجئے اور بتا ہے کہ یہال دِ جَالٌ سے مراد کون لوگ میں؟

یکن لوگوں کے اوصاف اورصفات اورخو بیوں کا تذکرہ ہورہاہے؟ اللہ رب العزت نے ان آیات میں اصحاب رمول کی چندخو بیوں کا عجیب انداز میں تذکرہ فرمایا:

کہ میرے نبی کے ساتھی اب اس مقام پر پہنچ کیے ہیں کہ انہیں دنیا کے کام اور زندگی کے دھندے .....خرید وفسر وخت اور سودا گری اور تجارت اور دو کانداری اللہ کے ذکر سے ،نماز کی ادآ کی سے ،اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے نہیں روک سکتے ۔

تواس کامطلب پیہوا کہاصحا ہے۔رسول کو گالسیاں دینے والے ۔۔۔۔۔۔۔۔اوران پاکیز و**لوگوں پرتبرا کرنے دالے کاایمان قرآن** پرنہسیں

-4

آ بیت نمبر ۱۳۳ مروج کی آیت ۳۳ کوخم کرتے ہوئے فرمایا: وَبَشِیْرِ الْمُغْیِیتِیْنَ ﴿

میرے پیغمبر! آپ ہمارے احکامات اور ہمارے فرمان کے سامنے گردن جھکادینے والوں کو (عاحب زی کرنے والوں کو) (جنت) کی خوشخبری سناد بیجئے ۔

یہ عاجن کرنے والے کون ہیں اسے بیان کرتے ہوئے فرمایا:
الَّذِی نِیْنَ اِذَا ذُکِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُو بُهُمْ وَ اللّٰهِ فَیْمِی الصّلوةِ وَ اللّٰهِ فَیْمِی الصّلوةِ وَ اللّٰهِ فِیْمِی الصّلوةِ وَ اللّٰهِ فِیْمِی الصّلوةِ وَ وَحِمَّا رَدَّ قُلْهُمْ یُنْفِقُونَ ﴿ سورة جَ ) وَحِمَّا رَدَّ قُلْهُمْ یُنْفِقُونَ ﴿ سورة جَ ) وَحِمَّا رَدَّ فَیْ کَرِی اللّٰہ کاذ کر کیا جا تا ہے تو ال کے دل وُرجاتے ہیں مامنے اللّٰہ کاذ کر کیا جا تا ہے تو الن کے دل وُرجاتے ہیں اور جماری عطا کردہ روزی میں سے کرنے والے ہیں اور جماری عطا کردہ روزی میں سے خرج کرتے ہیں اور جماری عطا کردہ روزی میں سے خرج کرتے ہیں۔

مورة عجمد تي مورة ہے ....اورمورة عج كى ان آيول ميں

مُعْنِیتِ بْنَ .... عاجزی کرنے والے، احکام الہیسے کے سامنے گردنیں جھکانے والے ....اس سے مراد کون ہیں؟ مدینہ منورہ کے نواح میں یہودی رہتے تھے .....عیادہ مراد ہو

ىكتى بىن؟

. اس سے مرادمہا جرین وانصار کی مقدس جماعت ہے۔۔۔۔۔۔ان ہی کے بارے میں کہا جارہا ہے کہ:

وہ ہمارے ہر حکم کو سر جھاکا کرمان لیتے ہیں.....ان ہی کو کہا جا رہاہے کہ قیامت میں رب کے حضور پیشی سے ڈرتے رہتے ہیں۔

ان بی کے بارے میں کہا جار ہاہے کہ:

وہ دین کے راستے میں آنے والی تکالیف،مصائب، دکھوں اور پریشانیوں پرصبر کرتے ہیں۔

و ہی میں جو تنگدستی کے باوجو دہمارے رائے میں مال خسر ج کرتے رہتے ہیں۔

لوگو! جن کے ایمان کی، جن کی عاجزیوں کی، جن کی فرمانبر داریوں کی، جن کے صبر کی، جن کی عبادات کی اور جن کے مال خسر چ کرنے کی تعریفیں عرش والا کرے .....اور کرے بھی قسر آن کے اوراق میں .....ان کے ایمان میں شک کرنے والا پھر موکن کہلانے کا حق دار کیسے ہو سکتا ہے؟

آ بیت تمبر ۱۳۲ مورة العصریس ارثاد فرمایا:

وَالْعَصْرِ ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۚ إِلَّا اللهِ الْفِي خُسْرٍ ۚ إِلَّا اللهِ الْفَالِخْتِ وَتَوَاصَوْا الصَّلِخْتِ وَتَوَاصَوْا بِالْكَبْرِ ۚ فَا وَتُوَاصَوْا بِالْكَبْرِ ۚ

قسم ہے زمانے کی (یاقسم ہے عصر کے وقت کی)
انسان سراسر خمارے اور گھائے میں ہے۔ (یاقسم ہے
بنی کریم کا این ہے مبارک دوراور زمانے کی جس میں
آپ کی رسالت و نبوت کا نور پوری آب و تا ہے
ساتھ چمک رہا ہے ) یہ زمانہ اور یہ دور گواہ ہے کہ انسان
سراسر خمارے اور گھائے میں ہے۔

ہاں اس نقصان اور اس خمارے اور اس گھائے سے بیجنے کے لئے چار ہا توں پر عمل کرناضروری ہے۔

جس دلی ایمان کاانہوں نے اقرار کیا ہے۔۔۔۔۔ان کاایک ایک عمل اس کےمطابق ہو۔

تيسرى بات يەب كە:

صرف اپنی اصلاح پرقتاعت کر کے ہیٹھ منہ جائیں بلکہ دوسروں کو بھی حق کی تصبحت و وصیت کریں .....و وایک دوسرے کوسیائی پر ڈٹے رہنے کی تلقین کرتے رہیں۔

چوهی بات پیکه:

وہ ایک دوسرے کوخل کے راہتے میں آنے دالے مصائب، مشکلات، دکھ اور پریشانیوں پرصبر کرنے کی تا کید کرتے رہیں .....ان کے قدم حق کے راہتے میں نیسلیں ۔وہ حق بات پر قائم و دائم رہیں ۔ ان جار با توں پرعمل کرنے والےلوگ .....نقصان اور گھاٹے میں نہیں ہوں گے بلکہ تفع میں ہوں گے .....دنیاو آخرت میں سرخرواور کامیاب ہول گے۔

سامعین گرامی قدر! سورة العصر میس ذرا تدیر فرمائیس......ادر فيمله كريں..... أَمَّنُوْا ..... عَمِلُوا ..... تَوَاصَوْا ..... يِهِ ماضي كے صيغ میں اور ماضی کامعنی دیں گے۔

ایمان لے آئے .....عمل کئے .....تا کیدونسیحت کی .....اللهٔ دب العزت مورة العصر مين پيكن خوش نصيب لوگول كا تذ كره كرريا ہے.....یون خوش بخت لوگ میں جوایمان قسبول کرکے ..... اوراعمال صالحه کر کے .....اورحق وصبر کی تا نحید وتلقین کر کے نقصان اور خبارے سے پچ گئے اور کامیاب قرار دینے گئے۔

یہ کی سورت ہے۔۔۔۔۔۔۔اور مکہ مکرمہ میں منافق بین کاوجود تک نہیں تھا۔۔۔۔۔۔مکہ مکرمہ میں یا مشرکین مکہ تھے یا مسلمان تھے۔ ابو جبل تھا یا ابو بکڑ تھا۔۔۔۔۔۔۔ ابولہب تھا یا عمر تھا۔ پھر بتلا ہے سورة العصر میں گھائے اور خمارے سے نیکنے والوں سے مراد کون میں؟

یقیناً اصحاب رسول ہی مسراد میں ....جنہوں نے انہائی مظلومیت کے عالم میں میرے نبی کے دامن کو تھا ما ....اور قرآن کی اس سورت کے اولین مصداق بن گئے۔

اورانڈرب العزت نے گواہی دی کہ مہا جرین صحابہ مومن بھی ہیں اور صاحب عمل بھی ہیں ۔

یہ تمام کے تمام خوش قسمت لوگ حق پر ثابت قسد مرہنے والے اور ایک دوسر سے کو صبر کی تلقین کرنے والے ہیں۔

آ بیت نمبر ۱۳۵۵ مورة التین میں اللہ رب العزت نے پانچ قسیس کھا کرانسان کی احمن اعداز میں تخلیق کو بیان فرمایا ....... جو انسان کی محمی مجودِ ملائکہ بتا پھر جب اللہ رب العزت کا نافر مان بنا تو جانوروں سے بدتر ہوگیا ...... جب اس نے رسولِ رحمت کا نظریا کی نافسرمانی کی اور الن پر ایمان ندلا یا بلکہ شخسرا اڑا تارہا ۔..... مذاق بنا تارہا تو پھر اس کے سر سے مسرداری کا تاج ہم نے واپس لے لیا ..... اور اسے ذلت و خواری کی دلدل میں دھیل دیا۔

إِلَّا الَّذِيْنَ اُمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِخْتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ۞ بی لوگ تو بیں جو احن تقویم پر پیدا ہونے کی قدرو قیمت سمجھنے والے بیں۔

اورایمان اوراعمال صالحہ کی زندگی اختیار کرنے کی تونسیت پاتے میں \_ یقینا ہی وہ لوگ میں جو انسانیت کی لاج رکھتے میں .....اللہ کے احکام بجالانے میں .....اللہ کے رسول کے مطبع میں \_

ان خوش نصیب لوگوں کو مولا کریم ایساا جردے گاجو کھی ختم نہیں ہو گاجب تک وہ اس دنیا میں زندہ رہیں گے .....ان پر رب کی رحمتوں کا نزول ہوتارہے گا۔

اورجب ال دنیا سے رضت ہونے کاوقت آئے گا ..... توان کو یا ڈیجی آلی رَبِّ کِ رَاضِیۃ مَّرْضِیّة ... کی نوید سائی جائے گی۔ اور یہی و ولوگ ہیں کہ قیامت کے دن جب قبروں سے الحیٰ سے کے ۔ ..... تر ..... لا خَوْفٌ عَلَيْمٍ مَمْ وَلَا هُمْ يَحَةً زَنُونَ ..... کی آن اور شان ان کے چیروں سے جھلک رہی ہوگی۔

اور ہیں وہ لوگ ہیں کہ جب جنت میں پہنچیں گے تو سَلَاهُم قَنُولًا مِّنْ دَّبِ دَّحِیْت ہے ۔۔۔۔۔ کے مبارک لفظوں سے ان کا استقبال کیا جائے گا۔

سامعین گرامی قدر! سورة التین کی اس آیت کریمه میں جن مومنول کو خوشخبری اور بشارت سنائی جارہی ہے ۔۔۔۔۔۔اس سے مرادیقیناً اصحاب

رسول ہی ہیں۔

مورۃ التین کے نزول کے وقت وہی تھے جو اُمَنُوْا اور عَمِلُوا کے معیار پر موفیصد پورے اتر رہے تھے۔

جن خوش نصیب لوگوں کے ہارے میں اللہ دب العسزت ان کے ایمان کی گواہی دے کر .....نختم ہونے والے اجراور ثواب کی بشارت اور خوش خبری دے رہا ہو۔ اور خوش خبری دے رہا ہو۔

ان کے ایمیان اورتقویٰ میں شک کرنے والے شخص کو اپنے ایمان کی خیرمنانی چاہئے۔

مین تمبر ۱۲۰۷ میل اورة الحج کی آیت نمبر ۳۸سے لے کر ۳۰ تک الله رب العزت نے مکد کے مظلوم سلمانوں کا تذکرہ فرمایا مسلمانوں کا تذکرہ فرمایا مسلمانوں کا تذکرہ فرمایا مسلمانوں کا تذکرہ فرمایا مسلمانوں کا تذکرہ فرمایا گئے۔ گئے مسلم کھروں سے بلاقصور نکالے گئے سسب پھران سے مدد ونصرت کا وعدہ کیا گیا۔ آگے فرمایا

آلَّذِينَ إِنْ مَّكُنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ آقَامُوا الصَّلُوةَ وَاَمَرُوا بِالْهَعُرُوفِ وَمَهُوا عَنِ وَاللَّهُ عُرُوفِ وَمَهُوا عَنِ الْهُنْكِرِ وَيلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿ وَيلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾ (حج) الْهُنْكِرِ وَيلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾ (حج) (يرجن كا تذكره بوا) السحاوك بيل كدا گربم ال كوزين ميل حكومت عطافر ما يمن تو يلوگ (خود) بجى نساز كى ييل حكومت عطافر ما يمن تو يلوگ (خود) بجى نساز كى ياب دى كريل كاور كافرا كي كافريم ديل كے اور برائيوں سے (دوسرول) كو بھى نے كا حكم ديل كے اور برائيوں سے روكيں كے اور بركام كا انجام الله كے اختيار ميں ہے۔ روكيں كے اور بركام كا انجام الله كے اختيار ميں ہے۔ ريدنا عبدالله بن عباس كہتے ہيں اس آيت كا مصدا ق مها جرين و

انصاراوران کے پیروکاریں۔ مشہورتا بعی ابوالعالیہ کا خیال یہ ہے کہ

مگرجمہورمفسرین کاخیال یہ ہے کہ ماقبل کی آیات میں مہاجرین کا ذکرخیر ہوا۔۔۔۔۔۔۔جن پرمکہ مکرمہ میں قلم دستم کے پہساڑتوڑ ہے گئے ۔۔۔۔۔۔۔اور پھرانہیں وطن چھوڑنے پرمجبور کر دیا گیا۔

اس آیت میں انہیں دنیوی اقتدار اور حکومت کی خوشخبری دی جب رہی ہے۔۔۔۔۔۔اور ساتھ ہی ان کی خوبیوں اور اوصاف کا تذکرہ ہورہا ہے کہ وہ نماز قائم کریں گے۔۔۔۔۔امربالمعسرون اور نہی عن المنکر کا فریضہ بھی سرانجام دیں گے۔۔۔۔۔۔امربالمعسرون اور نہی عن المنکر کا فریضہ بھی سرانجام دیں گے۔

تفیر مدارک نے بقیر خازن نے اورتفیر روح المعانی نے یہی تحریر فرمایا ہے!

خلفاءار بعدمہاجرین میں شامل میں اورسیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی مہاجرین کے گروہ میں شمولیت کا شرف رکھتے ہیں۔

سامعین گرامی قدر! انصاف کے تقاضوں کو مدنظر رکھ کر بہتا ہے ………کہ اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب میں اصحاب رسول کی خلافت و حکومت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگرہم انہیں ملک میں اقتدار بخشیں ......تو وہ خود بھی دین کے تقاضوں پر پورااتریں کے اور دوسروں کو بھی امر بالمعروف اور نہی عن المئر کرتے رہیں گے۔وہ راوح ت جال برابرانحراف نہسیں کریں گے اور زمین پراللہ کے دین کو نافذ کریں گے ....۔اور زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے قانون کو رائج کریں گے .....ہم ان کو مت عطا کریں گے تو وہ نسیکی کو فروغ دیں گے اور جرم وگنا ہوں سے اللہ کی زمین کو پاک کرنے کی ہر ممکن کو مشتش کریں گے اور جرم وگنا ہوں سے اللہ کی زمین کو پاک کرنے کی ہر ممکن کو مشتش کریں گے !

مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت خلفائے راشدین کی حقب انیت کی واضح دلیل ہے ۔۔۔۔۔۔۔اوراس آیت نے مہاجرین صحابہ کی پاکیزہ سیرت وکردار کو بیان کیا ہے۔

امر بالمعروف کرنے والول کی تصویرالیمی ہوتی ہے جو دشمنان ابو بکرنے پیش کی ہے اور نہی عن المئکر کرنے والے ایسی ہوتے ہیں جوخود خلافت غصب کرلیں .....اورمتورات پرظلم کریں!

اگراس آیت کریمه کی حقانیت پراورصداقت پرآپ کاایمان ہے ......قو پھریہ حقیقت کلیم کرنی ہو گی کہاصحاب رسول کی مقدس جمساعت میں سے جو جو بھی مندخلافت پر فائز ہوا .....وہ عادل ومنصف تھسا

| و متقی اور پر بیز گارتهاو ه امر بالمعروف اورنبی عن المنکر کا                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مصداق تھا۔                                                                                               |
| اوراس کی خلافت قرآنی وعدہ کی تصدیلی تھی۔                                                                 |
| ان خلفاء کے متعلق جو کچھ پروپیگنڈہکیا گیااوراسے تقریرو                                                   |
| تحريريس بيان كيا محيااورز هرأ گلامحياوه سب دشمنان اصحاب رسول                                             |
| کی گھناؤنی اور مکروہ سازش کانتیجہ ہے۔                                                                    |
| الىي بروايات سائى راويول كى كارستانى بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               |
| موجوده قرآن پرایمان نہیں۔<br>موجوده قرآن پرایمان نہیں۔                                                   |
| موبوده قرآن پرایمان سی ۔                                                                                 |
| جن لوگوں کا قرآن پرایسان ہے۔۔۔۔۔۔وہ ایسی بے سے دویا<br>میں کرور میں میں کی میں میں کرور پر کرانسی تر میں |
| ردایات کوردی کی ٹوکری میں چینک کرقر آن کی گواہی کو تلیم کرتے ہیں۔                                        |
| اوراصحاب رسول کی خلافت کوخلافت صادقه اوررا شده ماننته بین _                                              |
| آبیت نمبر کے ۱۳۸،۱۳۷ سورة البلدین فرمایا                                                                 |
| ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ أَمَنُوا وَتَوَاصَوُا بِالصَّارِ وَ                                           |
| تَوَاصَوْا بِالْمَرْ حَمَّةِ ۞ أُولَيِكَ أَصْفِ الْمَيْمَنَةِ                                            |
| (البلد:١٨)                                                                                               |
| پھران لوگوں میں ہے ہوجا تا جوایمان لائے اور ایک                                                          |
| دوسرے کو صبر کی تلقبین اور رحم کرنے کی وصیت کرتے                                                         |
| ریے میں لوگ میں دائیں بازو والے۔(یعنی خوش بختی<br>رہے میں لوگ میں دائیں بازو والے۔(یعنی خوش بختی         |
| والے)                                                                                                    |
| واسے)<br>ان آیوں سے پہلے کچھ نیک اعمال کا تذکرہ ہواقید یول کو                                            |
| ان اینوں سے پہلے چھ نیک المان کا کا رہ اوا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |
| چیزانابھوکے اورمیا کین کو کھانا کھلا نایتیم کے ماتھ حن سلوک                                              |

اس کے بعد فرمایا:

ان سباعمال کے مقبول ہونے کی اؤلین اورلازی شرط یہ ہے کہ بند مخلص ایمان دار ہو (اگر ایمان نہیں ہے اور شرک کی آمیزش عقائد میں موجود ہے توسب اعمال غارت اور بربادیں)

پھروہ ایمان والے ایک دوسرے کو تا ئید کرتے رہتے ہیں کہ تو حید کے بیان کرنے میں اور نہی عن المنکر کرنے میں جومصائب اور سختیاں آئیں ان پرصبر کیا جائے۔

> اوروہ الله کی مخلوق پر .....عزیبوں پر، یتیموں پر اور مساکین پررحم و کرم کریں۔

يەمورة مىكى ہے .....مكەم كرمسەيىن أَمَنْوُا اور وَتُوَاصَوْاكا مصداق كون لوگ ين؟

یہ مساکین ویتامیٰ کا خیال رکھنے والے.....ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے والے آخرکون میں؟

ایک دوسرے پر رحم کی تا تحیداوروصیت کرنے والے سے مسراد کون ہے؟

کیااس سے مراد کفار مکہ ہیں؟ کیاان آیات کے مصداق ابوجہل اور ابولہب ہیں؟

کون عقمنداور ذی شعوراس بات کو مان سکتا ہے؟ .....اس کے سواکوئی چارہ نہیں کہ لیم کیا جائے کہ ان آیات کا حقیقی اوراؤلین مصداق ......مکدیس ایمان لانے والے صحابہ کرام میں۔

جن میں سیدناابو بکروعمر،سیدناعثمان وعلی (رضی الله عنهم) سب سے

ہلی صف میں ہیں!

پر تلیم کردکدان ہی کے تعلق ارشاد ہوا اُولئیك آضحاب الْمَیْمَنَةِ

ہیں لوگ میں دائیں بازو والے .....یعنی بڑے نصیب اور بڑے بخت والے جن کوعرش کے دائیں جانب جگہ ملے گی .....اوران کااعمال نامدان کے دائیں ہاتھ میں دیاجائے گا۔

سامعین گرامی قدر! اصحاب رسول کے یہ اوصاف۔۔۔۔۔۔اور اصحاب رسول کے یہ اوصاف است۔ اور اصحاب رسول کی یہ اوساف یات یا است میں اور پچھلی بیان کر د مجئی آیات میں بیان فرمائیں

آ بیت نمبر ۱۳۹ مورة الثوری میں اصحاب رسول کے چنداوصات

اور چند صفات کا تذکره یول فرمایا:

فَمَا أُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيْوةِ اللَّائِيَا \* وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَالْفَى لِلَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَلَى رَجِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ يَجْتَذِبُونَ كَبْرٍرَ

الْإِثْمِهِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ ۞ وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَ أقَامُوا الطَّلُوةَ ۗ وَآمُرُهُمْ شُوْرَى بَيْنَهُمْ ۗ وَجِمَّا رَزَقُنْهُمْ يُنْفِقُونَ۞ (الشوري) تمہیں جو کچھ دیا گیاہے وہ دنیا کی زندگی کامعمولی سے تفع ادرامباب ہے۔(یعنی دنیا کی دولت و مال اور دنیا کے اساب معمولی اور حقیر میں ......اگرچہ قارون کاخزانہ ہی كيول مذہو .....اس لئے اس كے دھو كے ميں مبتلانه ہوجاتا کیونکہ یہ عارضی، نایا تیداراور فانی ہے)اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت ربھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔(آخرت میں جو کچھانعامات اللہ نے تیار کررکھے یں بہتراور یائیدار) و وان لوگوں کے لئے یں جوایمان لائے اور جوسرف این پروردگار پر بھسروسہ کرتے یں ۔اور (یدانعامات ان کوملیں کے) جو کبیرہ گتا ہوں سے اور بے حیائی کے کامول سے فیکتے ہیں اور غصے کے وقت بھی درگذر سے کام لیتے ہیں۔اور (پیانعامات ملیں کے ان کو) جنہوں نے ایسے پروردگار کا حکم مانااور نماز کو قائم رکھااوران کاہر کام آپس کے مثورے سے ہوتا ہے اوردہ ہماری دی ہوئی روزی میں سے فرچ کرتے ہیں۔

حضرات گرامی قدرا بہال ایک لحظہ کے لئے تھریعے ......... پھر موجعة اورآخريس فيصله يجحة كه: يه لِللَّذِينَ أَمَنُوا ..... أَلَّذِينَ السُتَجَابُوا .... وَأَقَامُوا الصَّلُوةَ .... وَأَقَامُوا الصَّلُوةَ ....الكاالالين مسداق وَن الوك ين؟ من قال الله عاف مشركان من قال الكه عاف مشركان

مورة النورئ منی مورة ب .....اورمکه میں ایک جانب مشرکیان مکہ تھے اور دوسری طرف اصحاب رسول تھے ...... تیسر اطبق منافقین کا مکہ مکرمہ کی مظلومانہ زندگی میں موجود ہی نہیں تھا ...... پھر منافقین کے یہ اوصاف نہیں ہوتے جواس آیت میں بیان کئے گئے ہیں۔

یہ اوصاف تو ابو بکڑ وعمڑ کے ہیں ..... یہ اوصاف تو عثمان وعلی وعلی کے جیں۔۔۔۔۔۔۔ یہ اوصاف تو طلحہ و زبیر کے ہیں۔

جنہوں نے اللہ کا حکم مانا۔۔۔۔۔۔۔ پھروطن چھوڑ دیا۔۔۔۔۔۔اللہ کا حکم مانا پھرا پناسب کچھ دین کے لئے قربان کردیا!

اس آیت سے مراد وہ صحابہ کرام ہیں جومکہ مکرمہ میں ایمان لائے تھے۔ان ہی لوگوں کے متعلق کہا گیا کہ:

الله رب العزت کے ہر حال میں فرمانبر دار میں .....نماز قائم رکھنے والے، اپنے معاملات آپس میں مثورے سے مل کرنے والے ہیں۔ والے میں دی ہوئی تعمتوں کو اس کے راستے میں خسر ج کرنے والے ہیں۔ والے ہیں۔ والے ہیں۔

ے یں۔ جن لوگوں کے بارے میں .....جن خوسٹس بخت لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے گواہی دی کہ:

و و کبیر و گنا ہوں سے نیکتے رہتے تھے ...... آج ان کے متعلق یہ پرو پیگنده کرنا کدو ه خلافت کے غاصب تھے، خاندان علی پرستم ڈھانے والے تھے..... باغ فدک انہوں نے میدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے چھسین لیا .....دراصل قرآن کی حقیقتوں کو جھٹلانا ہے۔

مورة الثوري كي آيت نمبر ٣٨ كبتي ہے

وہ اپنے پرورد گارکے ہر حکم پر سر تعلیم ٹم کرنے والے تھے۔ مگرآج کہا جا تاہے وہ اللہ اور رسول کے نافر مان اور حسکم عدولی كرنے دالے لوگ تھے

اد فی شعوراورمعمولی فہم رکھنے والا شخص بھی پیفیسسلہ کرسکت ہے كى الله بھى يركاء كى بيان كرد وحقيقت كے مقابلے ميں كنى كى بات بھى يركاء کی حیثیت نہیں کھتی۔

آ بیت نمبر ۱۳۱،۱۳۰ مورة فاطری آیت نمبر ۲۸ میں الله رب العزت نے فرمایا کہ اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جوعلم اور مجھ رکھتے ہیں (یعنی جواللہ تعالیٰ کی عظمت و ہیبت کا کماحقہ علم دکھتے ہیں \_ ) اس کے بعد فرمایا:

> إِنَّ الَّذِينَ يَتُلُونَ كِتُبَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلْوةَ وَٱنْفَقُوا مِمَّا رَزَقُنْهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ۞ لِيُوَيِّيِّهُمْ ٱجُوْرَهُمْ وَيَزِيْنَهُ هُمْ مِّنْ فَضْلِهِ ﴿ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ۞ (فاطر)

بے ٹک جولوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہماری عطب کردہ روزی سے پوٹیدہ اور علانیہ فرچ کرتے ہیں اور ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو بھی گئے۔ اور خمارے میں منہوگی۔ امیدوار ہیں جو بھی گئے۔ اور خمارے میں منہوگی۔ (یہ تمام اعمال وہ اس لئے کرتے ہیں) تا کہ اللہ انہیں ان کا ثواب عطا کرے اور ان کو اپنے فنسسل سے اور زیادہ دے ۔ بے ٹک وہ بڑا بخشے والا قدر دان ہے!

ان دوآیتوں میں اللہ رب العزت جن لوگوں کی .....تلاوت تناب اللہ .....نماز کی ادائیگی ،اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ،تذکرہ فرمار ہاہے ....اور جن کے پیٹو بصورت اوصاف اور حین صفات کے تذکرے کر دہاہے

آخريدكون لوگ ين؟

سورة فاطرم کی سورة ہے .....مکد مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی .....اس وقت کون لوگ تھے؟ جو إن اوصاف کے حامل تھے؟ یقیناً اصحاب رسول ہی مراد ہوسکتے ہیں!

پھر جن لوگوں کے ایمان واخلاص .....جن کے تقویٰ و پر تینرگاری کے تذکرے قرآن نے کئے ہوں ....ان اعلیٰ صفات اور بلندمر تب اوصاف کے حامل لوگوں پر تنقید کے نشتر چلاتے ہوئے ....اوران کی تنقیص کرتے ہوئے شرم کرنی چاہئے۔

ہ بیت نمبر ۱۴۲ مورۃ بنی اسرائیل کی ابتدائی معجز بَدَ معراج سے معرفی بھرائی درب العزت نے ایک اور معجز سے کا تذکرہ فسر مایا

....يعنى قرآن مجيد

إِنَّ هٰذَا الْقُرْ أَنَ يَهْدِي لِلَّتِيٰ هِي اَقْوَمُ وَيُبَيِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْفُرْ أَنَ يَهْدِي لِلَّتِيٰ هِي اَقْوَمُ وَيُبَيِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ اللَّهٰ لِحْتِ أَنَّ لَهُمْ الْمُؤْمِنِيْنَ اللَّهٰ لِحْتِ أَنَّ لَهُمْ الْمُؤْمِنِيْنَ اللَّهٰ اللَّهٰ اللَّهٰ اللَّهٰ اللَّهٰ اللَّهٰ اللَّهٰ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّةُ اللَ

یہ آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت کریمہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت کریمہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت کریمہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل مکی دور کے بالکل آخر میں نازل ہوئی۔

ال آیت نے ایک بات تو یہ واضح فرمائی ......کر آن کے نزول کا مقصد دم درود کرنایااس کے ختم پڑھنا نہیں ہے .....بلکہ اس کتاب کے نزول کا مقصد لوگوں کو مید ھے راستے کی را ہنمائی کرنا ہے۔ کتاب کے نزول کا مقصد لوگوں کو مید ھے راستے کی را ہنمائی کرنا ہے۔ دوسری بات یہ بیان ہوئی کہ:

یہ قرآن ان مومنوں کو جونیک اعمال کرتے ہیں خوشخنب ریاں اور بٹارتیں سنا تا ہے کدان کے لئے دنیاو آخرت میں بڑاعظیم اجراور بھی اری قواب موجود ہے!

انصاف سے بتاییے!

کہ جن مومنوں کو قرآن خوشخبری سنار ہاہے۔۔۔۔۔۔۔اس قرآن کے نزول کے وقت و ومومن کون تھے؟ اگراصحاب رسول نہیں تھے تو پھراس آیت کا پہلامسیداق کون

میں؟ ...... حتمی اور طے شدہ بات ہے کہ اس کے اذکین مخاطب میرے نی کے ساتھی میں جن کے بار ہے میں اللہ رب العز سے ایسان کی .....اوران کے اعمال سالحہ کی محوابی دے رہاہے۔ اوران کے لئے اجروثواب کا علان فرمار ہاہے! جن کے ایمان کی شہادت قرآن دے رہا ہو۔۔۔۔۔۔اور جن کے اعمال صالحہ کی تحصین خودعرش والا کررہا ہو ان کے ایمان میں اوران کے تقویٰ و اخلاص میں شک و شبہ اس شخص کے دل میں پیدا ہوسکتاہےجس کاموجو د وقر آن پرایمان بہو۔ جن کا قرآ ان کہیں جھیا ہوا ہو۔ جس شخص کاعقیده دنظریه په ډوکه موجود وقرآن .......... و یی ہے جو جبرائیل امین لے کرآئے تھے .....اور محد کریم ٹاٹیاتی پراُ تارامحیا تھے .....جس کی کسی آیت میں اور کسی جملے میں .....اور کسی لفظ میں اور کسی حرف میں تیدیلی ناممکن ہے۔ وشخص اصحاب رسول كيتقيص نهيس كرسكتابه اس کا قلم اصحاب رسول کی کر دارکشی کے موضوع پرنہیں جل سکتا۔ ....اس کی زبان اصحاب رسول میس سے سی بھی محانی پر تنقید نہیں کر سکتی! سامعین محرّم! میرے عرض کرنے کا مقعب دیہ ہے.....اور میری پیش کرده آیات کا خلاصه اورلب لباب په ہے که .....امام الانبیاء ىڭلاڭ كى بعثة كى عرض ......يُزَ كِين**ېد** ......كو مامنے ركيس تو يە حقیقت دانع جو کرسامنے آتی ہے کہ: آ پ اپنی بعثت کی عرض اورمقعید میں ایک سوایک فیصد پورے

أرّب اورآپ نے اپنے ساتھیوں کا ایسا تزکیہ نفوس فرمایا .....کالله رب العزت نے ان کے اوصاف، خصائل محمود ہ اور صفات ِ حمیدہ کی گو اہیاں قرآن میں پیش فرمائیں!

باقى إن شاءالله تعالى آئده خطبة جمعة المبارك مين بيان كرول كار وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

## سترجو ين تقرير

تَحْمَدُهُ ۚ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكِ الْكَرِيْمِ ٱمَّا بَعْدُ فَأَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِيِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ ٥ إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّر اسْتَقَامُوْا تَتَنَزُّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلْبِكَةُ آلًا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَٱبْشِرُوا بِالْجَنَّاةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ۞ نَحْنُ ٱوْلِيْوُكُمْ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْأَخِرَةِ ، وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِي ٓ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُونَ۞ نُؤُلًّا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيْمٍ ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّكَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ إِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۞ (حمر السجارة)

ادرآپ کی ایک وصف قرآن مجیدنے .....کی جگہوں یہ بیان فرمائی .....ق یُزَ کِیْنِهِ مُد ....که آپ لوگوں کے باطن کا اور ان کے نفوس وقلوب کا تز کیہ فرماتے ہیں۔

چنانچہ واقعی آپ نے قسر آن دسنت کے ذریعے.....اپنے صحابہ کرام کاایسا تز کی<sub>ی</sub>ہ نفوس فرمایا کہ:

الله رب العزت نے قرآن مجید میں جگہ جگہ الن کے ایمان کی بختگی کی،ان کے اعمال صالحہ کی ۔۔۔۔۔۔۔ان کے تقویٰ واخلاص کی ۔۔۔۔۔۔ان کے ایٹارو و فاکی ،ان کے دینی جذبہ کی ،ان کے شوق شہادت کی ،ان کے ولائہ جہاد کی شہادت اور گواہی دی ۔۔۔۔۔۔اور پھران کی و فاؤں کے نتیجے میں ان پر ہونے والے انعامات کا تذکرہ فرمایا۔

آ بیت نمبر ۱۳۳۳ تا ۱۳۹۱ یه یات کریمه وظیے میں ..... میں نے تلاوت کی بیں ....ان میں بھی اللہ تعسالی نے صحابہ کرام کے ایمان کواور پھران کی استقامت کوذ کرفر مایا ہے۔

ارشاد ہوا:

إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللَّهُ

بے تک جن لوگوں نے تہا ہمارا پروردگار، پالنہاراور

پروان چڑھاتےوالا اللہ ہے۔

(الله برايسان تو مشركين بھي ركھتے تھے اس ليے وہ اپنے بجول

کے نام عبداللہ رکھتے ، خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہتے .....اللہ کو مال کراس کے ساتھ اوروں *کو شر*یک اور سامجھی بناتے تب ہی تو مشرک کہلا سئے مگراس آیت میں جس ایمان کاذ کرہاس سے مراد شرک سے یاک ایمان ہے جس ایمان میں عبادت و یکارخالص الله کی ہو .....جس ایسان لانے کے بعد مجدہ اور تذرونیاز صرف اس کے بلیے ہو)

ثُمَّ اسْتَقَامُوْا

چروہ ایمان پرثابت قدم رہے!

یعنی دعویٰ تو حب پر جے رہے۔۔۔۔۔۔اوراللہ بی کی الوہیت و معبودیت پرمرتے دم تک ڈٹے رہے۔

سخت سے مخت ترین مصائب .....اور قلم دستم کے بہاڑا نہیں این عقیدے سے ایک انچ بیچھے نہٹا سکے۔

غموں کی آ عرصیاں چلیں .....دوست دشمنیوں پراتر آ ہے .....ا بين پرائے بوگئے ..... تيتے ہوئے کوئلوں پر ليٹے، گرم ریت پر تھیئے گئے،لوے کی سلھیوں سے ان کے چمڑے ادھیے ڈریئے گئے،انہیں مارمار کریے ہوش کردیا گیا.....مگران کی ایسان کی بھتگی ادریقین کی مضبوطی میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔

سامعین گرامی قدر! ایک منٹ کے لیے بیال گھیر شیے اور آیت کے اس صے پرغورادرتد برفر مائیے!

يەكۇن كوگ يىل جۇكىدىرىي يىل:

رَبُّنَا الله .... مارا يالنهار، يرورد كار، مرني، يالنه والا اور مارى ضروريات كاخيال ركھنے والا صرف اللہ ہے؟ قرآن پیصفت کن *لوگول* کی ذکر کرد ہاہے۔ ثُمَّد اسْتَقَامُوْا

پھروه دعویٰ ایمان پر ثابت قدم رہے؟

مورة حم السجده مكى مورت ہے .....قر تحیایہ مشر كین كا تذكرہ ہور ہا ہے؟ (العیاذ باللہ)

ا گرنیس اور یقیناً نہیں .....تو پھراقسرار کیجیے کہ اس آیت میں ذکراور تذکرہ اصحاب رسول کا ہورہا ہے۔

اس آیت میں تذکرہ میدناصدیات اکبر گا ہورہا ہے .....جنہیں بیت اللہ کے اندرمار مارکرادھ مواکر دیا گیا تھا۔

اس آیت میں تذکرہ سیدناعثمان گا ہور ہاہے.....جن کو ان کا چچاچٹائی میں لیبیٹ کر دھوال دیا کرتا تھا۔

اس آیت میں تذکرہ صفتے کے بلال گا، ابوجبل کی لونڈی زنیرہ گا، ابوفکیہ پہ گا، ابن مسعو دکا عمار و بیاس وسمیہ کا جورہا ہے! بی لوگ تھے جو اصحاب رسول کہلاتے تھے اور ایمان کے اقرار کی پاداش میں ال پرظلم وستم کے بہاڑ توڑے جاتے تھے اور یہ بہاڑ سے بڑھ کرا پینے موقف پر جے اور ڈٹے رہتے تھے۔

> ابان پر ہونے والے انعامات کی تصیل سینے: تَتَافَّوُلُ عَلَيْهِمُ الْمَلْيِكَةُ اللَّ تَخَافُوا وَلَا تَعْزَنُوا وَابْشِرُ وَا بِالْجَنَّةِ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُون ان پر فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے یں کہ م کچھ جی فون اور غم نہ کرو (بلکہ) اس جنت کی بث ارت ک اوجی کا تم سے

وعده کیا گیا تھا۔

(يفرشة موت كوقت آتے بين اور كچھ مفرين نے فسر مايا سسفرشة يغوشخرى تين علموں بردية بين موت كوقت روح قبض كرتے ہوئے، قبرين اور قبر سے دوبارہ المحنے كوقت) فيض كرتے ہوئے أولينو گفر في الحينوة اللَّه نيا وَفِي الْاٰ خِرَةِ عَلَى اللَّه عَنْ اَلْاٰ خِرَةِ عَلَى اَلْمُ اَلَى اَلْمُ اَلَى اَلْمُ اَلَى اَلْمُ اَلَى اَلْمُ اَلَىٰ اَلَٰمُ اللَّه اِللَّهُ اللَّه اِللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ

تہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی ہم تہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی ہم تہارے رفیق تھے۔ (کچھ مفسرین نے اس کو اللہ کا کلام بتلا یا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔اوربعض مفسرین نے اسے فرشتوں کا قول قرار دیا ہے ) جس چیز کو تہارا دل چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تہارا دل چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تہارا دل جاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تہارے لیے جنت میں موجود ہے۔

نُزُلَّا مِینَ غَفُوْدٍ رَّحِیْمٍ ﴿ غفوراور دحیم رب کی طرف سے یہ سب کچھ بطور مہمانی کے ۔

من آخسن قولا قعن دعاً إلى الله وعمل صالحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿
صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿
اوراس شخص سے بہترس كى بات ہوسكتى ہے جو (لوگوں) و) الله كى طرف بلاتے اور (خود بھى) نيك عمل كرے اور كھے كہكہ ميں فرمانبر دارول ميں سے ہول۔

سامعین محترم! انصاف وانابت کی نظر سے فیصلہ کیجیے کہ مکہ مکرمہ میں وہون لوگ تھے جن کا تذکرہ ان آیات میں ہورہا ہے؟
ان آیات کے پہلے مخاطب اصحاب رسول ہی ہیں!
ان آیات کا پہلا مصداق محمد عربی مکا شیائی کے صحابہ ہی ہیں ہی خوش ان آیات کا پہلا مصداق محمد عربی مکا شیائی کے صحابہ ہی ہیں ہی خوش

نصيب لوگ بين : ،

جہنیں فرشے موت کے وقت بشارتیں سنارہے ہیں. یہی وہ خوش بخت لوگ ہیں جن کو اللہ اپنی حمایت اور دو سستی کے یقین دلار ہاہے یہی وہ حضرات ہیں جو جنت میں اپنے رب کے مہمان بننے والے ہیں۔

ہاں ہی و عظیم لوگ ہیں جن کے بارے می*ں کہ*ا حبار ہاہے کہ و ہ میرے دین کے داغی ہیں ۔

اور ہی وہ اعلیٰ مرتبہ شخصیات ہیں .....جواسپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کامطیع اور فرما نبر دار بنا چکے تھے۔

جیف اورافسوس ہے کہ جوحفرات جنت میں رب کے مہمان بینے والے ہیں .....جودین کے داعی ہیں، جوملم ہیں، جن پرتسلیاں لے کر فرشتے اتر رہے ہیں آج تاریخ کی محتب اور جھوٹی روایات کا سہارالے کر سے اتر رہے ہیں آج تاریخ کی محتب اور جھوٹی روایات کا سہارالے کر سے ....ان کے ایسان و افلاس میں شک کیا جارہا ہے ....ان کی خلافیتی موضوع بحث بنی ہوئی اخلاص میں شک کیا جارہا ہے ....ان کی خلافیتی موضوع بحث بنی ہوئی ہوئی ۔

ایسے عظیم المرتبہ اور اللہ کے مقرب بندوں پر تنقید کی پٹاری کھول لی جاتی ہے،ان کی تنقیص کے لیے زبانیں کھلتی ہیں .....اور ان پر تبرا کے

ليے قلم روال ہوتے ميں!

جی شخص کا قرآن پرایمان ہے.....اوروہ اسے محفوظ کتاب تعلیم کرتا ہے وہ تم السجدہ کی اان آیات کو پڑھ کر....اس حقیقت کو مانے پرمجبورہ وجاتا ہے کہ میرے بنی کے تمام صحابہ آخروقت تک ایمان داررہے ....ایمان پر ثابت قدم رہے وہ سب کے سب جنتی ہیں اور جنت میں رب کے مہمان ہونگے!

آ بیت نمبر کے ۱۳ تا ۱۹۰ مورة الفرقان کی آیت نمبر ۲۰ میں مشرکین کے مغرورانداور معکبراندرویے کاذ کرفر مایا:

كەجبان سے كہا جا تا ہے كەرتمسان كوسحبىد ، كروتو و ، كہتے ہيں ......ق مَا الدَّ حْمَانُ .....رتمان كياہے؟

پھرآ یت نمبر ۲۳ سے لے کرآ یت نمبر ۲۴ تک اللہ دب العزت نے عباد الرحمان (رحمان کے بندے ) کی صفات کا تذکرہ فسسر مایا۔ پہلے آیات مبادکہ بنیے:

أَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ يَلْقَ آثَامًا ﴿ يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَيَخْلُدُ فِيْهِ مُهَانًا ﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ وَامِّنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَبِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّأَتِهِمْ حَسَنْتٍ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا ۞ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتَابًا۞ وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّوْرَ ۗ وَإِذَا مَرُّوْا بِاللُّغُو مَرُّوا كِرَامًا۞ وَالَّذِيْنَ إِذَا ذُكِّرُوْا بِأَيْتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمَّا وَّعُمْيَانًا ال وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ آزُوَاجِنَا وَذُرِّيُّتِنَا قُرَّةَ آعُيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ (الفرقان) امّامًا@

ان آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی کچھ صفات اور کچھ اوصاف کا تذکرہ فرمایا ہے۔

> رحمان کے بندے وہ میں جوز مین پرعاجزی کے ساتھ چلتے ہیں .....اورجب بے علم لوگ ان سے (جہالت کی) باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سسلام

> ، اورجواپینے رب کے سامنے سجد سے اور قسیام کرتے ہو سے راتیں گزار دیتے ہیں اور جویہ دعا کرتے ہیں کہ

اے ہمارے پروردگارہم سے دوزخ کاعذاب دوررکھ کیونکہ دوزخ کاعذب چمٹ جبانے والا ہے! بے ثک دوزخ کھپر نے اور رہنے کے اعتبار سے بری جگہ ہے۔ (عباد الرحمن وہ بیں) جوخرج کرتے وقت نہواسراف کرتے میں اور نہ بنوس کرتے ہیں۔

اورجواللہ کےعلاو کھی دوسرے معبود کونہیں یکارتے اور تحیی ایسے خص کو جیے قبل کرنااللہ تعالی نے حرام گھہرایا ہووہ بجزحق کے قتل نہیں کرتے اوروہ زنا نہیں کرتے اور جو شخص ایسے کام کرے گاوہ ایسے او پرسخت و بال لائے گا اسے قیامت کے دن دو ہراعذاب دیا جائے گااوروہ ذلت اورخواری کے ساتھ ہمیشہ اس میں رہے گا مگر جو (شرک) سے توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک کام كرے ایسے لوگوں کے گنا ہوں كو اللہ سيكيوں سے بدل دے گااللہ بخشے والا مہربان ہے اور جوشخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو و ہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ (عباد الژمن و ، بیں ) جوجبو ٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی لغو اورفضول چیز پران کا گزرہو تاہے تو وہ مشسرافت سے گزر جاتے میں اور جب ان کواللہ کی آیتوں کے ذریعے صبحت کی جاتی ہے تو و ہ اندھے اور بہر سے ہو کران پرنہیں گے اوروہ بید عاکرتے بیں کداے ہمارے پروردگار تو ہمیں ہماری ہو یوں اور اولاد سے آئکھوں کی ٹھنڈک

عطافر مااورجمیں پر تینر گارول کا پیشوا بنا۔ سامعین گرامی قدر! آیات کریمہ کالفظی تر جمہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا.......بورۃ الفرقال مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے

ارى م\_انسان سے بتائي!

مک<sup>م</sup> کرمہ میں ان آیات کے نزول کے وقت و ہون کو گئے۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سے یاد فرمایا۔۔۔۔۔۔رحمان کے سیج بندے۔

> پھران کی صفات اور اوصاف گنتے ہوئے مدکر دی۔ ان کی عاجز یوں کا بتواضع کا انکساری کاذ کرفر مایا

رات کے جاگئے کا بلویل سجدوں اور لمبے قیام کا تذکرہ فرمایا ان کی خثیت الٰمی اور خوف کاذ کر فرمایا اور ان کی دعاؤں کاذ کر فرمایا بھراللہ کے راستے میں ان کے مال فرچ کرنے کا تذکرہ فرمایا۔

پھران کی عقیدہ تو حید میں بھٹگی ،ایک اللہ بی کی پکار کا تذکرہ کیا پھر کہاو ہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے اورو ہ زنا بھی نہیں کرتے و ہ جھوٹی محوابی نہیں دیتے۔

خلاف شرع کام سے گزرہوتوا پنادائن بچا کر گزرجاتے ہیں۔اللہ کی آیات میں تد بر اور تفقہ سے کام لیتے ہیں۔

وه هروقت دعا کرتے بیں کہ ہماری اولاد اوراز واج کو بھی مؤمن اور متقی بنا کر ہماری آ چھیں ٹھنڈی فرما۔

ان صفات کوشمار کرنے کے بعد آیت نمبر ۵۵ میں ان کے لیے انعام کااعلان فرمایا:

أولبيك يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا ان لوگوں کو جنت میں بالا خانے ملیں کے بوجہ ( دین و لماعت پر)مضبوط اورثابت قدم رہنے کے۔ وَيُلَقُّونَ فِيُهَا تَحِيَّةً وَّسَلَّمًا ﴿ اوران کواس جنت میں (فرشتوں کی جانب سے) دعااور ملام ملے گا۔ خَالِدِيْنَ فِيْهَا حَسُنَتُ مُسْتَقَرٌّ وَمُقَامًا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گےخوب جگہ ہے تھمرنے کی اورا چى جگەبرىنى كى ان انعامات کے تحق .....ایسے بالا خانوں کے رہائشی،رب كى رضا كے مصداق ، فرشتوں كى جانب سے مبارك بادي اور سلام كے تمنے .....یسب کچھ عباد الرحمٰن کو ملے گا .....جس کے اول مصداق اس امت میں صرف اور صرف اصحاب رسول میں ..... جن خوش بخت اورخوش نصيب لوگؤں كو فرشتے دعائيں ديں اورسلام کے تمغے پیش کریں .....انہیں آج کا کوئی بدنصیب تنقید کے نیزے پررکھ لے تو اس سے اصحاب رسول کا کیا نقصان ہے؟ ایراشخص اپنی آخرت برباد اور تباه کرر ہاہے۔ آ بیت تمبر ۱۲۱ مورة زمر میں الله رب العزت نے کچھ آیول میں کفاراورمؤمنین کی صفات کا تقابل کیا ہے .....ان میں سے ایک آیت

> २. ٱفۡمَنۡ شَرَحَ اللهُ صَلۡارَهُ لِلْإِسۡلَامِ فَهُوَعَلَىٰ نُوۡدٍ

مِّنْ رَّيِهِ ﴿ فَوَيْلٌ لِّلْقُسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ الله ﴿ أُولَيِكَ فِي ضَللٍ مُّينِينٍ ۞ (زمر) كياد وضَّ مَن كاسينه الله نه دين اسلام كے ليكھول ديا ہے پس وہ اپنے پروردگار كی طسرت سے ایك نور پر

-4

( کُمْنْ هُوْ لَیْسَ کَنْ لِكَ ..... کیایہ ٹوش بخت شخص اس کافر کے برابر ہوسکتا ہے جس کے دل پر مہرلگ چکی ہے؟)

یعنی ایک طرف مؤمن ہے جس نے اسلام کی حقب نیت ورتو حید کی صداقت کے دلائل میں تدبراورغور کیا ......پھسراللہ نے حق کوقبول کرنے کے لیے اس کا سینہ کھول دیا .....اور اسلام و تو حید کی سچائی پر اس کادل مطمئن ہوگیا۔

> اورضیاء اسلام اور توحید کے نورسے اس کاسینه منور ہوگیا دوسری طرف کافر ہے جس کاسینہ قبول جق سے بند ہے یہ دونوں برابر نہیں ہوسکتے!

> > ميرا اوال يەسېكە:

مورة زمرمکی مورت ہے۔۔۔۔۔۔مکی مکرمہ کی مظلب کو ماندزندگی میں ایمان والوں کی تعداد قلیل تھی۔

اس آیت کریمه میں جن لوگوں کا تذکرہ .....اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ہم نے ان کاسینہ اسلام قبول کرنے کے لیے ....اور بدایت پانے کے لیے کھول دیاہے بدایت پانے کے لیے کھول دیاہے ان لوگوں سے مراد کون میں؟

ہرذی ہوش شخص کا جواب ہی ہوگا کہ ان لوگوں سے مراد اصحب ب رسول میں .....اور و ہی اس آیت کے اول مخاطب اور پہلے مصداق میں جن لوگوں کا شرح صدراسلام وایمان کو قسبول کرنے کے لیے خود اللہ رب العزت نے کیا ہو۔

کیاد ولوگ اسلام سے اور ایمان سے پھر سکتے ہیں؟ اگرنہیں تو پھران لوگوں کا کیا ہے گاجو کہتے ہیں کہ بعض اصحاب رسول کا ایمان نفاق پرمبنی تھا۔۔۔۔۔۔۔اور وفاتِ پیغمبر کے بعد تین صحب بہ کے سواسب مرتد ہوگئے تھے۔

اس کہنے میں صرف اصحاب رسول کی تو بین و تقیص ہی ہسیں ہے ........بلکہ اللہ کے بیاک پیغمبر سسیدنامحمسد رسول اللہ کا اللہ کی شائے ہے کی صفت گیز کے نیھے ممہ کا مذاق اڑانا ہے۔

اورالله رب العزت کے انتخاب لا جواب کو جھٹلا ناہے۔

ہ بیت نمبر ۱۹۲ مورۃ زمر کی اسی آیت کے بعداللہ رب العزت نے اصحاب رمول کی ایک اوروصف اورخو کی کاذ کرفر مایا:

الله نَوْلَ احْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتْبًا مُّتَشَابِهًا مَّنَانِيَ تَعْشَوْنَ مَنْهُ جُلُودُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ مَنْهُ جُلُودُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ مَ قُلُوبُهُمْ اللهِ عَهْدَ وَقُلُوبُهُمْ اللهِ عَهْدِي اللهِ مَنْ ذِكْرِ اللهِ وَمَنْ يُضَلِلِ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ هَنَا اللهِ عَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضَلِلِ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ هَ اللهِ عَهْدِي اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ عَلَيْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهِ عَلَيْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَنْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ال

جلتی کامطلب ہے کہ قرآن کے تمام حصے حن کلام، فصاحت و بلاغت میں ایک دوسرے سے ملتے ہجلتے اور ایک دوسرے کی تائیدوتصدیل کرتے ہیں۔اورمشانی کا مطلب ہے کہ قصص وواقعات ،مواعظ واحکام اوراس کے مضامین کوبار بار دہرایا گیاہے تا کہ اچھی طرح ذہن سین ہوجائے)(ان آیتوں کوئن کر)ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں پھر ان کے بدن اور دل اللہ کے ذکر پر زم ہو سباتے ہیں (لیعنی جب ایسی آیات سنتے ہیں جن میں تخویف ہو،تہدید مو، دعید ہو،عذاب دنیوی یااخروی کا تذکرہ ہوتو خوت الہی ہے وہ کانپ اٹھتے ہیں ...... پھرجب ایسی آیات پر بينجة بي جن مين رب كي رحمت ومغفرت اورمهر بانيول کے تذکرے ہوں توان کے دل زم ہوجاتے ہیں ) یہ ( قرآن ) الله کی ہدایت ہے جس کے ذریعہ اللہ جسس کو عابتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے۔ اس آیت کریسہ میں جن خوشس نصیب لوگوں کاذ کرجورہا ہے .....و، کون میں؟ قسرآن مجید کی بیرآیت جب نازل ہور ہی تھی .........قو كون لوگ تھے جوقر آن كن كرالله كے خوف سے كانپنے لگتے تھے؟ اصحاب رسول کے سوائون ہوسکتاہے؟

۱ حاب رسوں سے سوانون ہوستاہے؟ بیا ابو بکڑ جمڑ اور عثمان ؓ وعلی ؓ اور دوسرے صحابہ تھے جومکہ مکرمہاسلام میں قبول کر چکے تھے۔ اورجن کے ہدایت یافتہ ہونے کی گواہی سورۃ زمر کی بیآ یت دے

ربی ہے۔

آ بیت نمبر ۱۹۳،۱۹۳ الله رب العزت نے مورة عج کے آخر

ين ارشاد فرمايا:

يَاتُيْهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا ازْكَعُوْا وَاسْجُلُوْا وَاغْبُدُوْا رَبُّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَتَّى جِهَادِهِ ۗ هُوَاجُتَلِمُكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِينِ مِنْ حَرَج ﴿ مِلَّةَ ٱبِيْكُمْ إِبْرَهِيْمَ ﴿ هُوَسَمُّ لَكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ \* فَأَقِيْهُوا الصَّلُوةَ وَأَتُوا الزُّكُوةَ وَاغْتَصِهُوْا بِاللَّهِ ﴿ هُوَمَوْلَىكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلِي وَيِغْمَ النَّصِيْرُ ﴿ (3) اے ایمان والو! رکوع اور سحب دہ کرتے رہواورا سینے پرورد گار کی عبادت میں لگے رجواور نیک کام کرتے رجو تاكةم كامياب بوجاؤ \_اورالله كےراستے ميں جهاد كرو جیے جہاد کرنے کاحق ہے اس نے تمہیں (تسام امتوں میں سے) چناہے اور اس نے دین کے معاملے میں تم پر كوئى تنكى نهيس والى اسيخ باب ابرامسيم كى ملت كى پیردی کردای الله نے تمہارانام مسلمان رکھا ہے نزول قرآن سے پہلے بھی اور قرآن میں بھی تاکہ پیغمبر ہمسیں (حق بات) بتانے والا ہواور تم (آگے) لوگوں کو بتانے والا ہواور تم (آگے) لوگوں کو بتانے والہ ہواور تم (آگے) لوگوں کو بتانے والہ ہواور ذکو قدیتے رہواور اللہ کو مضبوطی سے تھام لو وہی تمہارا کارساز ہے ہیں کیاا چھا کارساز ہے اور کتنائی بہتر مددگارہے!

سامعین گرامی قدر!

سورۃ جج کی ان آیات میں جن لوگوں کو کچھاوامر کا حکم دیا جارہا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور جن کا نام سلمین رکھا گیا ہے۔۔۔۔۔جن کو فلاح وفوز کی یقسین دہانی کروائی جارہی ہے۔

جن کے بارے میں کہا جار ہاہے کہ انہیں تمام امتوں میں سے ممتاز اور برگزیدہ بنایا گیاہے۔

جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ ان کا کارس از ہے اور مددگار ہے آخران لوگوں سے مراد کو ن لوگ ہیں؟

، و کون لوگ میں جنہیں تیا آیٹھا الَّذِینیَ آمَنُوُ ا کے مبارک لفظوں سے یکارا جارہاہے۔

پرذی ہوش ......اور معمولی عقب ل رکھنے والا شخص بھی مجھ سکتا ہے کہ اس آیت کے پہلے مخاطب اصحاب رسول میں اور ان آیات کے اولین مصداق صحب ابر کرام میں ......یرورۃ مسدنی ہے ....اور مہاجرین وانصار سب اس میں شامل میں .....ان سب کومؤمن ، فلاح یافتہ ،محابد فی سبیل اللہ مسلمین کے القاب سے یاد کیا محیا ہے! جن خوش نصیب لوگول کو استے خوبصورت جمین اور دلنثین القابات سے قرآن نے نواز اہو۔۔۔۔۔۔ان کے بارے میں بدگمانسیاں بھسیلانا ۔۔۔۔۔۔۔۔اور تنقید کا نشانہ بنانا۔۔۔۔۔۔قرآنی احکام کو جھٹلانا ہے!

آ بیت نمبر ۱۲۵ تا ۱۷۵ مورة المعارج میں الله رب العزت المحار میں الله رب العزت المحار العزت مایا ہے کہ کافر دل کا کمز ورسخت حسری ، مصائب و تکالیت میں جزع فزع اور بے صبری کامظاہر و کرتا ہے۔

اورخوشحالی کی حالت میں تکبر وغر ورکر تا ہے اور کارِخسے رمیں اپنی دولت کوخرچ نہیں کرتا۔

اس کے بعداللہ رب العزت نے کامل مؤمنوں کی کچھ صفات اور اوصاف کا تذکرہ فرمایا۔۔۔۔۔۔۔ آئے سنیے!

الله المُصَلِّيْنَ ﴿ الَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ حَقَّ وَالَّذِيْنَ فِي الْمُوالِهِمْ حَقَّ وَالَّذِيْنَ فِي الْمُوالِهِمْ حَقَّ مَّعُلُومٌ ﴿ لِلسَّابِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿ وَالَّذِيْنَ هُمْ مِّنَ يُصَرِّونُو رَفِّ وَالَّذِيْنَ ﴾ وَالَّذِيْنَ فَ وَالَّذِيْنَ هُمْ مِّنَ يُصَرِّونُونَ بِيتُومِ الرِّيْنِ ﴿ وَالَّذِيْنَ هُمْ الْمِنْ هُمْ مِّنَ عَنَابِ رَبِّهِمْ عَنَابِ رَبِّهِمْ مَشْفِقُونَ ﴿ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ عَنَابُ رَبِّهِمْ مَشْفِقُونَ ﴿ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ عَنَابُ رَبِّهِمُ لَعُونَ ﴿ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ عَنْهُ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ الْمَعْلَى اللّهِ عَلَى الْرَواجِهِمْ الْوَمَا مَلَكَتْ عَنَابُ اللّهُ وَاللّهِ عَلَى الْرَواجِهِمْ الْوَمَا مَلَكَتْ عَنَابُهُمْ فَا وَالّذِيْنَ هُمْ الْعُلُونَ ﴿ وَالّذِيْنَ الْبَعْلَى الْمُومِيْنَ ﴿ وَالّذِيْنَ الْمَعْلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالّذِيْنَ هُمْ عَلَى هُمْ الْعُلُونَ ﴿ وَالّذِيْنَ هُمْ عَلَى الْمُؤْنَ ﴿ وَالّذِيْنَ هُمْ عَلَى الْمُؤْنَ فَى وَالّذِيْنَ هُمْ وَالّذِيْنَ هُمْ عَلَى هُمْ عَلَى الْمُؤْنِ فَى وَالّذِيْنَ هُمْ عَلَى الْمُؤْنَ فَى وَالّذِيْنَ هُمْ عَلَى هُمْ عَلَى الْمُؤْنَ فَى وَالّذِيْنَ هُمْ عَلَى الْمُؤْنِ فَى وَالّذِيْنَ هُمْ عَلَى الْمُؤْنَ فَى وَالّذِيْنَ الْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ الْمُؤْنِ وَاللّهِ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ وَاللّهُ الْمِؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ وَالْمُؤْنِ وَاللّذِيْنَ هُمْ عَلَى الْمُؤْمِنَ الْمُؤْنَ وَلَالْمُؤْنَ وَلَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ وَالْمِيْمِ وَاللّهِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ وَاللّهُ اللّهُ الْمُولِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْ

صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۞ أُولَبِكَ فِي جَنَٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ۞(المعارج)

لیکن وہ نمازی جوابنی نمساز پر مینگی کرنے والے ہیں اور جن کے مالول میں مقررصہ ہے مانگنے والوں کا بھی اور جو قیامت کے بھی اور جو قیامت کے دان پر یقین رکھتے ہیں اور جواسینے پروردگار کے عذاب دن پر یقین رکھتے ہیں اور جواسینے پروردگار کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں ہے شک ان کے رب کا عذاب ہے خوف کی چیز نہیں اور جولوگ اپنی سشرمگا ہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں (یعنی زناسے فیجئے ہیں) مگر حفاظت کرنے والے ہیں (یعنی زناسے فیجئے ہیں) مگر ملامت نہیں ۔

(سورۃ معارج منی سورت ہے۔۔۔۔۔۔یہاں صرف یویاں اور لونڈیوں کاذکرہواہے۔۔۔۔۔۔تیسری کوئی جگہیں ہے شہوت رانی کے لیے۔۔۔۔۔۔۔۔۔ولوگ کہتے ہیں کدابتدائے شریعت میں متعہ جب او تھا ۔۔۔۔۔۔وہ اس آیت پر غور فرمائیں۔۔۔۔۔۔اگر ابتداء اسلام میں متعہ جائز ہوتا تواس منی سورت میں اس کا تذکرہ بھی ہونا جا ہے تھا)

> (ای لیے اگلی آیت میں بطورز جرفر مایا) اب جو کوئی ان دورا جول کے علاوہ کوئی اور راہ ڈھوٹڈے گا (شہوت رانی کے لیے ) توالیے لوگ مدسے نگلنے والے میں اور جو اپنی امانوں کا اور اپنے عہدو ہیمان کا خیال رکھنے والے میں اور جو اپنی محوالیوں پرقسائم رہتے میں اور جو اپنی

نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ سامعین گرامی قدر!

الله رب العزت نے تفار کے تذکرے کے بعد مورۃ معارج کی آیت نمبر ۲۲ سے لے کرآیت نمبر ۳۴ تک جن لوگوں کی اعلیٰ صفات اور قابل رشک اوصاف کا تذکرہ فرمایا ہے۔

اس سے مراد کون لوگ بیں؟

یہ مورت مکی مورت ہے .....اور مکہ مکرمہ میں صرف دوگروہ تھے .....ایک مشرکین مکہ کا گروہ تھا اور دوسری جماعت اصحاب رمول کی جماعت تھی .....جنہوں نے بعد میں ہجرت کی اور مہا جرین کہلائے۔
اصحاب رمول کی بلند پایہ اور اعلیٰ اوصاف کے دب کا تناست نے تذکرے فرما کر آیت نمبر ۳۵ میں بطور انعام فرمایا:

ٱۅڵؽؚڮ فِي جَنْتٍ مُّكَرَمُونَ

(ان صفات کے عامل لوگ) جنتوں میں عسزت داحترام والے ہونگے۔

جن خوش نصیب لوگوں کے لیے اللہ رب العزت ال کی صفات اور خویاں شمار کر کے جنت کے وعدے فسر مائے اور جن کومکرمون کے خوبیاں شمار کر کے جنت کے وعدے فسر مائے اور جن کومکرمون کے خوبیوں سے یاد کیا جائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آج انہی لوگوں کے ایسان و افلاش میں شک کرناکس قدر ہے باکی ہے؟

تنقیدونقیص کرنے والوں کواپنے انجام کی خبر بھی نہیں ۔۔۔۔۔۔۔مگر تنقیدان لوگوں پر کہ جنت جن کی منتظر ہے۔

پھرمؤمنین کونسیحت کرتے ہوئے فرمایا: فَاتَّقُوا اللهَ يَالُولِي الْأَلْبَابِ ۚ الَّذِيثِيَ الْمَنُوا \* قَدُ آنْزَلَ اللهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿ رُّسُولًا يَّتُلُوا عَلَيْكُمْ أَيْتِ اللَّهِ مُبَيِّنْتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِخْتِ مِنَ الظُّلُمْتِ إِلَى النُّورِ ﴿ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُّلُخِلُهُ جَنُّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهُرُ خُلِدِينَنَ فِيُهَا آبَدًا ﴿ قَدْ آحُسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ۞ (اللاق) پس اللہ سے ڈروا ہے عقل مندا یہ ان والویقیناً اللہ نے تہاری طرف نصیحت (یعنی قرآن) اتاری ہے (اوراس نے تہاری طرف بھیجا ہے) ایک رسول جوتہیں اللہ کے واضح احكام يزه كرمنا تاب تاكهان لوكول كوجوايسان لائیں اوراچھے عمل کریں وہ اندھیروں سے روسشنی کی طرف لائے اور جوشخص ایمان لائے اور نیک عمل کرے الله اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گاجسس کے نیجے نہسریں جاری ہیں جن میں وہ جمیشہر ہیں گے بے شک الله نے اسے بہترین روزی دی۔ يەسورت الطسلاق كى آيتىل بىل جومدنى سورت ہے....ان

آیات میں اللہ رب العزت نے میرے پیادے پیغمبر کے ساتھیوں کی کئ اعلیٰ خوبیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔

جوخوبیال اورجوادصاف ان میں میرے بنی کی تعصیم وزبیت کی و جہسے پیدا ہوئے! میرے بنی نفوس فرمایا ۔۔۔۔۔۔ان کے دلول پر لگے ہوئے کفروگنا ہول کے ذنگ کو اتارا۔

اورانہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔۔۔۔۔۔انہیں کفرو شرک اورعصیان کاریوں کے اندھیروں سے نکالا اورایمان واطاعت کا نور اورروشنی عطافر مائی۔

انہیں عقل مند ہونے کی سندعطا فرمائی اوران کے اعمال صالحہ کی تعریف فرما کرانہیں جنت کی ابذی نعمتوں کی بیثارت سنائی۔

ان آيتون كامصداق مهاجرين بهي بين اورانصار بهي اسسسب

کے ساتھ اللہ رب العزت نے بہترین روزی اور جنت کاوعدہ فرمایا۔

الم يت تمبر ١٨١ مورة مخل يس الله رب العزت في ارثاد فرمايا:

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ® (نحل)

جو کچھ تمہارے پاس ہےسب فانی ہے اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ باتی رہنے والا ہے اور صبر کرنے والول کو ہم ا پھے کاموں کا بہترین بدلہ لا ز ماعطا کریں گے۔ صبر کامعنی ہے اللہ کے احکام پر جے رہنااوراس کی قائم کر د ہ مدو د کو گھنا

آلگیائی صبہ گڑؤا .... صبر گؤا ماضی کا صیغہ ہے ....مراد مکہ محرمہ کے وہ مظلوم سحانی ہیں جو دین توحید قبول کرنے کے بعد مشرکین کے مصائب برداشت کررہے تھے ....اور مخالفت کے طوفانوں میں بہاڑسے بڑھ کرمضبوطی سے دین پر جے ہوئے تھے۔

انہیں خوشخبری سنائی جارہی ہے کہ ہم انہیں ان کے اعمال کا بہترین صلہ اور بدلہ ضرورعطافر مائیں گے۔

آ بیت نمبر ۱۸۲ مورة بخل کی اگلی آیت میں ارشاد ہوا:

اس آیت میں حیات طیبہ سے مراد دنیا کی زندگی ہے .....اس لیے کہ آخرت کی زندگی کا تذکرہ الگلے جملے میں موجود ہے۔

مطلب پیه ہے کہ ایک مؤمن با کر دار کی اطاعت وفر مانبر داری والی زندگی .....اور زیدو فتاعت والی زندگی میں جوقبی سکون اور دلی اطینان <sub>اورلذ</sub>ت وحلاوت محمو*ں ہو*تی ہے وہ ایک کافر اور نافر مان انسان کو دنیا بھر کی آسائشوں اور سہولتوں کے باوجو دمیسر نہیں آتی۔

بعض مفسرین نے حیات طیبہ سے مراد رزق حلال لیا ہے۔

اور کچھ مفسرین نے حیات طیبہ سے مراد فناعت اور اطاعت الهی کی

تونین کی ہے۔

تویقیناً پہلوگ ....اصحاب رسول ہی ہوسکتے ہیں .....جن کے ایمان ،اعمال صالحہ اور ان کے بدلے میں ملنے والے اجروثواب کا تذکرہ جوا۔

آيت نمبر ۱۸۳ اى سورة كلى كن يت نمبر ۱۸۳ فين ارثاد بوا: فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْانَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّجِيْمِ ﴿ اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْظِنَّ عَلَى الَّذِيْنَ امْنُوْا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿ (نحل)

> اورجب آپ قرآن کی تلاوت کرنا چاہیں توشیطان کے شر سے اللہ کی پناہ ما نگ لیا کریں ہے شک ایمان والول اوراپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر شیطان کا زور نہیں چلتا۔

اس آیت میں بھی آمَنُوْ ا ماضی کاصیغه استعمال ہوا .....معلوم ہوتا ہے کہ نزول قرآن کے وقت کچھلوگ ایسے تھے جوایمان کی دولت سے مالا مال تھے ....ان کی پیصفت تھی کہ وہ اپنے پروردگار پر بھسروسہ کرتے ہیں۔

اوروہ ایسے تھرے مخلص مؤمن اور رحمان کے بندے تھے کہ ثیرطان ان پر قابونہیں یاسکتا!

اس آیت کی موجودگی میں .....اوراللہ رب العسزت کی اس اطلاع کے بعد .....جوشخص اس خبیث اور تجس عقیدے اور نظسر سئے کا قائل ہو کہ امام الا نبیاء کا شائے آئے گئے وفات کے بعد تین چارسحا بہ کے مواسب کے مساز اللہ ) مرتد ہو گئے تھے ......تو وہ شخص اس آیت کی صداقت کا منکر ہے۔

یہ آیت برملااعلان کررہی ہےکہ جولوگ ایمان لا حیکے تھے ان پر شیطان کابس اور قابونہیں چلتا۔

اگروہی لوگ کچھ مدت بعد دین اسلام سے پھر گئے اور کفر کی جانب پلٹ گئے پھر تو ان پر شیطان کا وار کارگر ہوگیا.....اور شیطان نے ان پر قابو پالیا....اور یہ بات قسر آن کی اس آیت کی تکذیب کر رہی ہے .....ہم اس موج سے بھی اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔

آيت نمبر ١٨٣ الى مورة نحل مين فرمايا:

قُلْ نَزَّلَهُ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِكَ بِالْحَقِّ لِيُقَبِّتَ الَّذِيْنَ امَنُوْا وَهُدًى وَّبُشُرى لِيُقَبِّتَ الَّذِيْنَ امَنُوْا وَهُدًى وَّبُشُرى لِلْهُسْلِمِيْنَ ۞ لِلْهُسْلِمِيْنَ ۞ آپ کہدد بیجے کہ اس قرآن کو آپ کے رب کی طرف سے
جبرائیل حق کے ساتھ لے کرآئے ہیں تا کہ اللہ ایسان
والوں کو ثابت قسدم رکھے اور مسلمانوں کے لیے بدایت
اور خوشخبری (کاذریعہ) ہوجائے۔
یعنی یہ قرآن میر ہے پیغمبر کا بنایا ہوائیس ہے۔
بلکہ اسے جبریل ایمن جیسی مقدس ہستی نے حق وصداقت اور سچائی
کے ساتھ رب العزت کی طرف سے اتارائے۔

جیسے دوسرے مقام پر فرمایا:

نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ ﴿ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ﴿ صَالَهُ الْمُعَالَمُ الْمُعَامِ)

اس قرآن کوروح الامین نے (جبریل امین) تیرے

دل پراتارائد!

نزول کامقصداورغرض یہ ہے کہ مؤمنین کے دل منسبوط اور مطمئن رمیں ....اوریہ قرآن مسلمانوں کے لیے مزید ہدایت کاذریعہ بنے اور مسلمان اس کے مبب بشارت اور خوشخبریاں پائیں۔

مامعین گرامی قدر!

یہ مورت نحل کی آیتِ مقدسہ ہے۔۔۔۔۔۔۔یہ مورۃ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔

اس آیت کے زول سے پہلے ایمان لا میکے تھے۔

ان خوش قیمت لوگول کو الله رب العزت نے مؤمن اور مسلمان فر مایا ہے اور ان کی ثابت قدمی کا تذکرہ فر مایا ہے!

اگران حضرات نے بقول دشمنان ِ صحابہ .....بعداز و فاتِ نبی اسلام اور دین سے پھر جاناتھا

اوران کے قدم ہدایت کے راستے سے پھل جانے تھے .... تو پھر علام الغیوب نے ان کی ایمان پر ثابت قدمی کا تذکرہ کیوں فرمایا

یہاصحاب رمول پرتبراہمیں بلکہاللہ رب العزت کےصفت علم پر ہے۔

تثایدای لیے دشمنان اصحاب رسول نے عقیدہ بداء ایجاد کیا ..... ....یعنی بعض اوقب استالٹہ کو کوئی کام کرنے کے بعب معسلوم ہوتا ہے کہ .....یکام صحیح اور درست نہیں ہوا (معاذاللہ)

آ بیت نمبر ۱۸۵ مورة الحج کی آیت نمبر ۵۲ میں فرمایا کہ جب بھی کوئی بنی اللہ کی وی پڑھ کرق م کوئنا تا توشیطان اس میں شبہات اور شکوک دال دیتا تھا۔ دال دیتا تھا۔

میرے پیادے پیغمبر! آپ کے ساتھ بھی بھی معاملہ ہورہا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھ کرساتے ہیں .....قر شیطان مختلف قسم کے شکوک اور شہات لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیتا ہے۔

یہ شکوک و شبہات کف اراد رمشر کین کے لیے آنر مائش اور فتنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں ۔

اوران مشركين وكفاركے مقابلے ميں ملمانوں كا كيا مال ہوتا ہے

اسے بیان کرتے ہوئے فرمایا:

وَّلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ ﴿ وَإِنَّ الله لَهَادِ الَّذِينَ أَمَنُوْا إِلَى صِرَاطٍ مُّسۡتَقِيۡمِ۞ (3)

اورتا كەيقىن كرلىس وەلوگ جنہيں علم ديا گيا ہےكە يەآپ کے رب کی طرف سے حق ہے پھسروہ (ای پڑھی ہوئی آیات پر) ایمان لائیں اوران کے دل اللہ کی طرف جھک جائیں ہے شک اللہ ایمان والوں کو میدھے راستے فی طرف رہبری کرنے والا ہے!

سامعین گرامی قدر!

اس آیت کریمه میں تفارومشر کین کی گمرای اور فتنے میں مبتلا ہوجانا .....بھراس کے مقابلے میں جن اہل علم کا تذکرہ ہواان سے مراد

كۈنلوگ يىن؟

ركن لوكوں كے بارے ميں كہا جار باہے كدوه آيات الهيد برايمان لاتے میں؟ یکن عظیم المرتباوگوں کا تذکرہ ہور ہاہے کہ جن کے تسلوب اللہ کی آیات کی طرف مائل ہوتے میں؟

آ خربیکون بیں؟ جن کی صراط متقیم کی جانب الله رب العزت نے رہبری فرمائی ہے!

ہرشخص کاایک ہی جواب ہوگا کہ اصحاب رسول کےعلادہ اور کون ہوسکتا ہے؟

و ہی اس آیت کے اولین اور پہلے مصداق میں .....و ہی اس کے پہلے مخاطب میں۔

بھسرآ ج ان کے ایمسان کے بارے میں گفت گواور بحث .....ویی کرسکتاہے جس کاموجود وقرآ ن پرایمان مذہوبہ

آ بیت نمبر ۱۸۷ م ۱۸۷ الله رب العزت نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

وَهُوَالَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعُفُوا عَنِ السَّيِّاتِ وَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَ عَنِ السَّيِّاتِ وَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَ عَنِ السَّيِّاتِ وَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَ السَّلِحٰتِ يَسْتَجِيْبُ الَّذِينُ الْمَنُوا وَعَيِلُوا الصَّلِحٰتِ وَيَزِيْدُهُمُ مِنْ فَضَلِهِ ﴿ وَالْكَفِرُونَ لَهُمُ وَيَزِيْدُهُمُ مِنْ فَضَلِهِ ﴿ وَالْكَفِرُونَ لَهُمُ عَنَ السُّورِي وَيَوْلِ فَنَ فَضَلِهِ ﴿ وَالْكَفِرُونَ لَهُمُ عَنَ السَّورِي السَّورِي عَنَ السَّورِي السَّورِي السَّورِي عَنَ السَّورِي السَّورِي عَنَ السَّورِي السَّيِ السَّورِي السَّورِي عَنَ السَّورِي السَّيِ السَّالِ السَالِ السَّالِ السَّالِي السَّالِ السَلْمُ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَلَّ السَلْمُ السَلَّ السَالِي السَّالِ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلَّ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَّلِي السَّالِ السَلْمُ السَلَمُ السَلْمُ السَلِمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلَمُ السَلِمُ ا

عذاب ہے!

سامعین ِگرامی قدر!

یہ مکی مورت ہے۔۔۔۔۔مکہ مکرمہ میں ایسان لانے والوں کا تذکرہ ہور ہاہے۔۔۔۔۔جومظومیت کے دور میں کفر کے آگے میسہ پلائی ہوئی دیوار بنے رہے۔۔۔۔۔اور مضبوطی اور استقامت کے پیماڑ ثابت ہوئے۔ ان کے لیے گناہوں کی معافی کا اعلان فسسرمایا.....ان کی عبادات کی قبولیت کاوعدہ فرمایا۔

اورانہیں خوشخبری اور بشارت سنائی کہ میں انہسیں ان کے مانگے سے زیاد وعطا کرونگا۔

یا میں انہیں ان کے ایمان قبول کرنے اور نیک اعمال کا ہدلہ اور ٹواب ان کی توقع اور امید سے بڑھ کر دونگا۔

کرآپ ایمان لانے والے حضرات کے .....اورا پنی محفل و مجلس میں بیٹے نے والے افراد کے قلوب و نفوس کا تز کیے فرماتے ہیں۔

ان کو کفر و شرک سے ، نفاق والحاد سے پاک صاف بناد سے ہیں!

قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ رب العزت نے اصحاب رسول کی مختلف صفات واوصاف کے تذکر سے فرما کر .....ان کے ایمان و تقوی کی گوا میال د سے کر .....ان کے خثوع و خضوع کو بیان کر کے ......ان کی خثیت الہی کو ذکر کر کے .....اس حقیقت پر مہر تصد الی شبت فرمائی ہے کہ میرا پیغمبر اپنی بعثت کے مقصد میں مکمل طور پر کامیاب ہوا اور میرا پیغمبر اپنی بعثت کے مقصد میں مکمل طور پر کامیاب ہوا اور میرا پیغمبر البنی بعثت کے مقصد میں مکمل طور پر کامیاب ہوا اور میرا پیغمبر البنی بعثت کے مقصد میں مکمل طور پر کامیاب ہوا اور میرا پیغمبر البنی بعثت کے مقصد میں مکمل طور پر کامیاب ہوا اور میرا پیغمبر البنی بعثت کے مقصد میں مکمل طور پر کامیاب ہوا اور میرا پیغمبر البنی بعثت کے مقصد میں مکمل طور پر کامیاب ہوا اور میرا پیغمبر البنی بعثت کے مقصد میں مکمل طور پر کامیاب ہوا اور میرا پیغمبر البنی بعثت کے مقصد میں مکمل طور پر کامیاب ہوا اور میرا پیغمبر البنی بعثت کے مقصد میں مکمل طور پر کامیاب ہوا اور میرا پیغمبر البنی بعثت کے مقصد میں مکمل طور پر کامیاب ہوا اور میرا پیغمبر البنی بعثت کے مقصد میں مکمل طور پر کامیاب ہوا اور میرا پیغمبر البنی بعثت کے مقصد میں مکمل طور پر کامیاب ہوا اور میں البنا کے دوران دیا ہے۔

میں اس سلیلے میں چندآ یات انتہائی مختصر سے تبصرے کے ماتھ مزید پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں!

مورۃ الروم میں اللہ رب العزت نے قسیامت کے دن کا تذکر ہ کرتے ہوئے دو جماعتوں کاذکر فرمایا۔

کفارکے بارے میں فرمایا۔۔۔۔۔۔۔و وقیامت کے دن عذا ب میں پکڑے جائیں مے۔

اور ملمانول كاتذكره فرماتے ہوئے كہا:

فَأَمَّا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فَهُمْ فِيْ رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ ۞ (الروم)

جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ جنت میں خوش وخرم کر دیئے جائیں گے ۔

سورۃ الروم کی سورت ہے۔۔۔۔۔۔اس میں کف رومشر کین کے تذکرے سے مراد کفار مکہ میں ۔۔۔۔۔۔جن میں ابوجبل ،ابولہب،عتبہ،شیبہ وغیرہ شامل میں۔

ان کفار کے مقابلے میں جن ایمان والوں کا تذکر وفر مایا......... ان سے مراد کون میں؟

ہرذی ہوش مجھ سکتا ہے کہ مشر کین مکہ کے مقابلے میں جن مؤمنین کا تذکرہ ہور ہاہے۔

اس سے مراد اصحاب رسول میں .....جومکدم کرمہ میں ایسان قبول کر کیا تھے ان بی خوش نصیب لوگوں کے لیے اللہ رب العسزت نے جنت کے باغول کااورخوش وخرم زندگی کاوعد ، فرمایا ہے۔

آيت نمبر 1٨٩، ١٩٠ الى بورت روم مين فرمايا:

مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ ، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِآنْفُسِهِمْ يَمُهَدُونَ۞لِيَجْزِى الَّذِيْنَ امَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ مِنْ فَهُ لِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكُفِرِيْنَ۞ الْكُفِرِيْنَ۞

کفرکرنے دالوں پران کے کفرکا دبال ہوگااور نیک عمل کرنے والے اپنی ہی آ رام گاہ سنوار رہے ہیں تا کہ اللہ ان کو اسپے فضل سے جزادے جوایمان لاسئے اور نیک عمل کیے یقیناً اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔

یہ آیتیں ہجرت سے پہلے نازل ہو میں اور کفار کو عذاب کی وعید سنا کرایمان والوں کا تذکرہ فرمایا۔

یہ و ہی حضرات میں جومکہ مکرمہ میں ایمان قسبول کر بھیے تھے اور نیک اعمال کے خوگر تھے۔

جوشخص اصحاب رسول کومؤمن ماننے کے لیے تیار مذہود ہ خود اللہ کی نگا ہوں میں مؤمن نہیں ہے۔ سے تمبر 191 مورۃ لقمان کی آیت نمبر ۲۱ میں اللہ رب العزت نے مشر کین اور کفار کا تذکرہ فرمایا:

> وَمَنْ يُّسُلِمُ وَجُهَةً إِلَى اللهِ وَهُوَمُحُسِنٌ فَقَلِ اسْتَهْسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُثْثَى ﴿ وَإِلَى اللهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۞ الْأُمُورِ۞

> اور جوشخص اپنے آپ کواللہ کے تابع کردے اور وہ وہی نیکو کاریقیناً اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا اور تمام کاموں کاانجام اللہ کی طرف ہے!

یه آیتی بھی مکی سورت کی میں ...... آیت نمبر ۲۱ میں مشرکین مکه کی ضداور ہے دھرمی کو بیان فرمایا۔

اور آیت نمبر ۲۲ میں کف ارکے مقسا ملے میں اللہ نے اپنے فرمانبر داراور مطبع لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔

کفار کے مقابلے میں جن مسلم اور محن لوگوں کا اللہ نے تذکرہ فر مایا ان سے اصحاب رسول کے علاوہ اور کون مراد ہوسکتا ہے؟

ہیں و ہوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے ایمان قبول کر کے اور محن بن کے العروۃ الوثقی کو تھام لیااور پڑولیا.....یعنی اللہ سے پختہ عہد لے لیا

کہوہ ان کوعذاب نہیں دے گا۔

آ بیت تمبر ۱۹۲ سورة عنکبوت کی آ بیت نمبر ۴ میں الله رب العزت نے کھار کھا الله رب العزت نے کھار کھا دمشر کین کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہا ۔۔۔۔۔۔ کہ انہوں نے مجھ رکھا ہے کہ وہ ہماری گرفت اور عذاب سے اور ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے اور بھاگ نگیں گے۔

بھرآ یت نمبر 2 میں فرمایا:

وَالَّذِيْنَ أُمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَئُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِيْ كَانُوا يَعْمَلُونَ۞ (عنكبوت)

اورجولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ہم ان کے تمام گناہ ان سے دور کر دیں گے اور ان کو ان کے نیک اعمال کے بہترین بدلے عطا فرمائیں گے۔

> اى سورت عنكبوت مين آگے ارشاد فرمايا: وَالَّذِيْنَ اُمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ لَـنُـنُاخِلَنَّهُمُ فى الصَّلِحِيْنَ ۞ فى الصَّلِحِيْنَ ۞

اور جولوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے انہیں میں میں دیک میں میں مشرار کرونگ

اپنے نیک بندول میں شمار کرونگا۔ علامہ میں

مورة عنکبوت مکی مورت ہے۔۔۔۔۔۔مکدمکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔

اس سورت کی ان دونوں آیتوں میں اُمَنُوْا اور عَمِلُوْا .....دونوں ماضی کے صینے استعمال کیے گئے ہیں۔

جی کامطلب پیہےکہ جن حضرات کا یہاں ذکر ہورہاہے و پہلے ایمان لا چکے اور نیک عمل کر چکے ہیں ۔ ان سب حضرات کو .....سالحین قرار دیا گیا۔ اب جو شخص مہاجرین صحابہ کو منافق کہت ہے .....یاان کے ایمان کا انکار کرتا ہے۔

یاان کے تقویٰ و نیکی کاا نکار کرتا ہے۔۔۔۔۔۔۔قوحقیقت میں و چخص قرآن کی صداقتوں کامنکر ہے۔

مورت عنکبوت کی یہ دونوں آیتیں اس حقیقت پر شاہداور گواہ بیں

ہر مایا کہ یہودو

المیت ممبر مایا کہ یہودو

المیت ممبر مایا کہ یہودو
نصاری لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہدایت پانا چاہتے ہوتو یہودی یاعیما کی ہوجاؤ۔
(طالانکہ یہودونصاری بعض نب یوں کو مانے ہیں اور بعض کا انکار

کتیں)

الكى آيت من فرمايا كم المانوا تم ال كرواب من كود قُولُوْ الْمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ النِّنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ الْمُحَدُ وَ السَّمْعِيْلُ وَ السَّحْقَ وَيَعْقُوْبَ وَ الْمُسْبَاطِ وَمَا أُوْتِى مُوسَى وَعِيْسَى وَمَا أُوْتِى الْاسْبَاطِ وَمَا أُوْتِى مُوسَى وَعِيْسَى وَمَا أُوْتِى سامعین گرامی قدر!

انصاف سے بتلا سَیے کہ یہو دونصاریٰ کے جھوٹے دعویٰ کے جواب میں یہ سچا جواب کن لوگوں سے دلوایا جار ہاہے؟

يەقۇلۇا ....كىخاطبكون يى؟

يه آمناً .... كااعلان كرفواليكون ين؟

یہ نخن کَهٔ مُسْلِمُوْن ۔۔۔۔کے پیارے اورمجت بھرے جملے کن لوگول کی زبان سے ادا ہورہے ہیں؟

یہود ونصاریٰ کے جواب میں جن کی زبان سےاللہ رب العزست ایمان کے اعلان کروار ہاہے۔

آجان ہی کے ایمان میں شک .....آجان ہی کے اخلاص میں شک .......... جان ہی کے اسلام میں شک باعث حیرت بھی ہے

اورلائق تعجب بھی۔

ا بیت نمبر ۱۹۴ مشرکین مکہ نے بیت الله کی تعمیر کی تھی اور و اسپے آپ کو بیت الله کی تعمیر کی تھی اور و اسپے آپ کو بیت الله کامتولی مجھتے تھے ۔۔۔۔۔۔۔وہ حاجیوں کو ستو پلاتے اور ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔

مشرکین مکہ کوا پینے ان اعمال پر نازتھااوروہ مجلسوں میں اسس کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔

الدُرب العزت نے ان کے جواب میں فرمایا:
اَجَعَلْتُمْ سِقَایَةَ الْحَاجِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ كَمَنْ أَمَنَ بِاللهِ وَالْمَدُومِ الْاٰخِرِ وَجُهَدَ
فِي سَبِيْلِ اللهِ وَلَا يُسْتَوْنَ عِنْدَ اللهِ وَاللهُ لَا
فِي سَبِيْلِ اللهِ وَ لَا يُسْتَوْنَ عِنْدَ اللهِ وَاللهُ لَا
عَهْدِى الْفَوْمَ الظّٰلِيدُينَ ۞ (التوبه)
عَيْمَ نِ مَاجِولَ وَ بِإِنْ بِلانا اور مُجرَرَام كَى فرمت كرنا
السَّخُصُ کے برابر كرديا جوالله براور قيامت كون برابر كرديا جوالله براور قيامت كون به ايمان لايا اور الله كى راه مِن جهاد كيابيد دونول الله ك
نرديك برابر نبين اور الله ظالمول و بدايت نبيل دينا!

سامعين إرا في قدر!

مورة التوبه مدنی مورت ہے .....مدیت منورہ میں امام الانبیاء کی فیٹی کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ سیست امام الانبیاء کی فیٹی کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ مورة التوبہ کی اس آیت میں ....مشرکین کے بظاہر اجھے نظر آنے والے اعمال کے مقابلے میں جن لوگوں کے ایمان اور جہاد فی مبیل اللہ کا تذکرہ ہورہا ہے۔

يەكۇن لوگ يىس؟

جمل وقت اس آیت کانزول ہور ہاتھا تواس وقت مدیب منورہ میں اور مدیب کے گردونواح میں ایسے کون سے لوگ موجود تھے جو ایمان کی صفت سے متصف ۔۔۔۔۔۔۔اور جہاد ٹی سبیل اللہ کے جذبے سے ایسے معمور تھے کہ خود اللہ ال کی گواہی اور شہادت دے رہا ہے۔ ایسے معمور تھے کہ خود اللہ ان کی گواہی اور شہادت دے رہا ہے۔ اگریہ مہاجرین وانصار نہیں تھے۔۔۔۔۔۔۔تو اور کون تھے؟

اگریہ مہاجرین وانصار نہیں تھے .....تواور کون تھے؟ اوراگراس سے مراد اوراس کے اولین مخاطب اصحاب رسول میں تو

اورا کرا ن مصفر اداورا ن مصار اوران کے دبیادیات کا طب اسحاب رسول میں و پھران کے ایمان اوراخلاص اوران کے حب ندبہ جہادییں شک کرناکسی مسلمان کا شیوہ نہیں ہوسکتا!

ہ بیت نمبر 190 سورۃ محدی آیت نمبر ۱۵ میں اللہ رب العزت نے مؤمنوں کو جنت کی خوشخبری اور بشارت سنائی۔

آیت نمبر ۱۹ میں منافقین کی ایک خباشت کا تذکرہ کیا کہ آپ کی محفل اور جس میں آتے ہیں مگر لا پرواہی اور مخسست اور شرارت کی نیت سے ....جب باہر نگلتے ہیں تو مسلمانوں سے از راہِ تسخر پوچھتے ہیں کہ اس شخص ( یعنی نبی ا کرم ملی اللہ علیہ وسلم ) نے ابھی ابھی کیا بیان کیا ہے؟

> منافقین کے تذکرے کے بعدفرمایا: وَالَّذِیْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَّالْتُهُمْ تَقْوْمِهُمْ۞ (محمد)

> اور جولوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ نے ان کو ہدایت میں اور بڑھادیا ہے۔اوران کو ان کی پر بینر گاری عطافر مائی ہے!

مورت محدمدنی مورت ہے .....یعنی ہجرت کے بعب نازل ہوئی ہے اس مورت میں منافقین کی ایک خباشت کے تذکرے کے بعب د ......جن ہدایت یافتۃ لوگوں کا تذکرہ ہور ہاہے۔

اس سے مراد کون لوگ بیں؟

آخریہ خوش نصیب طبقہ کو ن ساہے جن کے تقویٰ اور پرہسیے زگاری کو سراہا جارہاہے۔

مہاجرین وانصاراوراصحاب رسول کے سواکون ہوسکتاہے؟

اورا گراس سے مراد اصحاب رسول میں اور یقینا ہیں ...........تو پھر
ان کے ایمان، ایقان بخلوص، اخسلاص، تقوی وعدالت کے تعسلی بحث
کرنے والا مؤمن بالقرآن ہوسکتا ہے؟ ہر گرنہسیں ......منافقین کے مقابلے میں اصحاب رسول کے تذکرے سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ اصحاب رسول کا یمان کھرا، اخلاص وخلوص پا کیزہ، تقوی بے مثال اور وہ بدایت کے مرکز اور محور تھے!

سامعین گرامی قدر!

میں نے آج کے خطبے میں جتنی آیات پیش کی میں .....ان آیتوں سے میراات دلال یہ ہے کہ امام الانبیاء کا ٹیائی کی بعثت کا ایک مقصد تزکیه ٔ نفوس تھا۔

آپاس مقصد میں سوفیصد کامیاب ہوئے اور ایسان داروں کی
ایک ایسی ہے مثال جماعت تیار فرمائی .....کاللہ رب العزت نے ان
کے ایمان ،ان کے اعمال صالحہ ،ان کے ولولۂ جہاد ،ان کے تقویٰ ،ان کی
صداقت کے تذکرے قرآن مقدس میں فرمائے اور پھران پر دنیوی اور

اخردى انعامات كى بارش برسادى ـ اس سلسلے كا باقى مضمون الن شاء الله آئند ، خطبہ جمعه ييس بسيان كروں گا ـ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْهُبِينِيْن

## الحارہو یں تقریر

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى وَنُسَلِّم عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ
الْرَمِيْنِ وَعَلَى الِهِ وَاصْعَابِهِ الْجَمْعِيْن الْمَابَعُل الْرَمِيْنِ وَعَلَى الِهِ وَاصْعَابِهِ الْجَمْعِيْن الْمَابَعُل فَاعُوذُ بِاللهِ مِن الشَّيْطِي الرَّجِيْمِ فَاعُوذُ بِاللهِ الرَّحْن الرَّحِيْمِ السَّيْطِي الرَّجِيْمِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْن الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْن الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْن الرَّمِيْمِ الرَّمِيْمِ اللهِ المُعْلِي الرَمِيْمِ اللهِ المُعْل كَلِيْمِ اللهِ المُعْل المَالِ المُعْلِي الرَمِيْمِ اللهِ المُعْلِي المُعْلِي المُعْلِي المَالِي المُعْلِي المَالِي مُلْمِيْمِ اللهِ المُعْلِي المِيْمُ اللهِ المُعْلِي المُعْلِيْمِ اللهِ المُعْلِي المُعْلِي المُعْلِي المُعْلِيْمِ اللهِ المُعْلِي المُعْلِي المُعْلِي المُعْلِيْمِ اللهِ المُعْلِي الْمُعْلِي المُعْلِي المُعْلِيْمِ المُعْلِي المُ

مغفرت کرنے والا بڑی رحمت کرنے والا ہے! سامعتین محتسرم! میں نے گذشة خطبات میں ......بڑی تفصیل کے ساتھ اصحاب رسول رضوان الٹلہیم اجمعین کے فضائل ومن قب میں .....قسرآن مجيد كي ايسي آيتول سے احتدلال ئيا.....جن ميں ان کے ایمان و اخلاص اورتقوی و ہدایت اورمغفرت وبخشش کے تذکرے تھے اوران کے لیے دنیوی اوراخروی انعامات کے دعدے کیے گئے! اس سے پہلے کہ میں آپ حضرات کے سامنے وہ آیات پیش کروں ....جن میں اصحاب رسول کے لیے فوز وفلاح ، کامیابی و کامرانی ،ان کے لیے بہشت اور بہشت کے باغات کے وعدے ....ان کے مؤمن مادق ہونے کی سند،ان کے اعمال صالحہ کی تحسین .....ان کے لیے مقرر کرد واجرو ثواب کا تذکر ہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ ضر وریمجھتا ہوں کہاصحاب رسول کے دعویّ ایمان کے بعدان پر آ نے والی آ زمانشیں ......ابتلاء وامتحان،اصحاب رسول کی ہجرت اور ہجرت کے بعدان کااعلاء کلمۃ اللہ کے لیے جہاد .....اور جہادیں ان کی قربانیاں اور شہادتیں ......ان سب چیزوں کا تذکرہ قرآن کے آئینے میں پہلے کروں۔ تا کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اصحاب رسول کی تعریف و توصیف .....ان کے مؤمن صاد ق ہونے کی محواہی ،ان کے لیے فو زعظیم کے اعسلان اور جنت کی بشارتیں .....ان کے جذبہ ایمان و جہاد اوران کے اخلاص و و فاکو دیکھنے

اور پر کھنے کے بعد دی ہیں۔

آپ تاریخ و سیرت کی کتابیس اٹھسائیس اور انہسیں پڑھسیں ..........آپ پریہ حقیقت واضح ہو گئ کہ:

اعلان نبوت کے بعب دخو دامام الانعبیاء کاٹیڈیٹی پرمصیبتوں اور دکھوں کے بہاڑتوڑے گئے آپ کاراسستہ رو کئے کے لیے مشرکین نے ہر حربہ استعمال کیا۔

ان کو ستانے میں ،ان کی آ واز کو دبانے میں ،ان کاراسۃ رو کئے میں کوئی کسرا ٹھانہ دکھی گئی۔

ان کامکرمہ میں رہناد و بھر کردیا محیا۔۔۔۔۔۔ان کا بین چمن محیا، آرام جج محیا سکون لٹ محیا، نیندیں اڑ کئیں، مجنوں میں کے محتے، انگاروں پرلٹائے گئے، پتھروں سے پیلے محتے اور خون میں نہلائے گئے۔

جب مکه میں رہنامشکل اور دو بھر ہوگیا......توانہیں ہمبسرت کی اجازت ملی اور کئی صحابہ عبشہ کی جانب ہجرت کر گئے جہال ایک عیمائی باد شاہ خجاشی حکمران تھا۔

مشر کین مکه کا د فد و ہال بھی جا پہنچا اورمظلوم سلمیا نوں کی واپسی کا

مطالبہ کردیا مسلمانوں کی طرف سے میدناعلی رضی اللہ تعالی عند کے بڑے ہوائی میدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عند نے خاشی کے دربار میں اسسلام کا مؤقف استے موثر انداز میں پیش فر مایا کہ خاشی اوراس کے درباری کن کر دنگ رہ گئے میدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عند کی تقریر دلیذیر کن کر خاشی نے مشرکین مکہ کے مطالبے کو مستر دکر دیا اور مسلمانوں کو شاہی مہسان کا درجہ دے دیا۔

مشرکین مکہ کے مظالم جب حسد سے بڑھنے لگے.....اور مسلمانوں کے لیے نا قابل بر داشت ہونے لگے۔

اورمشر کین نے امام الا نبیاء کا شیار کے شہید کرنے کا مسدموم اور ناپاک منصوبہ بنالیا تو اللہ رب العزت نے اصحاب رسول کو اورخو درسول کا شیاریا کو مدینہ منور ، کی جانب ہجرت کا حکم دے دیا ،

آپ حضرات یقیناً میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ اپناوطن چھوڑ نا آسان کام نہیں ہے۔

اپنے کارو ہارکوخیر یاد کہن۔۔۔۔۔۔اتٹ سہل نہسیں ہے ۔۔۔۔۔۔۔رشتے داروں اور برادری سے ٹوٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔

اسینے آبائی مکانوں سے نکل جانا کاردارد

مگراصحاب رسول نے پیسب کچھ، تن من دھن اوروطن گھسر باراور مکان ، دوکا نیں اور کارو بار ، برادری اور رشتے دار ، رشتے اور ناطے ، بعض نے اپنے بیوی اور پچے ....سب کچھ اللہ اور رسول کا لیڈی کی مجت میں اور اعلا مجممۃ اللہ کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے .....قسر بان کر دیا آئے میں آپ حضرات کو قرآن مجید کی وہ آیات سناتا ہول .....جن میں اصحاب رمول کی ججرت اور جہاد فی سبیل اللہ کے تذکرے اللہ رسب العزت نے فرمائے ہیں۔

آ بیت نمبر ۱۹۹ سب سے پہلے دہ آ بت کریمہ پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں اللہ رب العزت نے ان سے پہلے دہ آ بیت کریمہ پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں اللہ رب العزت نے ان سحابہ کرام کو جومکہ میں دکھ بھری اور مسیبت زدہ اور تکلیف دہ زندگی گزار رہے تھے ۔۔۔۔۔۔۔انہیں وطن چھوڑ نے کی اور ہجرت کرنے کی ترغیب دی۔

يْعِبَادِىَ الَّذِيْنَ أَمَنُوْ اللَّ اَرْضِى وَاسِعَةٌ فَاتَّاىَ فَاعْبُدُونِ۞ (العنكبوت)

اے میرے مؤمن بندومیری زمین بہت وسیع اور کشادہ ہے پس تم میری ہی عبادت کرو۔

اس آیت میں اصحاب رمول کو کتنے پیار بھرے انداز سے مخاطب کیا ار ہاہے۔

اےمیرےایمان داربندو!

الله رب العزت توصحابہ کرام کو ایسان دار بندوں کی سندعطافر مار ہا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔اور دشمنانِ اصحاب رسول کو ان کے ایمان میں شبہ ہور ہاہے۔ گویا کہ اصحاب رسول کے دشمنوں کو اللہ کے کلام پر اعتبار اور اعتماد

ہیں ہے!

مورۃ عنکوت کی آیت نمبر ۵۵ میں فرمایا: ہرنفس نے موت کامزہ چکھنا ہے۔ یعنی اگر کسی کے دل میں خیال آئے کہ وطن سے ہجرت کرونگا تو راستے میں موت آ جائے گی۔ تویه خیال دل سے نکال دے .....موت تو ہر حال میں آئی ہی آئی ہے .... چاہے آ دمی گھر کے تہد خانے میں ہو یا ہجرت کر کے کھلے میدان میں ہو!

الله رب العزت کے اس مشورے کی تعمیل کرتے ہو ہے مکہ میں ایمان قبول کرنے والے مؤمنین نے ہجرت فرمائی۔

کچھالوگوں نے مکہ سے عبشہ کی جانب ہجرت کی ۔۔۔۔۔۔۔۔اور پھسر ب کے سب نے مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کر کے ۔۔۔۔۔۔مہا حب م ہونے کا شرف حاصل کیا۔

آ بیت نمبر ۱۹۸،۱۹۷ ای سورت عنکبوت کی اگلی آیت میں ایمان دارد ل کوخوشخبری سناتے ہوئے فرمایا:

وَالَّذِيْنَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِخْتِ لَنُبَوِّنَهُمُ وَمِنَ الْجَنَّةِ عُرَفًا تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهُو فِينَ الْجَنَّةِ عُرَفًا تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهُو فِينَهَا وَيَعَلَى الْجُو الْحَيلِيْنَ فَي الْكِيْنَ فَي الْكِينَ فِي الْكِينَ مِن المعنكموة والمرجولوك ايمان لات اورنيك عمل كيائيس بم جنت اورجولوك ايمان لات اورنيك عمل كيائيس بم جنت كيان بالا خيانوں على حبال وه بميشة بميشة رئيس كي عمل من المربي بهونگي جهان وه بميشة بميشة رئيس كي عمل كيائي الجهاا جرب الروء عمل كيائي الجهاا جرب الروء عمل كرنے والوں كا كيائي الجهاا جرب الروء عمل كرنے والوں كا كيائي الجها الجرب الروء عمل كيائي والمين كيائي المحال كرنے والوں كا كيائي المحال كون عيس المحال كرنے والوں كا كيائي المحال كون عيس المحال كون عيش المحال كون عيس المحال كون عي

۔ جنہوں نےصبر کیااوروہ اپنے رب پر بھروسدر کھتے ہیں! یعنی دین پرمضبوطی سے قائم رہے۔۔۔۔۔۔ہجرت کی کلیف یں برداشت کیں اہل وعیال اورعزیز وا قارب سے دوری کو مخض الله کی رضا کے لیے گوارا کیا ہم نے ایسے خوش نصیب لوگوں کے لیے جنت میں بالا خانے تیار کرر کھے ہیں۔

اس آیت کا پہلا مصداق .....اصحاب رسول .....خصوصاً مہاجرین کےعلاوہ اورکون ہوسکتاہے؟

آ بیت نمبر 199 قرآن مجیدین ایک اورمقام پرمکه کے مظلوم

ملمانون و جرت كى ترغيب ال انداز سے دى:

قُلْ لِعِبَادِ الَّذِيْنَ أَمَنُوا التَّقُوْا رَبَّكُمُ ﴿ لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوا فِي هٰذِهِ النُّانِيَا حَسَنَةٌ ﴿ وَأَرْضُ اللهِ وَاسِعَةٌ ﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّيِرُونَ آجُرَهُمُ بِغَيْرِ حِسَابِ۞ (الزمر)

کہہ دیجے اے میرے مؤمن بندو! اپنے رہے وُرتے رہو جولوگ اس دنیا میں نے کی کرتے ہیں ان کے لیے نیک بدلہ ہے (دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی) اور اللہ کی زمین بہت کثادہ ہے صبر کرنے والوں کو ان کا پورا پورا بے شمارا جردیا جائے گا۔

سامعتین گرامی قدر!

اس آیت میں بھی مکہ کے مظلوم اور ستا ہے جو سے صحابہ کرام کواللہ رب العزت نے اس پیار بھر سے انداز سے مخاطب کیا ہے۔

اےمیرے ایمان داربندو!

پھر فرمایا اگرمکہ میں ایمان بچانام<sup>شک</sup>ل ہور ہاہے .....ادر

تقوی اختیار کرناد شوار ہور ہا ہے تو پھرمیری زمین فراخ ، وسیع اور کشاد ہ ہے۔۔۔۔۔۔۔کسی ایسے ملک کی طرف ہجرت کر جاؤ جہاں احکام الہی پرحمل کرنا آیاں ہواور جہاں ایسان وتقوی اختیار کرنے کی راہ میس کوئی رکاوٹ مذہو۔

آخريس فرمايا:

ہجرت کرناواقعی ایک مشکل کام ہے۔۔۔۔۔۔وطن سے دوری اور برادری سے کنارہ کمثی سہل نہیں ۔۔۔۔۔۔۔اس کا اجروثواب بھی بلا حیاب اور بے شمار ہوگا۔

سیدناعبداللہ بن عباس ضیاللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ:

اس آیت ہے وہ مہاجرین مراد میں جومبشہ کی جانب ہجرت کرگئے تھے!

تفییر قرطبی میں حضرت انس رضی الله تعالی عند کے حوالے سے امام۔ الانبیاء کا ﷺ کا پیدار شادموجو د ہے کہ:

قیامت کے دن میزان نصب کی جائے گی پھرنسازیوں کوان کی نماز کاوزن کرکے اجردیا جائے گا۔

اسی طرح مج کرنے والوں کو اورصدقات دینے والوں کو ان کے اجرعطا کیے جائیں گے۔

پھران لوگوں کو بلایا جائے گاجنہوں نے راہ حق میں مسائب برداشت کیے ....جن کو آزمائش کی بھٹیوں میں ڈالا گیااور دکھوں کی وادیوں سے گزارا گیا....ان کے لیے کوئی میزان نصب نہسیں ہوگی ....ان کے لیے کوئی اعمال نامہ نہیں پھیلایا جائے گابلکدان کو بغیب

حماب کے اجردیا جائے گا۔

الله رب العزت كافرمان إ:

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

وہ خوش نصیب لوگ جوحبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔۔۔۔۔۔۔اوروہ خوش بخت جومدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرما گئے وہ اس آیت کا مصداق میں اوراس آیت میں بیان کر دہ فضائل کے تحق میں ۔

آ بیت نمبر ۲۰۰ موة نماهیں جرت کی زغیب دیتے ہوئے فرمایا

وَمَنْ يُهَاجِرُ فِي سَبِيْلِ اللهِ يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُرْخَمًا كَثِيْرًا وَسَعَةً ﴿ وَمَنْ يَّخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدُرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدُ وَقَعَ آجُرُهُ عَلَى اللهِ ﴿ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا وَخِمًا أَنَ

اور جوشخص الله کی راہ میں وطن چھوڑے گا تو وہ زمین میں جگہ پائے گا بہت اور کشاد گی پائے گا اور جو کو ئی اپنے گھر سے اللہ اوراس کے رمول کی طرف نکل کھسٹر اہو پھراسے موت آپکڑے تو بھی اس کا اجراللہ کے ذمہ لازم ہوگیا اور اللہ تعالی بہت بخشے والا مہر بان ہے!

اس آیت میں جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ جمرت کرنے والوں کو رہنے کے لیے اچھاٹھ کا نادیں گے جس طرح مدیب منورہ میں دیااوران کی روزی اور معیشت میں بھی کشادگی اور فسراخی کردیں گے جس طرح ہجرت کے کچھ مدت بعب دہی مہاجرین کے قدموں میں مال فنیمت کے ڈھیرلگ گئے۔

اس آیت مبارکہ میں جن لوگوں کو وطن چھوڑنے کی ترغیب دی جا رہی ہے اور جن کے لیے جائے قیام کی فراخی اور روزی کی کثاد گی کاوعدہ ہو رہاہے ۔۔۔۔۔۔اور ہجرت کے دوران موت آجانے کی صورت میں بھی اجر وثواب کے ثابت اور لازم ہونے کی یقین دہانی کروائی جارہی ہے۔

آخران لوگول سے مراد کون سے لوگ ہیں؟

اگراس سے مرادمہا جرین اصحابِ رسول نہیں تو پھراورکون ہیں؟ اس آیت سے مراد و وصحابہ کرام ہیں جنہوں نے اس حسم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے وطن اورگھر ہار کوخیر ہاد کہااور بے پناہ اور لا تعداد اجرو ثواب کے متحق مٹھرے۔

ارشاد ہوتاہے:

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَغْدِ مَا ظُلِمُوْا

اللهٔ رب العزت نے انہیں اچھ اٹھکانہ دینے کی نوید سنائی .....ان کے ان گھرول سے اٹھے گھردوں گا۔

پھرشام و فارس کے تاج ان کے قدموں میں ڈھیر کر دونگا

پھراس سے بعد جو بلندمقامات اور عظیم الثان مدارج آخرت میں ملیں سے ان کا توانداز واور تصور بھی نہیں ہوسکتا!

اکثر مفسرین کاخیال یہ ہے کدان مہاجرین سے مراد و ، مہا جسرین یں جومبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے کیونکہ سورۃ نحل کی یہ آیات مکی ہیں مگر آیت کے عموم کو دیکھا جائے تو صاحب روح المعانی نے بعض مفسرین سے نقل کیا کہ سب مہاجرین مرادیس۔

اس کی تائیدامیرالمؤمنین خلیف و ثانی لا ثانی سیدنافاروق اعظم رضی الله تعالی عند کے ایک ارشاد سے بھی ہوتی ہے کہ:

انہوں نے جب مہاجرین اورانصار کے وظیفے مقرر فرمائے تو ہر مہاجر کو وظیفہ دیتے ہوئے فرمایا:

هٰنَا مَا وَعَنَكَ اللهُ فِي النُّونَيَا

يەدە ئىجى كاللەنے تجھ سے دنیا میں وعدہ فرمایا ہے وَمَا ادَّخَرَ لَكَ فِي الْاخِرَةَ أَفْضَلُ

اور آخرت میں تیرے لیے جو ذخیرہ ہے وہ اس سے کہیں سریب

ہبترہے۔ ابن کثیر)

آ بیت تمبر ۲۰۲۷ ای سوره بخل میں دوسری جگہ جرت کے ثمرہ کو

اس طرح بيان فرمايا:

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْ بَعْدِ مَا فُرِّ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ فُي مَا فُرُوْا مِنْ بَعْدِ مَا فُي نُوا فُمَّ جُهَدُوْا وَصَبَرُوْا اللهِ اللهِ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيْمٌ أَنَّ (النحل) بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيْمٌ أَنَّ (النحل) بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيْمٌ أَنَّ (النحل) بَعْدِهِا لَخَالُ مِن اللهِ اللهُ وَلَى كَلِي جَهُول نَے اللهِ اللهُ وَلَى كَلِي جَهُول نَے اللهِ اللهُ وَلَى كَلِي جَهُول نَے اللهِ اللهِ وَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَى اللهِ اللهِ اللهُ وَلَى اللهِ اللهِ اللهُ وَلَى اللهِ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهِ اللهُ وَلَى اللهِ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهِ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهِ وَلَى اللهُ وَلَى اللهِ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهِ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي مِنْ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِي أَلّهُ وَلِلْ أَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا

مصائب اٹھانے کے بعد ہجرت کی پھر جہاد کرتے رہے اور (ایمان پر ) قائم رہے ہے شک تیرارب ان ہاتوں کے بعدائمیں بخشے والا اورمہر بانیاں کرنے والا ہے۔ یہ سے سر سے نہ کریے ہے۔

اس آیت کریمه میں مکہ محرمہ کے ال مسلمانوں کا تذکرہ ہورہا ہے جواسلام قبول کرنے کے بعب دمشر کین کے سلم وتشد د کا نشانہ ہے …………انہیں متایا گیااور جسمانی سزائیں دی گئیں۔

پھر بالآخر و ولوگ اپنے مجبوب وطن مکد کو اورالٹد کے عظیم گھر کو خیر باد کہد کرحبشہ اورمدینۂمنورہ آ گئے۔

خویش وا قارب سے دور ہوئے.....مال و جائیداد سے محرد م ہوئے.....گھرول سے بے گھر ہوئے۔

پھرجب کفار ومشرکین کے ساتھ معرکہ آرائی اور جنگ کا مرحلہ آیا تو مردانہ وارلڑے .....مالی اور جانی جہاد کیااور خوب کیا۔

اور پھر جہاد کے راستے میں آنے والی تکالیف، زخسم اور دکھ ……………… پریٹانیوں اور مصیبتوں کو حوصلے اور صبر کے ساتھ برداشت کیا ایسے لوگوں کے لیے مغفرت و بخش اور رب کی مہر بانیوں اور رحمتوں کا اعلان ہے!

اس آیت کا اولین مصداق اصحاب رسول بی جن .....جنہوں نے مکہ کی تیرہ سالہ زندگی میں .....ہرقیم کے مصائب اور دکھ اٹھائے، بھروطن چھوڑ ااور مہا جرکہلائے۔

پھررب کے رائے میں اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے جہاد کیااور مجابد کے منصب پر فائز ہوئے۔ ان کے لیے بخشش ، مغفسرت اور رحمت بی رحمت ہے۔ .....علب رسول رو رو کر اور پیٹ پیٹ کر مر ی کیول مذہائیں!

آ بیت نمبر ۲۰۵،۲۰۴ قرآن مجد نے ایک مق م جرت کلا جروثواب بیان کرتے ہوئے فرمایا:

وَالَّذِينَ هَاجُرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ قُتِلُوا اوْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَا تُوا لَيَرْزُقَ اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ ا

سامعین گرامی قدر!

إنَّ اللهَ لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ

الله رب العزت خوب جانتا ہے کہ کن لوگوں نے غلوص اسس کے راستے میں گھر ہاراوروطن ترک کیاہے۔

اورا کیے مہاجرین ومجاہدین کی لغز شول سے اور کو تاہیوں سے اللہ رب العزت بر د ہاری اور تمل کے ساتھ درگز رفر مائے گا۔

یہ معادتیں اور یہ ظمتیں اور یہ نعتیں اور یہ بلندیاں ان سحب ہرام ً کے لیے ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی .....اللہ ان کے لیے انعامات واحمانات کے تذکرے فرمار ہاہے!

ایک اورمقام پرالله رب العزت نے کیا فرمایا ایک اورمقام پرالله رب العزت نے کیا فرمایا ہے آئے سنتے میں:

إِنَّ الَّذِينَ أَمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجْهَدُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ ﴿ أُولِيكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللهِ ﴿ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ۞ (البقر ٢١٨٥)

بے شک جولوگ ایمان لائے اور جن لوگوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا وہی اللہ کی رحمت کے امید دار میں اور اللہ بخشے والا مہر بان ہے۔

سامعين مِحرّم!

اس آیت میں اُمنوا، ھاجروا، جاھ ںوا .....سبب مانی کے صینے ہیں۔

معلوم ہوتا ہے بہت سےلوگ تھے جوایمان لا عِکے تھے اور جہاد کر عکے تھے اور ہجرت فرما عکے تھے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ مؤمن کون لوگ ہیں؟ .......یہ مہاجر کن کو کہا جارہا ہے؟ ....اوریہ مجاہد کا شرف کس کو بخثا جارہا ہے؟ کیا (معساذ الله )اس سے مراد ابوجہل اورمشر کین مکہ ہیں؟

یااس کامصداق عبدالله بن ابی ہے۔۔۔۔۔۔۔اگرنہیں اور یقیب نہیں تو پھراس حقیقت کوسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ اس آیت کے مصداق اور مراد صحابہ کرام رضوان الله ملہیم اجمعین ہیں۔۔۔۔۔۔ان میں سیدنا ابو بکڑ، و عمر ہیں، سیدناعثمان موعلی ہیں، سیدنا طلحہ وزبیر ہیں۔

پھران ہی کے بارے رحمتِ الہی کاوعہدہ ہے۔۔۔۔۔۔ ج جو بد بخت ان پرلعنت کاوظیفہ پڑھناا ہے ایمان کا حسبہ سمجھتے ہیں وہ بے ایمان پہنیں مجھ رہے کہ اصحاب رسول لعنت کے نہیں بلکہ قسر آن کی زبانی رحمت کے امید واریں۔

آيت نمبر ۲۰۸،۲۰۷ مدمرمه بين تيسره سال ملمانون

نے ہرقتم کےمصائب اور ہرقتم کی اذبیتیں بر داشت کیں۔ مکدم کرمہ میں مسلمانوں کو حکم تھا کہ کفار کی مختبوں اور ایزاء پرصبر وحمل لدیں اللہ میں میں میں سے کھیں۔

سے کام لیں اور مقابلے سے ہاتھ رو کے رکھیں۔

سورة الحج ميں اس مضمون كى پہلى آيت نازل ہو كى۔ اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقْتَلُوْنَ بِأَنَّهُمْ طُلِمُوْا ﴿ وَإِنَّ اللّٰهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ ﴿ الَّذِيْنَ أُخُرِجُوا مِنْ دِيَادِ هِمْ بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَنْ يَّقُولُوْا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ ۚ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَغْضٍ لَّهُدِّيمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوْتٌ وَّمَسْجِلُ يُذُكُّرُ فِيْهَا اسْمُ اللهِ كَثِيْرًا ﴿ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَّنْصُرُهُ ﴿ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْرٌ۞ (الحج) جن مؤمنول سے کافرلڑتے ہیں انہیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ و ہمؤمن مظلم میں اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے بیدو ولوگ میں جن کو ناحق ایسے گھرول سے نکالا گیا صرف۔ ان کے اس کہنے پرکہ ہمارا پرورد گارسرف اللہ ہے اورا گرانلہ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے منہٹا تارہت تو (اپنے اسینے زمانہ میں)نصباریٰ کے خلوت خانے اور عبادت گامیں اور یہود کےعبادت خانے اور (مسلم انوں کی) مسجدیں جن میں اللہ کانام کثرت کے ساتھ لیا ہا تاہے سب کے سب ڈھا دیئیے جاتے جواللہ (کے دین) کی مدد کرے گااللہ بھی ضروراس کی مدد کرے گانے شک الله برى قوت والا اور غلب والا ب!

سامعین گرامی قدر!

مورہ جج کی بیر آیت ہلی آیت ہےجس میں مؤمنوں کو کف ارکے مقابلے میں تلوارا ٹھانے کا حکم ہور ہاہے۔ اس آیت کے مصداق صرف اور صرف اصحب رسول میں ۔۔۔۔۔۔۔قرآن کی اس آیت کے نزول کے وقت وہی تھے جوایمان کے اقراری تھے۔

ان کے متعلق قرآن میں اللہ نے اعلان فرمایا کہ: میں ان مجبور اور مظلوم مؤمنوں کی مدد کرنے پر قادر ہوں .....وہ میرے دین کے مدد گار میں اس لیے میں ان کامدد گار ہوں ان میں رکن میں وار یکہ زالہ بھی کرسکتا ہوں کیونکہ میں قوی بھی

اور میں کمزوروں کو غالب بھی کرسکتا ہوں کیونکہ میں قوی بھی ہوں اور عزیز بھی

ا بیت نمبر ۲۰۹ حکم جہاد آنے کے بعد قرآن مجد نے مختلف انداز میں مؤمنوں کو جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دی ہے۔

ایک مقام پرفرمایا:

يَا يَّهُ النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ ﴿
إِنْ يَكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُونَ صِيرُونَ يَغْلِبُوا
مِائَتَيْنِ ، وَإِنْ يَكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوَا اللَّا

مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّلا يَفْقَهُونَ۞ (الانفال)

اے میرے بنی مؤمنوں کو جہاد کی ترغیب دیجے اگرتم میں بیس آ دمی بھی صبر کرنے والے ہونگے تو وہ دوسو پر غالب رہیں کے اور اگرتم میں ایک سوہونگے تو وہ ایک ہزار کافروں پر غالب رہیں گے اس لیے کہ وہ (کافسر) دین سے بے مجھ لوگ ہیں۔

اس آیت میں امام الانبیاء کاٹیا کے حکم دیا جار ہاہے کہ آپ اپنے مؤمن ساتھیوں کو جہاد کاشوق اور رغبت دلائیے۔

چنانچہ امام الانبیاء کا اللہ اس حکم کی تعمیل میں جنگ سے پہلے اپنی تقریرا دربیان میں صحابہ کرام کو جہاد کی ترغیب دیتے ،شہادت کی فضیلت و عظمت بیان فرماتے۔

غرو آبدر میں جب مشرکین اسلحہ سے لیس ہوکر بڑے بڑے جنگواور نامور بہلوانوں کے ساتھ اور پورے دسائل کے ساتھ میدان میں اترے تو آپ نے اپنے قلیل لٹکر کے شرکا سے فرمایا:

ایسی جنت میں سبانے کے لیے آ مے بڑھوجس کی چوڑائی آسمانوں اورزمین کے برابرہے۔

اسس آیت کریسہ میں .......قوڑا ساغور فسرمائیں ......خوڑا ساغور فسرمائیں .....خوڑا ساغور فسرمائیں .....خوڑ فی الْقِقَالِ .....میرے نبی مؤمنین کو جہاد کی ترغیب دیجے .....انہیں جہاد پر ابھار سے۔ اس مؤمنین کے لفظ سے مراد کون لوگ ہیں؟

صَابِرُون كاخطاب كن كوعطا مور باع؟

یہ جہاد کی ترغیب امام الانبیاء کاشیار کن لوگوں کو دے رہے ہیں؟ ظاہر بات ہے اس وقت میں اور آپ تو و ہاں موجود ہی نہیں تھے …بلکہ تابعین تک موجود نہیں تھے۔

تو پھریہ حقیقت تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ اس آیت کے اولین مخاطب اصحاب رمول ہی ہیں۔

ان کو قرآن نے مؤمنین کہا ہے ....... تو پھران کے ایمان میں شک کرنے والا ،اوران کو مؤمنین کہا ہے ..... والے کا موجود ،قسرآن پر ایمان ہوسکتا ہے؟ یہ فیصلہ میں سامعسین پر چھوڑ دیت اہول .....و ، ایمان ہوسکتا ہے؟ یہ فیصلہ میں سامعسین پر چھوڑ دیت اہول .....و ، انصاف سے فیصلہ فرمائیں کہ قرآن پر ایمان رکھنے والا .....اصحاب رسول کے ایمان میں شک کرسکتا ہے؟

آ بیت تمبر ۲۱۰\_۲۱۱ ایک اورمقام بداللدرب العزت نے

مؤمنول كوترغيب جهاد دينة جوئ فرمايا:

قَاتِلُوْهُمْ يُعَنِّبُهُمُ اللهُ بِأَيْدِيْكُمْ وَيُخْذِهِمُ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ۞وَيُنْهِبْ غَيْظَ قُلُوهِمْ وَيَتُوبُ مُؤْمِنِيْنَ۞وَيُنْهِبْ غَيْظَ قُلُوهِمْ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَآءُ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۞

اوران کفارے تم جنگ کروالٹدانہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گااوران کو ذلیل وخوار کرے گاادر تمہیں ان کے خلاف مدد دے گااور مؤمنوں کے کلیج ٹھنڈ سے کرے گااور مؤمنوں کے دل کاغم وغصہ دور کردے گا اوروہ جس کی طرف چاہتا ہے رحمت سے توجہ فرما تا ہے اللہ جانبے والا حکمتوں والا ہے!

سامعين محترم!

کوئی وقت تھاجب مؤمن کمزوراورنا توال تھے.....مشرکین ان پر ہرقتم کےظلم روار کھتے تھے ...... پھرانہیں وطن سے بےوطن کردیا گیا.....ملمانوں کے دل دکھی تھے .....ان کے سینے مجروح تھے اللہ رب العزت نے فرمایا:

جہاد کی مشروعیت کی ایک و جہ یہ بھی ہے کہ میں مشرکین و کف ارکو میدان جنگ میں تمہارے ہاتھوں سے سزادینا چاہتا ہوں۔

ان کے بڑے بڑے رئیبول اورسر دارول کوتم غریب اور مظلم اور مسلما نول کے ہاتھوں مروانا جاہتا ہول ۔

مشرکین کو برسر عام رسوااور ذکیل کرکے عوت و فتح اور کامرانی کے تاج تمہارے سرول پر رکھنا چاہتا ہول ۔

تاکہ اس طرح تمہارے کیجے ٹھنڈے ہوں اور تمہارے دکھی دلوں اور مجروح سینوں پر مرہم رکھا جائے۔

اس آیت کے اولین مخاطب اور پہلے مصداق یقینا اصحاب رسول ہی ہیں ....جن کے مینوں کو اللہ ٹھنڈ اکرنا جا ہتا ہے۔ آج کے دشمنان صحابہ اپنے سینوں کو جتنا پ ہیں ذمسعی کرلیں ......و وصحابہ کرام کاذرہ برابر بھی نقصان نہیں کرسکتے ۔

كيونكه الندرب العزت في انهيس مؤمن كهدكران كے سينے تھنڈے

کردیتیے ہیں۔

ہ بیت نمبر ۲۱۲ مورة الانفال میں اللہ رب العزت نے قوانین جہاد کا تذکرہ فرمایا ہے۔

اورساتھ ساتھ یہ بھی بیان فر مایا کہ مال غنیمت کی تقیم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہوگی۔

مورة الانفال مين دعوي جهاد كويون ذ كرفر مايا:

وَقَاتِلُوْهُمْ كُلُّى لَا تَكُوْنَ فِثْنَةٌ وَّيَكُوْنَ اللهِ وَقَاتِلُوْهُمْ كُلُونَ اللهِ وَيَكُوْنَ اللهِ وَالرِّيْنُ كُلُّهُ لِللهِ وَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللهَ مِمَا لَكُونَ بَصِيْرٌ ﴿ وَإِنِ انْتَهَوُا فَإِنَّ اللهَ مِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ﴾ والإنفال)

اور کفار سے لڑتے رہو یہا ننگ کہ فنتنہ نہ رہے اور دین اللہ ہی کا ہوجائے پھرا گروہ باز آ جائیں تو اللہ ان کے اعمال کو کوخوب دیجھتا ہے!

سامعين محترم!

اس آیت میں فتنہ سے مراد شرک ہے ۔۔۔۔۔۔یعنی اسس وقت تک جہاد جاری رکھوجب تک شرک کا خاتمہ منہ جو جائے۔

مراد اورمقصودیہ ہے کہ کفار کا زوراورغلبہ ختم ہوجائے اور و مؤمنوں کو یاعام لوگوں کو ایمان سے روک نہ سکیں۔

جهاد كااولين مقصديه ہے كەسلمان پر سكون اور مطمئن ہوكرا سپنے رب

کی عبادت کرسکیں اور دولتِ توحید و ایمان کفسار کے ہاتھوں سے محفوظ ہو جائے۔

اور جہاد کا آخری مقسد ہے یکٹون الیّانین گُلّہ که یله میسیم اکیلے الله کا ہے لگے ۔۔۔۔۔۔۔کفر کی طاقت و شوکت پاش پاش ہوجا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔اور دین اسلام سب باطل ادیان پر غالب آجائے۔

آپتمام حضرات بہال پررک کر مجھے انصاف کے ساتھ ایک بات بتلائے کہ اس آیت میں قایلاً فھٹم ....۔کے مخاطب ....۔اولین مخاطب کون میں؟

یکون لوگ بیں جن کے ذریعہ اللہ فتنے کومٹانا چاہتا ہے اور جن کے ذریعے اللہ اسپے دین کو اور اسپے حکم کو غالب کرنا چاہتا ہے؟ اس سے اگلی آیت میں فرمایا:

اگرمشرکین بازنه آئیں اور تمہاری بات مندمانیں تو پھر میں عسرش کا مالک تمہارامد دگار ہول ۔

یکن کو کہا جارہاہے کہ میری حمایت اور میری دوستی تمہارے ساتھ ہے؟ یقیناً آپ کا جواب ہی ہوگا کہ:

اس آیت کے اولین مخاطب .....اصحب سے رسول ہیں .....مہاجرین وانصار ہیں .....مہاجرین وانصار ہیں ....مہاجرین وانصار ہیں ....مہاجرین وانصار ہیں ....مہاجرین وانصار ہیں۔ صحابہ کرام ہیں۔

تو پھر جن خوش نصیب لوگول کے ذریعے اللہ اسپے دین اسسلام کو غالب کرنا چاہتا ہے۔

آج یہ بد بخت ان ہی کے ایسان میں شک کر رہا ہے .....

آج یہ بدنصیب ان ہی کے اخلاص وتقویٰ میں کیڑ ہے نکالنے کی کوششش میں لگا ہوا ہے۔

حیف اور تعجب اور صدافسوس ہے اس کی گندی ذھنیت پر اور خبیث ت پر ۔

آيت تمبر ۲۱۳ مورة الانفال مين ارشاد موا:

وَآعِدُوْ اللّهُ مُ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّن قُوَّةٍ وَّمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهِ عَدُوَّاللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَخَرِيْنَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ اللهُ وَأَخَرِيْنَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ اللهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيْلِ اللّه يُوفَّ إلَيْكُمْ وَآنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ۞ (الإنفال)

تم کفار کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت بھرقوت کی تیاری کرواورگھوڑوں کے تیار رکھنے کی۔ (قوت کی تفییر امام الانبیاء تا شیار کے تیب راندازی سے

فرمائی(ملم)

خوب جانتاہے۔

(مرادمنافقین میں جواسلام کالباد ہ اوڑ ھے ہوئے تھے یا بنوقسریظہ

کے یہو دمراد ہیں یافارس اور روم وغیرہ مراد ہیں)

ادرجو کچھتم خرچ کرو کے وقمہیں پورا پورادیا جا ہے اور

تہاراحق بدمارا جائےگا۔

سامعین گرامی قدر!

ادنی عقل اور معمولی شعور رکھنے والا شخص بھی ضدوعناد کو ایک طرف کر کے معمولی ساغور کر لے تو پیچھنے تا واضح ہوجا ہے گی کہ اس آیت کے نزول کے وقت وہ کو ان حضرات تھے جن کو اللہ رب العزت جہادی اور جسنگی تیاریوں کا حکم دے رہا ہے؟

کون تھےو ہلوگ؟

جن کے ذریعہ اللہ اپنے دشمنوں پررعب بھانا جا ہتا ہے؟

ہاں کون تھے وہ خوش نصیب جن کے مالی جہاد کوسراہا جارہا ہے

اورانہیں پوراپورابدلہ عطا کرنے کے وعدے ہورہے میں؟

اصحاب رمول کے سوا کون ہوسکتا ہے؟ مہاجرین وانصار کے علاوہ

كون جوسكتابع؟

آج کابد بخت دشمن صحابہ.....ان خوش نصیب لوموں کو اسلام کا اور دین کادشمن ثابت کرنے پراد ھارکھائے بیٹھا ہے ۔

ظالم! یہ اللہ کے دین کے ہمدرد تھے.....یاللہ کے دین کے مقابلے کے دین کے مقابلے کے لیے تیاری کا حکم دیا تھا۔

آبیت نمبر ۲۱۴ \_ ۲۱۵ اس درة النهاء میں الله رب العزت نے مجابدین مؤمن اور جہادیس سشرکت مذکر نے والے مؤمنوں کا تذکرہ یوں فرمایا:

لَايَسْتَوِي الْقْعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجْهِدُونَ فِي سَبِيْلِ اللهِ بِأَمْوَ الِهِمْ وَٱنْفُسِهِمْ ﴿ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجْهِدِيْنَ بِأَمْوَالِهِمْ وَٱنْفُسِهِمُ عَلَى الْقْعِينِينَ دَرَجَةً ﴿ وَكُلًّا وَّعَدَ اللهُ الْحُسْلَى ﴿ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجْهِدِيْنَ عَلَى الْقْعِدِينَ آجُرًا عَظِيمًا ﴿ دَرَجْتِ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ (النساء) ا پنی جانوں اوراییے مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد كرنے والے مؤمن اور بغیرعذركے (جہاد سے پیچھے ) بيٹھ رہنے والے مؤمن برابرہسیں ایسے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ نے درجات میں بہت فضیلت دے رکھی ہے اور دونول سےاللہ نے بھلائی کاوعدہ کررکھاہے مگر محب بدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دے کھی ہے ا پنی طرف سے مرتبے کی بھی اور بخش کی بھی اور رحمت کی بھی اوراللہ بخش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے سامعین گرامی قدر!

ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے مؤمنوں کی دو جماعتوں کا

تذكره فرماياب:

ایک جماعت مؤمنین کی وہ ہے جواللہ کے راستے میں جانی اور مالی جہاد کرتے ہیں۔

دوسری جماعت وہ ہے جو جہاد کے لیے نہیں نگلتے بلکہ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔

مجاہدین مؤمنوں کا درجہ دوسرے مومنوں سے بہت بلسند ہے ۔۔۔۔۔۔۔ان کے لیے مغفرت اور رحمت کی بشارتیں ہیں۔ مگر دونوں سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے!

میراسوال په ہے که مؤمنول کی جن دو جماعتوں کاان آیتول میں تذکرہ ہوااس کامصداق کون ہیں؟

ان آیوں کے پہلے مخاطب کون میں؟

یہاہیے مالوں اور جانوں سے اللہ کی رضا کے لیے ۔۔۔۔۔۔اللہ کے راہتے میں جہاد کرنے والے آخرکون میں؟

بھلے مانسو! اگرمیرے محد کا شیائے کے ساتھی اور بیار مراد نہیں تو اور کو ن مراد ہے؟

ان آیتوں میں اصحابِ رسول بی کا تذکرہ ہور ہاہے۔۔۔۔۔۔ان بی کومجابدین کہا جارہاہے۔

ان بی کے لیے مغفرت، رحمت اور بلندی در حبات کے اعلان ہو رہے ہیں۔

آبیت ۲۱۷: مورة آل عمران میں الله رب العزت نے غروة احسد کا تقصیلی تذکره فرمایا ہے .....ساتھ ساتھ منافقین کے مکرده عسزائم اور

نایا ک اراد ول کی قلعی بھی کھولی۔

مورة آل عمران کی آیت نمبر ۱۵۷ میں منافقین کے ایک ناروا روبے کاذ کرفر مایا:

پرآیت نمبر ۱۵۷ می*ن فرمایا:* 

وَلَبِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ قِنَ اللهِ وَ رَحْمَةٌ خَيْرٌ قِعَا يَخْمَعُونَ @

اورا گرتم اللہ کی راہ میں مارے گئے یاا پنی آئی موت سے مر محيّة وبي شك الله كي مغفرة اور بخش (اسس مال و

متاع سے)بہتر ہے جے یہ جمع کررہے ہیں۔ اس آیت میں بھی منافقین کے تذکرے کے بعد مخلص مؤمنسین کا

ذكر مور باب جوالله كراست ميس شوق شهادت سے تكلتے ميں۔

ان کے لیے رحمت الہی اور مغفرت باری کاوعدہ جورہا ہے۔

یہ منافقین کے مقابلے میں جن مختسلص مؤمنوں کا تذکرہ ہور ہاہے

....اس سے اصحاب رسول کے سواادر کون مراد ہوسکتا ہے؟

آبیت تمبر ۲۱۷ سورة التوبیس ار ثادفرمایا:

يَّا يُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيْكُمْ غِلْظَةً ﴿ وَاعْلَمُواۤ أَنَّ الله مَعَ الْمُتَّقِيْنَ @ (التوبه)

اے ایمان والو! ان کفار سے لاو جوتمہارے آس یاس میں اور چاہیئے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں اور یقین رکھوکہ الله متقی لوگوں کے ساتھ ہے!

سامعین گرامی قدرا

اس آیت میں مفار ومشرکین سے لڑنے کا ایک اہم اصول بیان میا گیا ہے۔۔۔۔۔۔کسب سے پہلے قریب کے مفارسے جہاد کرنا ہے۔

جس طرح امام الانبیاء کا اللہ اے سب سے پہلے جزیرہ عرب کے مشرکین سے جہاد فرمایا جب ان سے فارغ ہو گئے اور اللہ رب العزت نے

مكه، لما ئف، يمن ، يمامه، خيبر، حضرموت دغير ه پرمؤمنول كوغلبه عطافر مايا \_

پھراہل کتاب سے جہاد کاسلماشروع ہوااور ۹ ھیں تبوک تشریف لے گئے جو جزیرۂ عرب کے قریب ہے۔

اس آیت میں .....ناکیھا الّذِین اَمنُوا ....عظاب رک کے جہاداور قال کا حکم کن لوگوں کو دیا جارہا ہے؟

ظاہر بات ہے کہ اس آیت کا پہلامصداق اصحاب رسول ہی ہیں!

آ بیت نمبر ۲۱۸ مورة توبه مین الله رب العزت فی قال اور جهاد

كى وجوہات كاتذكر وفرماتے ہوئے ارشاد فرمايا:

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِيْنُونَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتْب حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَغِرُونَ فَى (التوبه ٢٩،٩)

اوران لوگوں سے لڑو جواللہ پراور قسیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے اور اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ شے کو حرام نہیں جانے (یعنی غسیسر اللہ کی نذریں اور نیازیں دیتے میں) نددین جِق کوتبول کرتے میں ان لوگوں میں سے جن کو کت ب دی گئی ہے۔ یہا تک کہ وہ ذلیل وخوار ہو کراپنے ہاتھ سے جزیہا دا کریں۔

آيت نمبر ۲۱۹ ايك اورآيت بهي سماعت فرمائي:

يَّاَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا خُذُوا حِنْرَكُمْ فَانْفِرُوْا ثَلَامُا الَّذِيْنَ أَمَنُوا خُذُوا حِنْرَكُمْ فَانْفِرُوا جَمِيْعًا ۞ (النساء) ثُبَاتٍ آوِانْفِرُوا جَمِيْعًا ۞

اے ایسان والو!اپنے بچاؤ کارامان (ہتھیار) لےلو پھسسراللہ کے راہتے میں گروہ گروہ بن کرنکو یاسب کے سب ایک ماتھ کوچ کرو۔

سامعین گرامی قدر!

حِنْدُدٌ کے معنی ہتھیار کے میں اور ثُبُنات ثُبُنَةٌ کی جمع ہاں جماعت کو کہتے میں جس میں دس سے زیاد و آ دمی ہوں (روح المعانی) مقصد اور مطلب یہ ہے کہ جب سفر جہاد کا مرحلہ اور مہم پیش آ سے تو ہر کام کو اور اپنی ہرمصر و فیت کو پس پشت ڈال کرسفر جہاد کے لئے تیار ہوجاؤ۔

جیہاموقع ہو.....جیہاماحول ہواس کےمطابق نکلو......یا تو ہمل کر دشمن پرحملہ کرویا چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی صورت میں جہاد کے سفر کے لئے نکل کھڑے ہو!

آ بیت نمبر ۲۲۰ ایک اورآیت بھی سیئے۔

لَا يُنَهُمَا الَّذِينَ امْنُوا إِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثُنُتُوا وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۞

(الإنفال)

اے ایمان والو! جب تم می مخالف فوج کے مقب بل ہوتو ثابت قدم رہواور اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کروتا کہتم فلاح وکامیا بی یاؤ۔

ہ بیت نمبر ۲۲۱ اصحاب رسول کی عظمت ومقام کے متعلق ایک آیت کریمہ مزید سنیے۔

يَّا يَّهُا الَّذِيْنَ أَمَنُوْ اللهُ يَنْصُرُوا اللهُ يَنْصُرُ كُمْ وَيُثَيِّتُ أَقْلَاا مَكُمْ ۞ (همها) اے ایمان والو! اگرتم اللہ کے (دین کی) مدد کرو گے تو

اسے ایمان والو: اگرم اللہ سے ( دین کی) مدد کرو ہے و اللہ تمہاری مدد کرے گااور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔

آ بیت نمبر ۲۲۲ قرآن مجید نے ایک اور مقام پرار شاد فر مایا آگائی الگاندی اید مور از در می می دارد در ساز و در مایا

يَّا يُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوَا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا رَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْإِذْبَارَ۞ (الإنفال)

اے ایمان والو! جبتم کافرول سے دو بدومقابل ہو جاؤ توان سے یشت مت چیر نا!

آ يت مُمبر ٢٢٣ مورة في من الله رب العزت في الله ورة في من الله الله ورة في من الله ورة في من الله والله وال

بے شک الله مومنول کے دشمنول کوان سے ہٹادیتا ہے۔

كوئى خيانت كرنے والا ناشكراالله كو پيندنيں! سامعين گرامى قدر!

آیت نمبر ۲۱۸ ..... پرغورفر ماییځ

الله رب العزت نے قَاتِلُوا .....كما تذكن لوگول كوخطاب

اور حكم فرمايا ٢٠

جن لوگوں کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا جب ارہا ہے۔۔۔۔۔۔ان کے ہارے میں فرمایا:

وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے .....قیامت کے ماننے کے لئے تیار نہیں ۔اللہ کے احکام سے روگر دانی اور اعراض کرتے ہیں ....سے دین کو قبول کرنے سے گریزاں ہیں ۔

یتو ہو گئے مشر کین اور یہو دونصاریٰ جن کے ساتھ جہاد اور قتال کا حکم ہور ہاہے۔

یہ بتلا ہے کہ جن کو ان لوگوں کے خلاف جہاد کرنے کا حسکم دیا جار ہا ہے آخروہ کو ن میں؟

اس آیت کے زول کے وقت ان بے ایمانوں کے مقابلے میں صف آراء مومن کون تھے؟

اگراس آیت کے او لین مخاطب اور پہلے مصداق میرے پیارے نبی کے صحابہ ہیں تو اور کو ن ہیں؟

آیت نمبر ۲۱۹ سے لے کرآیت نمبر ۲۲۳ تک جوآیات میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں۔

أن مِن يَاكَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا ..... اور عَنِ الَّذِينَ أَمَنُوا

اگراس کے او لین مخاطب اصحاب رمول میں .....اور یقین و بی میں۔

تو پھران کے ایمان وخلوص میں شک کرنے والا ایماندار کہلانے کا حق دار ہوسکتاہے؟

جن شخص کا قرآن پر منگل ایمان ہے.....اورجس کا قرآن غار میں نہیں اس کے گھر میں موجود ہے .....جس کا قسرآن بُھیا ہوا نہیں بلکدایک کھل کتاب ہے

و ہنخص اصحاب رمول کے ایمان وتقویٰ اور اخلاص وحن لوص میں شک نہیں کرسکتا۔

چاہئے اور جوشخص اللہ کے رائے میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پالے یاغالب آ جائے یقیناً ہم اسے بڑا تو اب عطا فرمائیں مے۔

علامه ابن كثير رحمة الدُعليه نے يہال يَثْمُرُ وْنَ كَمِعَىٰ خريد نے كے على حَرِيد نے كے كئے مِن اور اَلَّ فِي نُونَ وَمُعُول بنایا ہے اور فَلْیُقَاتِلُ كا فاعل اَلْمُؤْمِن كو مُذوف مانا ہے۔

معنی اس طرح ہوگا:

مومن ان لوگوں سے (یعنی کفار) لایں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا خریدلی۔ معہد سے

سامعتین گرامی قدر!

آیت کے دونوں میں سے جومعسنی بھی کریں ۔۔۔۔۔۔۔اس سے اس سے اس کے دونوں میں سے جومعسنی بھی کریں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس سے اس سے اس کے اس کے اس کی طرح واضح جور بی ہے۔

پہلے معنی کو دیکھیں تو الدرب العسنزت نے گو ای دی کو محد عربی کاٹھیائے کے ساتھی ایسے تھے جنہوں نے دنیا کے مقاطبے میں آخرت کو پند کیا اور دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں چھے میں!

اس میں ان لوگوں کی واضح تر دیدادرنفی ہوگئ جن لوگوں کا مسندموم خیال اور پرو پریگنڈ ویدہے کہ اکثر صحابہ دنیا اور حسکومت کے لالچ میں مسلمان ہوئے تھے اور ان کا دامن اخلاص وخلوص سے خالی تھا!

پھراس آیت میں جہاد کے اندر فتح پانے والے اور شہید ہونے والے اصحاب رسول کے لئے بڑے اجروثو اب کا وعدہ اللہ رہ نے فرمایا ہے۔ س بیت نمبر ۲۲۵ اس سے ملتی جلتی اوراس مضمون کواورزیاد ہوا نسح اور دوانسے اور دوانسے اور دوانسے کے میاد درسماعت فرماسے کے ۔

إِنَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْمِنِيْنَ الْفُسَهُمْ وَاللهُ اللهُ اللهُ

الْعَظِيْمُ (التوبه)

بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا کہ ان کو جنت ملے گی و ولوگ اللہ کی راہ میں لاتے ہیں پھر (کفار کو) قت ل کی و ولوگ اللہ کی راہ میں لاتے ہیں پھر (کفار کو) قت ل کرتے ہیں اور خود قل کئے جاتے ہیں اس پرسچاوعد و کیا جا جو رات میں اور اللہ جا ہے تورات میں اور اللہ عیں اور قرآن میں اور اللہ سے نیادہ اپنے وعد ہے کو پورا کرنے والا کون ہے تم لوگ اپنی اس خرید و فروخت پر جوتم نے کی ہے خوشی مناؤ لوگ اپنی اس خرید و فروخت پر جوتم نے کی ہے خوشی مناؤ اور یہ بڑی کامیا بی ہے!

سامعین گرامی قدر!

ذرااس آيت كي گهرائي مين از كرند برفرمايية:

اس سے زیادہ مودمند تجارت اور عظیم الثان کامیابی اور کیا ہوگی کہ اللہ رب العزت نے مہر بانی اور کرم کرتے ہوئے ہماری عارضی زندگی ہماری

| غیر جانوں اور فانی اموال کو (جوحقیقت میں اسی الله کی ملکیت میں)             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| اسے مبیع قرار دے دیا جوعت بہتے میں مقصود بالذات ہوتی                        |
| ہے۔اورجنت جیسےاعلیٰ ترین اور بلندترین مقام کواس کا بمن قرار دیا۔            |
| الله خودمشري (خريدار) اورمومنول كوبائع (فروخت كرنے والا)                    |
| ۔<br>فہرایاجنت جواس مودے میں ثمن قرار پائیوہ نقد                            |
| میں مل رہیفالباً ای کئے فرمایا:                                             |
| وَعُمَّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرْانِ-     |
| یعنی مومنوطمئن رجوز رشن کے مارے جانے کا کوئی خطب رہاسیں                     |
| الله رب العزت نے بڑی پخته دستاویز آسمانی تتابوں میں لکھ دی                  |
| ہےجس کاخلاف ممکن نہیںعیااللہ رب العزت سے بڑھ کر                             |
| ،<br>صاد ق العدل، راست باز اوروعدے کا پخته کوئی دوسرا ہوسکتا ہے؟ ہرگز       |
| ہیں ۔لہٰدااس کااد حاربھی دوسرول کے نقد سے لاکھوں درجہ بہترادر               |
| اعلیٰ ہے۔                                                                   |
| ، عب -<br>آیت کامعنی اور مفہوم آپ حنس رات نے کن لیااب اللہ کو               |
| عاضر نا ظرجان کرمیرے سوال کا جواب دوکہ:<br>م                                |
| فاعر ما طربان ویرات میان به میان به میان میان میان میان میان میان میان میان |
|                                                                             |
| معاملے ہور ہے تھے<br>معاملے ہور ہے تھے تھی ؟                                |
| اس وقت و هموُن کون تھے؟<br>پیر سر لیر ہوتی وزی مال ماگ صور سول نہیں         |
| اس آیت کے اؤلین مصداق اور مخاطب اگر اصحاب رسول نہیں                         |
| ہیں تو پھراورکون ہے؟                                                        |
| یں دیا و مدان ہے۔ اور غزو ہ تبوک کے موقع پراُڑی                             |

ہے۔۔۔۔۔۔اس وقت مہاجرین بھی موجود تھے اور انصار بھی ۔۔۔۔۔۔فلفاء اربعہ بھی ۔۔۔۔۔۔مر وبن العاص بھی اور خالد مین ولید بھی ۔۔۔۔۔۔۔اور سید تا معاویہ بھی۔

ان خوش نصیب لوگوں سے عرش کے مالک نے خرید و فسروخت کے معاملے فرمائے۔

ان ہی خوش بخت لوگوں کے ساتھ جنت کے دعدے توراسے و بخیل میں بھی ہوئے اور قر آن کے اوراق میں بھی ہوئے ۔ انجیل میں بھی ہوئے اور قر آن کے اوراق میں بھی ہوئے ۔

ان بی عظیم لوگول کو بڑا کامیاب اوراعلیٰ درجے کا کامران قسرار دیا گیا۔۔۔۔۔۔۔اللہ رب العزت ان کے لئے جنت کو زرشن ٹھہرارہاہے۔۔۔۔۔اور کفار و منافقین اور ظالموں کا ٹھکا مہ جنت نہیں بلکہ جہنم قرار دیا گیاہے۔ بال جو بد بخت اور بدنصیب ایسے خوش نصیب لوگوں کو گسراہ ثابت

کرنے پرادھارکھائے بیٹھا ہے اس کاٹھکانہ یقیناً جہنم ہے۔ سیس نمبر ۲۲۹ اب میں سورۃ النہاء کی ایک آیت اپنے مدعا پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔

الله الله الله و الله

جولوك ایمان لائے بی وہ اللہ تی راہ میں جہاد کرتے میں اور جن لوگوں نے کفر کیاوہ سشیطان کے راستے میں لوتے میں پس تم شیطان کے دوستوں سے لوہ و بے شک

ثیطانی حیله بودااور کمزورے! سامعین محترم!

اُمَنُوْا ماضی کاصیغداورگذشة زمانے کامعنی دیت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔ معلوم ہوااس آیت کے نزول کے وقت کچھلوگ۔ ایسان لا مچکے تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بن کو اَگَانِیْنَ اُمَنُوْا کے پیارے لقب سے پکارا گیا۔

اور پھراللہ رب العزت نے گواہی دی کہ پیلوگ میرے راہتے میں اورمیری رضا کے لئے جہاد کرتے ہیں ۔

اوران کا بہاد شیطان کے پیر د کاروں ہے ہے۔ ظاہر بات ہے اس آیت میں جن خوش قسمت لوگوں کومومن اور محکص قرار دیا گیاہے۔

اس سے مراد اصحاب رسول کی مقدی جماعت ہی ہے۔ پھر فیصلہ آپ حضرات پر چھوڑ دیتا ہوں کہ جن لوگوں کو قرآن میں اللہ موکن اوراخلاص کی دولت سے مالا مال قرار د سے ۔۔۔۔۔۔ان کے ایمان اوراخلاص میں شک کرنے والا موکن کیسے ہوسکتا ہے؟

آيت ٢٢٤ مورة الصن مين ارثنادر باني م

إِنَّ اللهُ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِيْ سَدِيْلِهِ صَفَّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ (الصف) كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ (الصف) بِ شَك الله الله الله لوگول مع مُجت كرتا ہے جواس كى راه میں صف برتہ جہاد كرتے میں گویا وہ سیسہ پلائی ہوئی عمارت میں!

اس آیت کریمه میں الله رب العزت نے اصحاب رسول کے مقام کو

اوراُن کے جذبہ جہاد کو ......اوران کی استقامت کو بیان کرتے ہوئے محوابی دی ہےکہ وہ میرے راہتے میں ایسے جم کراورمل کراوراستق امت سے جہاد کرتے ہیں کہ یوں محسوں ہوتا ہے تو یاد وسیسہ یلائی ہوئی انتہائی مضبوط عمارت اور دیوارین!

آیت نمبر ۲۲۸ مدینه منوره میں اوراطران مدینه میں یہود کا امك قبيله بنونفيرآ بادتهار

ان سے ملمانوں کامعابدہ تھا کہ ہمارے خلاف ہمارے دشمنوں سے کئی قسم کا تعاون نہیں کرو گے۔

بنونفیر نے درپر د و کفار سے مل کرساز شیں کرنا شروع کر دیں ۔ مسلمانوں نے اللہ کے حکم سے ان کے قلعوں کا محاصر ہ کرنسیا۔ یہ محاصره اکیس دن تک جاری ریا....... تر کارانهیں ذلب وخوار ہو کر اپینے گھروں سے جلاوطن ہو کر خیبر میں پناہ لینی پڑی ۔

اسے قرآن نے یوں بیان فرمایا

مَا ظَنَنْتُمُ أَنْ يَّخُرُجُوا وَظَنُّوْا ٱتَّهُمْ مَّا نِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللهِ فَأَتْمَهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْد يَحْتَسِبُوْا ° وَقَلَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْتِ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِأَيْدِيْهِمْ وَآيْدِي الْمُؤْمِنِيْنَ وَاعْتَبِرُوْا يَأُولِي الْاَبْصَارِ ۞

(الحشر)

(اےملمانو!) تمہارا گمان بھی نہیں تھا کدوہ بھی اسپے محمرول سے باہرنگلیں گےاورانہوں نےخو دبھی تمجھ رکھیا

تھا کہان کے (مضبوط) قلعےان کواللہ( کے مذاہب) ہے بچالیں کے پھران پراللہ( کاعذاب)ایسی جگہ ہے آ پڑا کہ انہیں گمان بھی نہیں تھا اور ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیاوہ ایسے گھروں کوخود ایسے ہاتھوں سے اورملمانوں کے ہاتھوں سے برباد کروا رہے تھے پس اے آئکھول والوعبرت حاصل کرو \_

بامعین گرای قدر!

اس آیت میں صرف آیت کے آخری جھے پرغورف رمایئے کہ یہود بنونفیر قلعول کے اندر سندایینے مکان ایسے ہاتھوں سے اجاڑ رہے تھے اور برباد کررہے تھے کہ ہم یہال سے جلا وطن ہوں تو یہ مکان مسلمانوں کے کام نہ آسکیں۔

اور قلعہ کے باہر سرمسلمان اورمومن ان کے مکانوں کو گرارہے تھے تا کہان پر گرفت آسان ہوجائے۔

اس میں مومنین کالفظ اس حقیقت کی وضاحت کرر ہاہے کہ یہ کام ..... الله رب العزت نے مونین اصحاب رسول کے ہاتھوں انجام دلوایا۔ ان مونین میں و وسب صحابہ شامل ہیں جواس محاصرے میں موجود تھے.....وہی اللہ کے دین کی تقویت اور تائید کاذریعہ بنے ۔

## آیت نمبر ۲۲۸ تا۲۳۰

فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ \* حَتَّى إِذَا ٱثْخَنْتُهُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ۚ فَإِمَّا مَنَّنَا بَغُدُ وَإِمَّا فِلَآءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ

آوْزَارَهَا ﴿ ذَٰلِكَ اللهِ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوا بَعْضَكُمْ بِبَعْضِ ﴿ وَالَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ فَكَنْ يُّضِلُّ آغَمَالَهُمْ۞ سَيَهُدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ۞ وَيُنْخِلُهُمُ الْجِنَّةَ عَرَّفَهَالَهُمُ ۞ (محمد) پس جب کافرول سے تمہارا آ مناسامنا ہوتو گردنوں پروار کروجب ان کواچھی طرح کیل ڈالوتوان کومنسبوطی سے گرفتار کرلو (پھراختیارہے)خواہ احمان رکھ کر چھوڑ دویا فدید لے کر (یہ کام کرتے رہو) تاوقتیکہ لڑائی اینے ہتھیار رکھ دے (یعنی تفار تحل طور پرزیرہوجائیں اورہتھیارڈال دیں) ہیں حکم ہے اگراللہ تعالیٰ جاہت اور خود ہی )ان سے بدلہ لے لیتالین (اس کامنثاءیہ ہے) کہتم میں سے ایک کاامتحان دوسرے کے ذریعے سے لے لے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیئے جاتے ہیں اللہ ان کے اعمال ہر گز ضائع نہیں کرے گاانہیں راسة دکھائے گااور ان کے حالات کوسنوار د ہے گااورانہیں اس جنت میں لے مائے گاجس سے انہیں متعارف کردیا ہے۔

سامعين محترم!

ان آیات کریمه میں جن لوگوں سے خطب بہورہا ہے کہ کف ارکی گردنوں پر مضبوطی اور پوری قوت سے دار کرو

پھر تفار کو قیدی بنالو .....شہداء فی سبیل اللہ کے اجر ضائع نہیں

ہول گے،جس جنت کا تعارف انبیاء کرام کے ذریعہ اورقر آن کے ذریعہ انہیں حاصل ہوگیاہے۔۔۔۔۔۔اللہ ان کو اس جنت میں داخل فر مائے گا۔ یہ حکم،بیار شاد اور یہ دعدے آخرکن لوگوں سے ہورہے ہیں؟ ان آیات کے اولین مصداق کون میں؟ کون خوش نصیب لوگ تھے جوان آیا ہے کے نزول کے وقت محدع في كالفيلة ك ثانه بثانه كوك تفيج میدان جنگ میں امام الانبیاء علی اندعلیہ وسلم کے اشارۂ ابرو کے کف ارکی گردنیں کا ہے رہے تھے اوران کی مشکیں باندھ رہے تھے؟ ....شہادت کے عظیم مرتبول پر فائز ہورہے تھے؟ جنت کی معمتوں کے اُن سے وعدے کئے جارہے تھے ؟ صحابہ کرام نہیں تھے تو پھراورکون لوگ تھے ؟ ا گران آیات کلاؤلین مصداق اصحاب رسول کی قد وی جماعت ہی ہےتو پھران پرتسبیرا کا درواز ہ کھولنے والا ......اورلعنت کے وظیفے پڑھنے والامنکرِ قرآن ہی ہوسکتاہے! آبیت نمبر ۲۳۱ تا ۲۳۷ سی نے آج کے ظیمیں قرآن مجید کی مختلف سورتول سے ایسی بہت ہی آیات پیش کی ہیں..... جن میں اصحاب رمول رضوان النّه علیهم اجمعین کی ہمجسرت فسسر مانے کااور میدان جنگ میں دادشجاعت دینے کا .....اورمالی اور عانی جہاد کا تذكره اللدرب العزت فيرماما

اب میں دوآ یتیں ایسی پیش کرنا چاہتا ہوں.....جن میں جام

شہادت نوش فرمانے والے صحابہ کرام کا تذکرہ بڑے پیارے اندازیس فرمایا گیاہے۔

ہلی آیت سورۃ البقرۃ کی ہے۔

يَّا يُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا اسْتَعِيْنُوا بِالطَّهْرِ وَالطَّلُوةِ ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الطَّيْرِيْنَ ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِهَنْ يُّقْتَلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ اَمْوَاتُ ﴿ بَلُ آخَيَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالْكِنَ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ وَالْبِقِرَةُ)

اے ایمان والو! صبر اور نماز کے ذریعہ (اللہ سے) مدد چاہو۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور اللہ کے راستے میں جو مارے گئے ان کو مردہ مت کہووہ زندہ میں لیکن تم کو (ان کی زندگی کا) شعور نہیں۔

س بیت نمبر ۲۳۱ تا ۲۳۳ اس سے ملتی جلتی بلکه اس میں سے ملتی جلکه اس سے بلکہ اس سے ملتی جلکہ اس سے بلکہ اس سے بلکہ اس سے بھی واضح بات مورة آل عمران میں ارشاد فرمائی:

وَلَا تَعْسَبَنَ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ اَمُوَاتًا مِنْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَجِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ فَرِحِيْنَ مِمَا اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴿ فَرِحِيْنَ مِمَا اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴿ وَيَسْتَبُشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوا جِهِمْ شِنْ خَلْفِهِمْ ﴿ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمُ يَخْزَنُوْنَ ۞ يَسْتَبُشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللهِ وَفَضْلٍ ﴿ وَّأَنَّ اللهَ لَا يُضِيْعُ آجُرَ الْمُؤْمِنِيْنَ۞ (العمران)

جولوگ اللہ کے راستے میں مارے گئے ان کو مردہ گمان کھی نہ کروبلکہ وہ اپنے پروردگار کے پاس زندہ میں۔ان کو روزی دی جاتی ہوائی ہو ان کو عطا کر کھا روزی دی جاتی ہے۔اللہ نے اپنافضل جو اُن کو عطا کر کھا ہے۔اللہ نے اپنافضل جو اُن کو عطا کر کھا ہے۔اس سے بہت خوش میں اورخوشیاں منارہ میں ان کے لوگوں کی بابت جو اب تک ان سے ہسسیں ملے ان کے بیچھے میں اس بات پر کہ ان پر (بھی) نہ کوئی خوف ہے بیچھے میں اس بات پر کہ ان پر (بھی) نہ کوئی خوف ہے اور مذوہ ممگین ہوں گے۔

سامعین گرامی قدر!

ان دونوں جگہوں پرشہداء کی حیات برزخی .....اوران کو ملنے والی نعمتوں کے تذکرے ....اوران کو ملنے والا رزق ....اورعطا ہونے والی مسرتیں اورخوشیاں .....خوت اورغم سے نحب سے کے تذکرے ہورہے ہیں!

یہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ اعلیٰ مرتبے پائے اور قریب الہی کے حق دارگھ ہرے؟

يه قُتِلُوْ ا ..... ك صيغے ك ما تذكن كى شهادت كا

تذكره جورياب؟

یکون بیں جواللہ کی عمتول .....اوراس کے نسل و کرم کو دیکھ کر خوش ہورہے ہیں؟

یقین جانتیے!ان آیات کے پہلے مصداق وہ چودہ صحب ابہ ہیں جو جنگ بدر میں تفار کے ہاتھوں قتل ہوئے۔

ادران آیات کے اذلین اور یقینی مصداق و وخوش نصیب صحابہ میں جوغرو مَداحد میں جام شہادت نوش کر گئے .....جن میں سیدالشہداء سیدنا امیر تمزور ضی اللہ عنہ بھی ہیں۔

و وصحابه بھی ان آیات کا سحیح مصداق میں جوغرو و خندق میں جان کی بازی لگا گئے .....

اصحاب رسول کے مقام و مرتبے کو بیان کرنے کے لئے .....ال پر ہونے ان کے بلند ترین درجات کو واضح کرنے کے لئے ....ال پر ہونے والے انعامات کے اعلان کے لئے یہ آیات کر پمر نازل ہوئیں۔

جن کی قربانیوں اور شہادتوں کو اللہ قرآن کے اوراق میں جگہ دیتا ہے۔۔۔۔۔جن پراپیع ہونے ہونے شل ورحمت کو ذکر کر تاہے۔

آج ان خوش نصیب لوگوں کے ایمان .....اور دین کے لئے دی گئیں ان کی قربانیوں کا انکار کیا جارہاہے۔

يس آخريس كهول كااور برملاكهول كاكه:

قرآن مجیداصحاب رمول کے ایمان بقویٰ ،اخسلاص ،خلوص ،ولولۂ جہاد ، ہوتی شہادت اور الن کے فضائل واوصات کے تذکروں سے بلا شبہ بھرا پڑا ہے۔ اصحاب رمول کے اوصاف وفضائل کا انکار صرف وہی ہد بخت کرسکتا ہے جس کا بدشمتی سے موجود ہ قرآن پر ایمان ہنہو۔

جوقرآن مجید کے محفوظ ہونے کا قائل مذہو ......جوقرآن میں تحریف کا قائل مذہو .....جوقرآن میں تحریف کا قائل مذہو اور ہول اور وہ تحریف کا قائل ہو ....جس کے قسرآن کی آیات سترہ ہزار ہول اور وہ اونٹ کی ران سے موٹا ہوا درستر گزاس کی لمبائی موادر ملمانوں سے چھپا ہوا ہو۔

جی جی می اورنظریه ہو کہ قرآن تحریف سے اور تغیر و تب دل سے محفوظ ہے۔

اورقرآن کی زیراورزیراور پیش تک میں تب یل ہسیں ہو سکتی .....سیدو ہی قرآن ہے جو جریل امین نے امام الانبیا و کا ایڈائے کے مبارک قلب پراتارا تھا۔

و و پخص اصحاب رسول کے فنسسائل و مناقب، او صاف، صفات اور ان کی خوبیوں سے انکار کی جرائت نہیں کرسکتا! وَمَاعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْهُدِيْن

## انيبوين تقرير

أَخْمَدُهُ وَنُصَيِّىٰ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلَى اللهِ وَأَضْعَابِهِ ٱجْمَعِيْن - أَمَّا بَعْدَ فَأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْظنِ الرَّجِيْمِ و بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ الرَّحِيْمِ ٥

يَاكُمُهَا الَّذِينَ امَنُوا هَلُ اَدُلُّكُمْ عَلَى يَجَارَةٍ

تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَنَابٍ الِيْمِ اللهِ عَلَى تَجَارَةٍ

وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيْلِ اللهِ بِأَمُوالِكُمْ

وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيْلِ اللهِ بِأَمُوالِكُمْ

وَانْفُسِكُمْ فَلْكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ فَي يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدُخِلُكُمْ

عَنْفِ مَنْ اللهُ وَيَعْمِنْ تَخْتِهَا الْاَنْهُ وَمَسْكِنَ طَيِّبَةً

وَانْحُرَى تُحِينُ فِنَ اللهُ وَمِنْ اللهِ وَفَتْحُ

وَانْحُرى تُحِينُ الْمُؤْمِنِيْنَ اللهُ وَمَسْكِنَ طَيِّبَةً

وَانْحُرى تُحِينُ الْمُؤْمِنِيْنَ اللهُ وَمَسْكِنَ اللهِ وَفَتْحُ

وَانْحُرى تُحِينُ الْمُؤْمِنِيْنَ اللهِ وَفَتْحُ

وَانْحُرى تُحِينُ اللهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمِ اللهِ وَفَتْحُ

صَدَقَ اللهُ الْعَلِيُ الْعَظِيْمِ (الصف)

عَدَنَ اللهُ الْعَلِيُ الْعَظِيْمِ (الصف)

آئے کے خطبے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ دب العزت نے صحابہ کرام کی محنتوں ، کو مشمثول ، اللہ کے راستے میں نکلنا ، سے وجود پرزخم کھانا ، سبجوک اور پیاس برداشت کرنا ، جہاد کے لئے ہروقت ہمہ تن تیار رہنا ، ساللہ کے دین کے بھیلا نے میں لا یک نؤ نَ لُؤ مَةَ لَا عُم کامصداق بن جانا۔

ا پنامال، اپنامتاع، اپنی اولاد، اپنا کنبه قبسید، برادری ..... اپنی دوستیال، سونا چاندی، عزیز و اقارب، زمینیں اور باغات حتیٰ کداپنی جان تک راهِ اِلٰہی میں قربان کر دیسے کاصلہ اور اجرقر آن میں بیان فرمایا ہے!

الله رب العزت نے انہیں پر کھا۔۔۔۔۔۔ان کا امتحان لیا۔۔۔۔۔۔۔ انہی آ زمائش کی بھٹیول سے گزارا۔۔۔۔۔۔ان کے دل میں جھسا نک کر دیکھااوراسے ٹٹولا! پھر کیا۔۔۔۔۔

وہ کامیاب ہوئے یانا کام؟ .....دہ پاس ہوئے یا فسیل؟ .....وہ کامران گھیرے یا (العیاذ باللہ) نامراد؟

اگروہ کامیاب و کامران ہوئے اور سوییں سے سونمبر لے کر پاس ہوگئے تو پھرانہیں کس قدرقیمتی اورانمول انعب مات سے نواز اگیا۔ آ ہیئے

دیکھتے ہیں۔

## آیت نمبر ۲۳۴

مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے الن لوگوں کے دلوں کو امتحان و ابتلاء میں مبتلا کر کے جسر قسم کے اللہ وغش اور کھوٹ سے پاک اور صاف اور کھرا کر کے الن کو تقویٰ اور خثیت الہی کے لئے مخصوص کر دیا ہے۔ ماف اور کھرا کر کے الن کو تقویٰ اور خثیت الہی کے لئے مخصوص کر دیا ہے۔

سیدناعبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمامعنی کرتے ہیں طَلَّھُ رَهُمُدُ مِینَ کُلِّ قَبِینِحٍ۔ (قرطبی) ہر بری اور قبیح بات سے ان کو پاک کر دیا۔

اس آیت کریم میں ان خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ ہورہا ہے جو عِنْدَ دَسُولِ اللّٰهِ رہتے تھے۔

یعنی امام الانبیاء کاٹیائی کی مبارک اورمقد سمحف میں بیٹھتے اور آداب نبوی کالحاظ کرتے ہوئے اپنی آوازیں آپ کی محفل میں پت رکھتے

اس آیت میں ان لوگوں کومتقی فرمایا اور ان کے لئے مغفرت اور

اجرعظيم كاوعده فرمايا\_

یه عِنْدَ دَسُولِ اللهِ مَسْدَاق مِسْ اورا آپ تو نهیں بن سکتے مسسنہ تابعین اور تبع تابعین اس کامصداق ہو سکتے ہیں مسسنہ ندائمہ مجتہدین اور ندمفسرین ومحدثین اس آیت کامصداق ہو سکتے ہیں ۔ بدائمہ مجتہدین اور ندمفسرین ومحدثین اس آیت کامصداق ہو سکتے ہیں ۔ بلکہ اس آیت کامصداق صرف اور صرف اصحاب رسول ہی ہو سکتے

10

و ہی خوش نصیب تھے جہیں صحبت نبوی عاصب لتھی ......و ہی خوش بخت مجلسِ نبوی کے ہم ثین تھے۔

وہی تھے جن کے تقویٰ کا اعلان ہوا۔۔۔۔۔۔۔وہی تھے جن کے ساتھ مغفرت کا وعدہ ہوا۔۔۔۔۔۔۔وہی تھے جن کو اجرعظیم کی خوشخبری سنائی گئی اوریہ سب اعلان ، اور وعدے اور خوشخبریال۔۔۔۔۔۔ان کے دلول کا امتحال لینے کے بعد اور جانچنے اور پر کھنے کے بعد سنائی گئیں۔

یہ فلیظ اور بلیج حرکت و ہی فلیظ شخص کرسکتا ہے جس کاموجود ہ قرآن پر

ایمان پنہو\_

آ بیت نمبر ۲۳۵ تا ۲۳۸ اصحاب رسول برآ زمائش پرجب پورے اُر کے سے برامتحان میں پاس ہوئے اور اللہ رب العزت کے ہر حکم پرسر جھکا دیا

تواللهٔ رب العزت نے بھی ان پر انعامات کی بارسس برسادی .....اصحاب رسول پر معمتول کی بر کھا برسادی ۔

آ ہے سب سے پہلے ان آیات کا جائزہ لیتے میں جوآیا سے میں نے خطبے میں تلاوت کی میں:

> يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا هَلَ آدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَنَابِ اَلِيْمِر۞ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيْلِ اللهِ بِأَمْوَ الِكُمْ وَٱنْفُسِكُمْ ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۞ يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُلْخِلُكُمْ جَنّْتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ وَمَسْكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنَّتِ عَنْنِ ﴿ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۗ وَٱخۡرٰى تُعِبُّوۡنَهَا ۗ نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتُحُ قَرِيْبٌ وَبَيِّيرِ الْمُؤْمِنِيْنَ @ (الصف) اے ایمان والو! کیا میں تمہیں وہ تجارت بستلاؤں جوتم کو دردناک عذاب ہے بچالے (وہ یہ ہے کہ)تم اللہ پراور اس کے رمول پر ایمان لاؤ اور اللہ کے راہتے میں اینے مال اورا پنی جانول سے جہاد کرویہ تمہارے لئے بہتسر ہے اگرتم کچھجھوادرعلم ہو۔

الله رب العزت نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کامود اجنت کے بدلے میں کرلیا ہے )

(جبتم اس طرح کرلو گے یعنی ایمان لاؤ گے اور جہاد کرو گے ق) اللہ تہارے گناہ معاف فرمادے گااور تہیں ایسی جنتوں میں پہنچائے گاجن کے پنچ نہریں حباری ہوں گی اور صاف تھرے گھروں میں (داخل کرے گا) جوجت عدن میں ہوں گے یہ بہت بڑی کامیا بی ہے۔ جوجت عدن میں ہوں گے یہ بہت بڑی کامیا بی ہے۔ (اور اس افروی نعمت کے علاوہ) ایک نعمت اور بھی عطا کرے گا جہے تم پند کرتے ہو یعنی اللہ کی طرف سے مدد اور جلد فتح یا بی (میرے پیغمبر) آپ مومنوں کو خوشخبری اور جلد فتح یا بی (میرے پیغمبر) آپ مومنوں کو خوشخبری اور جلد فتح یا بی (میرے پیغمبر) آپ مومنوں کو خوشخبری

سنادیجئے (مرنے کے بعد جنت کی اور دسیا میں فستح و نصرت کی ) سامعین گرامی قدر!

اِن آیات مبارکہ پر گہری نظر سے غور فسرمایئے .....اور ان آیات کریمہ کے ایک ایک کلمے پر توجہ فرمایئے کہ

يَّا يُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا ..... كا يبلامصداق كون لوگ بوسكتے ميں؟ اے ايمان والوسے مراد كون لوگ ميں؟

کون میں جنہیں سورۃ الصف کی آیت نمبر ۱۰ میں ایمان والو کے لقب سے پکاراجارہاہے؟

سامعین گرامی قدر!

میں تمہیں اللہ رب العزت کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں ........ بتلا ہے یکن لوگوں سے اللہ تجارت کی بات کر رہاہے؟

آخریدکون بیں جن کو ایسی نفع مند خجارت کی طرف بلایا جار ہاہے جو عذابِ الیم اور دوزخ سے خجات کاذر یعہ بن رہی ہے؟

یدکون لوگ میں جن کے لئے مغفرت اور گناہوں کی بخشش کے وعدے ہورہے؟

حضرات ذراغورتو فرمايية:

آخریہ کون لوگ میں جن کے لئے جنت کے باغات، سھرے اور پا کیزہ مکانات کی بشارتیں ہیں؟

جن کو د نیا میں اپنی نصرت اور فتح کی خوشخبریاں دی جارہی ہیں؟

ووکون سے موکن تھے جن کے بارے میں وَہَشِیرِ الْمُؤْمِنِيْنَ کہا جاریا ہے؟

ا گران سب خوشخبر یوں اور وعدول کے حقیقی منجیج اوراؤلین مصداق اصحاب رسول نہیں ہیں تو اور کون ہے؟

و ہی خوش نصیب تھے جو اِن آیات کے نزول کے وقت موجود تھے اورایمان کی نعمت سے مالا مال تھے۔

ان ہی خوش نصیب لوگوں کو الله رب العزت نے گناموں کی معافی کی نوید سنائی ......دنس میں فتو حات کامژد و سنایا .....اوران کو بہت بڑا کامیاب و کامران اِنسان قرار دیا گیا۔

مقام فكرب كد:

عرش کاما لک انہیں اے ایمان والو۔۔۔۔۔۔۔کہ۔ کربلائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ان کی مغفرت کے اعلان کرے اور انہیں جنت کی بشارت دے آج کوئی بدبخت ان کے ایمان میں شک کرے اور ان کے اعمال میں کیڑے نکا لے اور ان کی غلطیاں گئوائے۔۔۔۔۔۔۔تووہ بدبخت ایمان اور عقل وشعور سے تہی دامن ہے۔

آ بیت نمبر ۲۳۹ تا ۲۴۱ مورة المؤمن میں الله رب العزت

نے دعویٰ تو حید.....

مَنْ مَنْ اللهُ مُغْلِصِ إِنَّ لَهُ السَّامِينِ (پس الله كو پكارو خالص كرنے والے اس كے ليے پكار) کے لیے تمہید میں چارعنوان بیان فر مائے پہلاعنوان بید دعوی معمولی دعوی نہیں بلکہ بڑے شہنٹا و کا حکم نام ہےا سے غور سے سنواور تسلیم کرو۔

دوسرا عنوان ہے یہ دعویؑ تو حید ظاہر باہر اور بڑا واضح ہے ننالفین جوجھگڑا کررہے ہیں صرف ضدوعناد کی و جہ سے کررہے ہیں

ذراسماعت فرمائيے:

الَّذِيْنَ يَعْبِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَيِّعُوْنَ الْعَرْشَ وَمِنْ حَوْلَهُ يُسَيِّعُوْنَ الْمَعْبُ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلْمَا الْمَعْبُ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِللَّانِيْنَ الْمَنُوا وَ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَجْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِيلُمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِيلُمُ عَلَىٰ اللَّهِ فَعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ صَلَحَ مِن وَقِيلُمُ وَمَنْ صَلَحَ مِن الْعَرْيُنِ الْمَعْبِي الَّيْنَ وَعَلَىٰ اللَّهِ مُو الْمَوْمِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمَنْ صَلَحَ مِن الْعَرْيُنِ الْمَعْبِي اللَّيْنَ وَعَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمَنْ صَلَحَ مِن الْعَرْيُنُ الْمَعْبِي اللَّيْنَ وَعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُنَ الْمَعْبِي اللَّهُ وَمَنْ صَلَحَ مِن الْعَرْيُنُ الْمَعْبِي اللَّيْنَ وَعَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُنُ الْعَظِيْمُ فَى وَقِيلُمُ السَّيِّ اللَّهُ وَالْمُولُولُ الْمَوْمِيلُ فَقُلْ رَجْمَتُهُ وَالْمَوْمُن اللَّهُ وَالْمُومُن اللَّهُ وَالْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُن اللَّهُ وَالْمُومُن اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَالْمُومُ اللَّهُ وَالْمُومُ الْمُؤْمُنُ الْمُؤْمُنَا الْمُؤْمُن الْمُؤْمُن الْمُؤْمُن الْمُؤْمُن الْمُؤْمُن الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُن الْمُؤْمُن الْمُؤْمُن الْمُؤْمُن الْمُؤْمُن الْمُؤْمُن الْمُؤْمُن اللَّهُ الْمُؤْمُن الْمُؤْمُن الْمُؤْمُن اللَّهُ الْمُؤْمُن الْمُؤْمِن الْمُؤْمُن الْمُؤْمُن الْمُؤْمُن اللَّهُ الْمُؤْمُن الْمُؤْمُن الْمُؤْمِن الْمُؤْمُن الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُن الْمُؤْمُن الْمُؤْمُن الْمُؤْمُن الْمُؤْمُنُ الْمُؤْمُنُ الْمُؤْمُنُ الْمُؤْمُنُ الْمُؤْمُنُ الْمُؤْمُنُ الْمُؤْمُن الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْم

عرث کے اٹھسانے والے اور اس کے آس یاس کے فرشة وه اسين رب كي حميد وبيج كرتے رہتے ہيں اوراس پرایمان رکھتے ہیں اوران لوگوں کے لیے جوایمان لائے استغفار کرتے ہیں کہتے ہیں کہاہے ہمارے پرورد گارتو نے ہر چیز کواپنی بخش اورعلم سے گھیر رکھا ہے پس توانہیں بخش دے جنہوں نے (شرک وکفرسے) تو بہ کرلی ہے اور تیرے رائے کی پیروی کرتے میں اورتوانہیں دوزخ کے عذاب سے بھی بچا ہے اے ہمارے پرورد گارتو انہیں ممینگی والی جنتوں میں لے جاجن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اوران کے باپ دادوں اور بیو یوں اور اولاد میں جو (جنت کے ) لائق (یعنی مؤمن ہوں کیکن درجے اورمقام میں ان سے تم تر ہوں ) یقینا تو غالب اور باحکمت ہے اوران کو برائیول (کی سزا) سے محفوظ رکھ اور جسس کو اس دن تونے برائیوں (کی سزا) سے بچالی تواس پرتو نے رحمت کر دی اور بہت بڑی کامیا بی تو ہی ہے۔ سامعين گرامي قدر!

اگر چہاں آیت کے مصداق میں ہرمؤمن اور ہرموحد ثامل ہے .....ہرمؤمن عاملین عرش ملائکہ کی دعاؤں کامصداق ہے۔

مگر جس وقت به آیات نازل ہوئیں .....جرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں ....اس وقت کو ن خوش قسمت ایمان لا جیکے تھے؟ اس وقت کو ن خوش نصیب کفروشرک سے اور بت پرستی سے تا ئب

ہو میکے تھے؟

وہ کون تھے جنہوں نے اللہ رب العزت کے راستے کی پیروی اور اتباع کی تھی؟

> ان آیات کریمه کے اولین اور حقیقی مصداق کون تھے؟ یقیناً آپ حضرات کاایک ہی جواب ہوگا۔

ہیں بلندمر تبہ ہمتیاں ہیں جن کے لیے عرش کے اٹھسانے والے مقرب ترین فرشتے اپنے رب کے حضورالتجائیں کرتے ہیں۔

کہ انہیں جنت کے باغوں میں داخل فرما۔۔۔۔۔۔۔انہیں گنا ہوں اور برائیوں کی سزاسے بچا۔۔۔۔۔۔۔انہیں عسنداب سے محفوظ فسرما ۔۔۔۔۔۔۔انہیں اپنی رحمت اور اپنی طرف سے مغفرت عطافر ما۔

ایک لمحہ کے لیے یہاں ٹھہر کر سوچئے توسہی .....کومیرے نبی کے ماتھیوں کے لیے عرش الہی کے اٹھانے والے فرشتے رحمت کی دعائیں مانگ رہے ہیں!

اورید بدنصیب ان کی علطیال گنوانے میں اپنی عمر صرف کر رہاہے

.....یہ بدبخت ان کے کرداراوراعمال پر بحث کرنے کے لیے کاغذ سیاہ کردہاہے۔

اصحاب رسول رضی الله عنهم کی یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ عاملین عرش ملائکہ اور مقرب ترین فرشتے ان کے لیے دعاؤں میں مشغول ہیں۔

7 بیت نمبر ۲۳۲ تا ۲۳۲ میں قرآن مجید سے بن بن بن قرآن مجید سے بن بن بن کرالیبی آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ۔۔۔۔۔۔۔ بن میں اصحاب رسول پر ہونے والے انعامات کا تذکرہ ہوا۔۔۔۔۔۔اور جن میں ان کی فوز وفلاح اور کامیا لی کاذکر کہا گیا ہو۔

قرآن مجيد كاليك مقام سنتے:

هُوَالَّذِي ۗ آنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ ﴿ وَيِلُّهِ جُنُوْدُ الشَّهْوْتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيًّا ﴾ لِّيُدُخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ جَنُّتٍ تَجْرِىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْآنْهُورُ خُلِدِيْنَ فِيْهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّأَتِهِمْ \* وَكَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ اللهِ فَوْزًا عَظِيمًا۞ وَّيُعَدِّبَ الْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكْتِ الظَّآيِّيْنَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوْءِ ﴿ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ السَّوْءِ ۚ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلَعَنَّهُمْ وَأَعَلَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وسَأَءَتْ مَصِيْرًا ۞ (الفتح) و بی (اللہ) ہے جس نے مؤمنول کے دلول میں سکون

(اوراطینان) ڈال دیا تا کہا ہے ایمان کے ساتھ ی سانقه اوربھی ایمان میں بڑھ جائیں اورز مین وآسمسان کے (کل) کشکر اللہ ہی کے بیں اور اللہ علم والا حکمت والا ہے(اللہ نےمؤمنول کے دلول میں اطمینان پیدا کرکے انہیں ثابت قدم رکھا) تا کہالٹہمؤمن مردوں اورعورتوں کو ان جنتوں میں داخل کر لے جن کے نیچے نہریں بہدری میں جہال وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان سے ان کے گنا ہوں کو دور فرمادے اوراللہ کے نز دیک پہ بہت بڑی کامیانی ہے۔اورتا کہان منافق مردوں اورمن افق عورتوں اور مشرک مردول ادرمشر که عورتول کو عذاب دے جواللہ کے بارے میں بدگمانیاں رکھنے والے میں (درامل) انہیں پر برائی کا پھیرا ہےالثدان پر ناراض ہوااوران پر لعنت کی اوران کے لیے دوزخ تیار کی اور دوزخ بری ج*گہ ہے*او شنے کی \_

سامعین گرامی قدر!

یہ آیات کریمہ مورہ الفتح کی ہیں .....جملح مدیدیہ کے موقع پر نازل ہوئیں ....اس مفریس امام الانبیاء کا اللہ کے ہمرہ تقریبا جودہ سو صحابه تھے....جن میں خلفاءار بعہ بھی شامل ہیں.....بید ناطلحہ ٌ و زبير اورسيد ناسعد بن الى وقاص مجى شامل ميں

صلح مدیببید کی شرا ئط بظاہرا نسی محسوں ہوتی تھیں کہ یہ صلح مسلمانوں نے دب کر کی ہے .....کئ صحابہ کرام کے دلول میں اضطراب اور پریشانی نے ڈیرہ ڈالنے کی *وسٹ*ش کی <sub>۔</sub>

ایسے دقت میں اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں سکینت اور اطمینان پیدافر مادیا۔۔۔۔۔۔۔ان کے ایمان کو تازگی اور جلا بخشی <sub>۔</sub>

ان سے گنا ہوں کو دور ہٹانے کاوعدہ فرمایا۔۔۔۔۔۔۔اورا نہیں جنت کی خوشخبری سنائی اورا نہیں کامیاب و کامران قرار دیا۔

ان آیاتِ کریمہ کامصداق ہی وہ چودہ موصحب ہیں .....جو مدید بیے کے سفرین میرے نبی کے رفیق سفرتھے۔

ان ميں سيدناصد يلق انجر شقے .....سيدنا فاروق اعظم تھے .....

.....میدناعثمان ذوالنورین تھے.....میدناعلی بن ابی طالب تھے..... ....ان ہی کے لیے مغفرت اور جنت کے دعدے ہورہے ہیں۔

مورة الفتح كى آيت نمبر ٣ پرغور فرمائي<sub>ي</sub>\_

منافق مردول اورعورتول کاذ کرجو....مشرک مردول اورعورتول کا ذکرجوا....اورکہا گیاان کے لیے عذاب تیارہ اوران سے اللہ ناراض ہے .....و ولعنت کے تحق میں ....ان کے لیے علم کی بحر کتی ہوئی آگ ہے۔

تجھے مجھ نہیں آرہی کہ مشرکین و منافقین کے تذکرے سے پہلے اللہ رب العزت نے مؤمنین کا تذکرہ فر مایا:

اس سے ثابت ہوا کہ اصحاب رسول (العیاذ باللہ) مشرک بھی نہیں تھے اور منافق بھی نہیں تھے۔

مشرکین اورمنافقین عذاب کے متحق ہیں اورمیرے نبی کے یار جنت کے باغوں کے وارث ہیں۔ مشرکین و منافقین اللہ کے غضب اور غصے کے سنزادار بیل اور میرے بنی کے ساتھی اللہ کی رضااور رحمت سے مالا مال ہیں!
مشرکین و منافقین پرعرش والے کی لعنت برستی ہے اور میرے بنی کے صحابہ کے لیے فرشتے بھی رحمت و مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں!
مشرکین و منافقین کے لیے دونے کی آگ کی کے کھو کتے نہ ہے۔

مشرکین و منافقین کے لیے دوزخ کی آگ کے بھڑ کتے :وئے شعلے میں اور اصحاب رمول کے لیے جنت الفردوس کے شمنڈ سے سائے ہیں!

جوبد بخت بھر بھی اصحاب رسول کی مقدس جماعت کے بارے میں بدگمانیوں کا شکار رہتا ہے۔

ادراس قدوی جماعت کوطعن و شنیع کا نشانه بنا تا ہے ....ادر ان پرتبرا کا درواز ہ کھولتا ہے ....اور اپنی غلیظ اور خبیث اور نجس زبان سے ان پر لعنت کاور د کرتا ہے۔

اس ہے ایمان کا موجود ہ قرآن پر ایمان ہر گز ہر گز ہسیں ہے .....جو قرآن پر ایمان ہر گز ہر گز ہسیں ہے ....جو قرآن پر اوصاف اور صفات کے تذکرے کرتاہے!

آ بیت نمبر ۲۳۵ اصحاب رسول کی کامیاییوں اور دنیوی اخروی کامرانیوں کے تذکر کے قرآن نے جگہ جگہ فرمائے۔

ایک اورجگه دیکھیے:

فَأَمَّا الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِخَتِ فَيُدُخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَالْفَوْزُ الْمُبِذِنُ۞ (الجاثيه) الْمُبِذِنُ۞ پس جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے اجھے اجھے ممل کیے تو ان کو ان کارب اپنی رحمت تلے لے لے گا بھی واضح کامیا بی ہے۔

سامعین گرامی قدر!

یہ سورت جاشیہ کی آیت نمبر ۳۰ ہے۔۔۔۔۔۔اس سے اگلی آیت ۔۔۔۔۔۔آیت نمبر اسمیس اللہ رب العزت نے تفار ومشر کین کا تذکرہ فر مایا ہے کہ وہ مجرم لوگ ہیں۔

اور آیت نمبر ۳۰ میں اُمنوا ..... اور عملوا دونوں ماضی کے صیغے میں اوراس سے مرادوہ لوگ میں جواسس آیت کے نزول سے پہلے ایمان قبول کر چکے تھے اوروہ اعمال صالحہ کے زیورسے آراسۃ تھے۔

ظاہر بات ہے کہ آیت کے نزول کے وقت و ہی حضرات موجود تھے جن کو آج ہماری زبانیں .....مجدعر بی سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور صحابہ تی ہیں ۔

ان ہی کے ایمسان کی گواہی دے کر .....اوران ہی کے اعمال صالحہ کی تعریف فرما کراللہ رب العزت نے اسے ان کی صسریح اور واضح کامیا بی قرار دیا۔

آ بیت فمبر ۲۳۲۲ ۲۳۲ الله رب العزت نے آن مجدیں ایک مقام پراصحاب رسول پر ہونے والے انعام کا تذکرہ اس طرح فرمایا:

تری الظّلیمین مُشْفِقِین مِمَّا کَسَبُوا وَ هُو وَالْیِنِینَ اُمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ

وَاقِعٌ جِهْمُ \* وَالَّذِینَ اُمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ

فِیْ رَوْضَتِ الْجَنْتِ ، لَهُمْ مَنَّا يَشَاءُونَ عِنْدَ

رَيِّهِمْ ﴿ فَلِكَ هُوَالْفَضُلُ الْكَبِيْرُ۞ فَلِكَ النَّذِئِ الْمَنْوَا وَعَلِوا الَّذِئِ اللهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ الْمَنُوا وَعَلِوا النَّا اللهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ الْمَنُوا وَعَلِوا الشَّلِحُتِ ﴿ قُلُ لَا السَّلُحُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا إِلَّا الشَّلِحُتِ ﴿ قُلُ لَا السَّلُحُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا إِلَّا اللهَوَدَّةَ فِي الْقُرْبُ ﴿ وَمَن يَتْفَتَرِفْ حَسَنَةً نَرِدُ لَلْهَ وَمَن يَتْفَتَرِفْ حَسَنَةً نَرِدُ لَلْهَ فَفُورٌ شَكُورٌ ۞ لَمُ فَيْهَا حُسْنًا ﴿ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ۞ كَمَن لَا اللهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ۞ لَهُ فِينَهَا حُسْنًا ﴿ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ۞

## (الشوري)

آپ دیکھیں گے کہ یہ ظالم اپنے اعمال سے ڈررہ ہونگے جن اعمال کے وبال ان پر داقع ہونے والے یں اور جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ جنت کے باغوں میں ہونگے وہ جوخواہش کریں گے ایسی دب کے باغوں میں ہونگے وہ جوخواہش کریں گے ایسی دب کے باس موجود پائیں گے ہی بڑا انعام ہے بہی ہے جس کی خوشخبری الندا سینے بندوں کو دے رہا ہے جوایمان لائے اور (سنت کے مطابق) نیک عمل کے آپ کہددیں کہ میں (اے مکدوالو) تم سے (اس تبیخ کے آپ کہددیں کہ میں (اے مکدوالو) تم سے (اس تبیخ کے آپ کہددیں کہ میں (اے مکدوالو) تم سے (اس تبیخ کے آپ کہددیں کہ میں مانگام گرمجت رشتہ داری کی۔

(اس کامطلب و مفہوم یہ ہے کہ میں وعظ و نصیحت اور دعوت و تبلیغ کی کوئی اجرت تم سے نہیں ما نکٹا البت میر اایک مطالبہ ضرور ہے کہ میر ہے اور تمہارے درمیان جورشے داری ہے اس کالحاظ کرو۔۔۔۔۔۔ آیت کایہ مفہوم حضرت میدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہمانے بیان فرما یا اور بخاری نے مورۃ شوری کی تفییر میں اسے نقل کیا۔

تفیر فازن، قرطبی ،ابن کثیر مظهری نے بھی اس آیت با ہی مفرد

تحرير فرمايا ہے۔

الم تشیع نے اور کچھ ایسے حضرات نے جوائل تشیع سے مت اُڑیں .....انہوں نے القربی سے ذوی القربی یعنی امام الانبیاء کاٹیائے کے رشتے داراور اہل قرابت مراد لیے میں ....اور انہیں بھی چار میں محدود کردیا ہے۔

اورابھی تک سیدناعلی اورسیدہ فاطمہ کا نکاح بھی نہیں ہواتھا۔ یعنی ابھی وہ گھرانہ معرض وجود میں ہی نہیں آیا تھا جس گھرانے کے ساتھ مجت کرنے کامطالبہ اس آیت میں ہور ہاہے فوااسفا)

سامعین گرامی قدر!

یہ مورت مکی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔ان آیتوں میں ۔۔۔۔۔۔۔امنو اور عملوا۔۔۔۔۔ماضی کے صیغے میں سیسے بھی ہجرت سے قبل کچھلوگ تھے جن کے ایمان اور اعمال مالحہ کی محوامیاں قرآن دے رہا ہے۔ اورانہیں جنت کے باغوں کی خوشخبریاں سسنارہا ہے ادراان پر ہونے والے اپنے انعام کے تذکرے فرمارہا ہے۔

7 بیت نمبر ۲۳۲ تا ۲۵۳ الللہ ربالعزت نے قرآن مجید میں سیسورہ د خان کی آیت نمبر ۲۴ سے لے کرآیت نمبر ۵۰ تک جبنم کیاں دردناک مذاب کا تذکرہ فسرمایا سیسے مشرکین وکفار نے جھیلنا ہے۔

اس کے بعد فرمایا:

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي مَقَامِ آمِيْنِ ﴿ فِي جَنَّتٍ وَّعُيُونِ۞ يَّلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَاسْتَبْرَتٍ مُّتَقْبِلِيْنَ ﴿ كُنْلِكَ ۗ وَ زَوَّجُنُّهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنِ۞ يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ أُمِنِيْنَ۞ لَا يَنُاوْقُونَ فِيْهَا الْهَوْتَ إِلَّا الْهَوْتَةَ الْأُولَى \* ۅٙۅؘۊ۬ٮۿؙؗۿڔ؏ؘڵٳڹٳڵۼڿؽؚڿ۞۬ڣؘڞ۬ڵٳۺۣڽڗؖؾ۪ڬ<sup>ٟ</sup> ذٰلِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيْمُ۞ (الدخان) یے تک (اللہ سے) ڈرنے والے امن چین کی جگہ میں جو تکے باغوں اورچشموں میں باریک اور دبیزریشم کے لباس پہنے ہوئے آمنے مامنے بیٹھے ہونگے اور یہ بات آئ طرح ہے اور ہم بڑی بڑی آ نکھول والی حورول سے ان کا نکاح کردیں مے (اور) وہ وہاں اطمینان سے ہرقسم کے میوں کی فرماکشیں کرتے ہو تگے (اور) وہاں وہ موت کاذا نقه بھی نہیں چھکیں گے بجزاس موت کے جود نیا

میں آجی کی انہیں اللہ نے دوزخ کے عذاب سے بچالیا یہ سب کچھ تیرے رب کافضل ہے بڑی کامیا بی ہی ہے۔ سامعین گرامی قدر!

سین تمبر ۲۵۴ سورة بروج میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جن مشرکین اور کفار نے مؤمن مردول اور عورتوں کو دین جِق سے مثانے کے لیے ستایا بھرتو بھی نہیں کی انہیں دوزخ کی آگ کے حوالے کر دیا جائے گا کے سے مایان والوں کو بشارت سنائی:

إِنَّ الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَهُمُ جَنَّتُ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهُرُ \* ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُقُ الْكَبِيْرُقُ

بے شکہ جولوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کے ان کے لیے وہ باغات میں جن کے نیچے نہریں بہدری میں اوریہ بڑی کامیانی ہے۔

حضرات محترم!

یہ مکی سورت ہے بہال اُمنوا اور عَمِلُوا سے مراد یقیناً وہ حضرات ہی ہیں جواس آیت کے فزول سے پہلے ایمان لا چکے تھے۔ حضرات ہی ہیں جواس آیت کے فزول سے پہلے ایمان لا چکے تھے۔ ان کے لیے متول کا اور جنت کے باغات کا تذکرہ ہور ہا ہے اور اسے ان کی کامیا بی قرار دیا گیا ہے۔

الله رب العزت تواصحاب رسول کی کامیاییوں اور کامرانیوں کو قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کرتا ہے۔

اوریه بد بخت کهتاہے:

موائے تین صحابہ کے باقی سب صحابہ (العیاذ باللہ) مرتد ہو گئے تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔یعنی وہ امتحان میں کامیاب ہمیں ہوئے اور فیل ہو گئے ہے اب فیصلہ انصاف کے ساتھ آپ خود کرلیں کہ:

لاریب اور بے عیب کتاب قرآن کی بات ماننی چاہئے..... یا بد بخت دشمن صحابہ کی!

آيت نمبر ۲۵۵ الله رب العزت نے مورت انتقاق کی آیت نمبر ۲۳ میں تفادمکہ کوعذاب کی خبر سائی پھر فرمایا: الّا الَّذِینَ اُمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ لَهُمْ آجُرٌ غَیْرُ مَنْنُونٍ ﴿ الاِنشقاق) مگر جولوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کئے ان کے لیے ایماا جر ہے جو بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس بیر سر میں دیا۔ ان کی داری نہ جھی ان دیا

ال آیت میں اللہ دب العزت نے فرمایا کہ کفار کو عذاب جھیلنا ہوگا مگر جوایمان لا حکے اورمیری مرضی کے مطابق اعمال کیے میں انہیں ایساا جر عطا کروں گاجو بھی موقون نہیں ہوگا۔

اس آیت میں ان مؤمنوں کے لیے بڑی خوشخری ہے جومکہ مکرمہ میں ایمان لا مچکے تھے اور پھروہ ہجرت کے شرف سے مشرف ہوئے۔
میں ایمان لا مچکے تھے اور پھروہ ہجرت کے شرف سے مشرف ہوئے۔
میں ایمن تم مبر ۲۵۷ ہے ۲۵۷ سے ۲۵۷ سے ۲۵۷ میں مشرکین اور کفار پر ہونے والے عذاب کا تذکرہ ہوا پھر آیت نمبر ۱۵ میں مؤمنین کی صفات عالیہ کاذکر فرمایا گیا۔

پرائتهام الكارى كارنگ اختيار كرك فرمايا:
اَفَهَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَهَنْ كَانَ فَاسِقًا طَ لَا يَسْتَوْنَ كَانَ مُؤْمِنًا كَهَنْ كَانَ فَاسِقًا طَ لَا يَسْتَوْنَ كَانَ مُؤْمِنًا الَّذِيْنَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ فَلَهُمْ جَنْتُ الْهَأُوى الْمُؤُلِّ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَاللّٰهِ الْهَاوَى الْمُؤُلِّ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللل

کیے ان کے لیے دائمی باغات میں مہمانی ان کے اعمال کی لیکن جن لوگوں نے نافر مانی کی ان کا ٹھکا نہ دوزخ ہے جب بھی اس سے باہر نکلنا چاہیں گے تواسی میں لوٹاد ئے جائیں گے اور کہہ دیا جائے گا کہ اپنے جھٹ لانے کے بدلے آگ کا عذاب چکھو۔

سامعين محترم!

آیت نمبر ۱۸ میں اللہ رب العزت نے استفہام انکاری کے انداز میں پوچھا کیامؤمن اور فائل برابر ہوسکتے ہیں؟

مورۃ السجدہ مکی سورت ہے اور مکہ میں کوئی ایک بھی منافق نہیں تھا .....مکہ میں مشرکین مکہ تھے (جن کوفق کے درجۂ کامل کے لحاظ سے فاسق کہا گیا یعنی کافر)

اوران کےمقابلے میں اصحاب رسول تھے.....حضرت ابو بکڑ، حضرت عمرؓ،حضرت عثمان ؓ اور حضرت علیؓ اور دیگر صحابہ جن کو ہجرت کے سفر کی عظمت حاصل ہوئی۔

ان ہی لوگوں کو اس آیت میں مؤمن کہا گیا۔۔۔۔۔۔۔ پھر آج ان قرآنی مؤمنین کومؤمن نہ مجھنے والا خودمؤمن کیسے ہوسکتاہے؟ سورة السجدہ کی آیت نمبر ۱۹اور ۲۰ پرغورفر مائیے۔

آیت نمبر ۱۹ میں اُمنوا اور عملوا ماضی کے صیغوں کے ساتھ اصحاب رسول کا تذکرہ فرمایا .....اور جنت میں ان کی میمانی کا تذکرہ فرمایا اور آیت نمبر ۲۰ میں مفاراور فاسقین کو تخویف سنائی کہ وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔

دونوں آیتوں میں مؤمنین کے لیے جنت اور کفار کے لیے دوزخ کا تذکرہ کرکے اصحاب رسول کے مؤمن ہونے پرمیرتصد کی ثبت فرمائی۔ آبیت نمبر ۲۵۸ الله رب العزت نے سورة المؤمن میں قیامت کے وقوع کی ایک دلیل بدار شاد فرمائی .....کدا گرجزاوسرا کاایک دن مقررینہ ہوتو پھرمؤمن اور کافر ،صالحین اور بد کارتو برابر ہو گئے۔ حالا نکه جس طرح نابینا اور بینا برابرنہیں ہوسکتے اسی طرح مؤمن اور

کافربھی جزاکےاعتبار سے برابرنہیں ہوسکتے۔

ارشاد بوا:

وَمَا يَسْتَوِى الْآعْلَى وَالْبَصِيْرُ \* وَالَّذِيْنَ امِّنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَلَا الْمُسِيِّءُ \* قَلِيْلًا مَّا تَتَلَاَّكُوُونَ۞ (البؤمن) اندھااور دیکھنے والا برابرنہیں بندو ہلوگ جوا یمان لائے اور کھلے کام کیے بدکارول کے (برابر بیں) تم بہت کم نفيحت حاصل کرتے ہو۔

اس آیت میں مؤمن کو بصیر اور کافر کو اعمیٰ کہا گیا ہے .....اور پھر امنوا اور عملوا کے صیغوں کے ساتھ اصحاب رمول کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مؤمن کا فرول اور بدکاروں کے برابرہیں ہوسکتے!

آ بیت تمبر ۲۵۹ ای مضمون کوایک اورجگه پرالله رب العزت نے یوں بیان فرمایا: أَهُ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا الشَّيِّاتِ أَنَ أَمُنُوا وَعَمِلُوا الشَّيِّاتِ أَنَ أَمُنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِخْتِ ﴿ فَيَعَلَمُونَ الْمُنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِخْتِ ﴿ سَوَآءً مَّعَلَمُونَ أَمَنُوا مَعَامُمُونَ أَمَا يَخْكُمُونَ أَنْ الْمُؤْمَلُونَ أَمُا يَخْكُمُونَ أَنْ الْمُؤْمِدُ ﴿ سَآءً مَا يَخْكُمُونَ أَنْ الْمُؤْمِدُ ﴿ الْمُأْتُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

کیاان لوگوں کا جو برے عمل کرتے ہیں پیگمان ہے کہ ہم ان کوان لوگوں جیما کر دیں گے جوایمان لائے اور نیک عمل کیے کہ ان کا مرنا جینا یکسال ہو جائے براہے وہ فیصلہ جو وہ کررہے ہیں!

اس آیت میں برے اعمال کے مرتکب دو کون سےلوگ تھے جن کوالٹدرب العزت یہ حقیقت مجھانا چاہتے تھے ؟ میں میں میں میں میں ت

یقیناًمشر کتین مکه بی تھے۔

پھران کے مقابلے میں وہ کون خوش نصیب تھے جن کو اُمنوا اور عملوا ..... کے القاب کے ساتھ یاد کیا جارہا ہے۔

یقیناً اصحاب رسول ہی تھے جومکدم کرمہ میں مصائب اور تکالیف کے زمانے میں ایمان لائے۔

ای عنوان کواورای حقیقت کوقر آن نے ایک اور ای حقیقت کوقر آن نے ایک اور جگداس طرح بیان فرمایا:

اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اَمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِخْتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِي الْآرْضِ اَمْ نَجْعَلُ الْمُثَّقِيْنَ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِي الْآرْضِ اَمْ نَجْعَلُ الْمُثَّقِيْنَ كَالْفُجَّادِ۞ (ض) کیاہم ان لوگوں کو جوا یمان لائے اور بھلے مسل کیے ان کے برابر کر دیں گے جوز مین میں فساد میں ہے ہیں؟ یا پر ہیز گاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے۔

محدعر بی مناتیاتی کے تمام سحابہ کامل مؤمن ،او پنچے درجے کے متقی ، صادق و عادل اور جنت کے وارث میں ۔

ہ بیت تمبر ۲۹۱ اسی مضمون کو سورت الانعام میں بیان فرماتے

ہوتے ارشاد ہوا:

اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنُهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا تَمْشِىٰ بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهُ فِي الظُّلُهٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ﴿ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكُفِرِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ @ (الإنعام)

ایراشخص جو پہلے مرد و تھا (یعنی کافرتھا) پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا (یعنی اسلام قبول کرنے کی تو فیق دے دی) اور ہم نے اس کو ایک ایرا نور دے دیا کہ و ہاس نور کو لیے بھر تا ہے لوگوں میں (یعنی قرآن) کیا ایس شخص (یعنی مؤمن) اس شخص کی طرح ہوسکتا ہے؟ جو تاریکیوں سے بکل ہی نہیں یا تا (یعنی کفر کی تاریکیوں میں بھٹک رہا بکل ہی نہیں یا تا (یعنی کفر کی تاریکیوں میں بھٹک رہا ہو اکرتے ہیں!

سامعین گرامی قدر!

ایک لمحد کے لیے غور فرمائیے کہ:

ال منی سورت میں ......یک جماعت اور گروه کاذ کرجور ہاہے جو پہلے کافر ومشرک تھے اور میت کی طرح تھے ...... پھر اللہ رب العزت نے انہیں اسلام کی روح عطافر ما کرزندگی دے دی۔

انہیں قرآن جیسی کتاب دیکر کفر کے اندھیروں میں روشنی اور نور کا انتظام فرمادیا۔

آخریہ کون لوگ ہیں؟ جن کومشر کین و کفار کے مقابلے میں لا کر فیصلہ فرمایا کہ بید دونوں برابرنہیں ہوسکتے۔

انابت کی عینک سے دیکھیں .....اور آئکھوں سے ضد کی پٹی اتار دیں .....تویہ حقیقت روز روثن کی طرح واضح ہو سبائے گی کہ اندھیروں میں بھٹکنے والے مشرکین مکہ ہیں۔ اورقرآن جیسے نور کو حاصل کرنے والے محد عربی سلی اللہ علیہ دسلم کے

محابه بين!

آ بیت تمبر ۲۹۲ مورہ محد میں تفاراور مؤمنین کے رویوں کو یول

ذ كرفرمايا:

ذٰلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَآنَّ الَّذِينَ امَّنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَّبِّهِمُر ۗ كَذٰلِكَ يَصْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ آمُثَالَهُمْ ۞ (محمد ٣:٣٠) یہ اس لیے کہ کافرول نے باطل کی پیروی کی اور مومنول نے اس دین حِق کی پیروی کی جوان کے اللہ کی طسرت سے ہے۔اللہ لوگول کو ان کے احوال اسی طرح بتا تا ہے! اس آیت میں جومدنی ہے .....یعنی ہجرت مدینہ کے بعسد

ازی ہے فرمایا کہ

کفار ومشرکین ہمیشہ باطل کے راستوں کی پیروی کرتے ہیں اور سے ایمان والے وہ ہیں جنہوں نے اس دین کی پیروی اختیار کی ہے ... جومحدع کی سائندہ کے ذریعہ ان کو عطا ہوا۔

آڏينين اُمَنَدُوا اور اِٿَبَعُ وَا .....دونوں ماضي کے صینے میں .....جن ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کے نزول سے قبل کئی لوگ .....ايمان اورا تباع حق كے زيورسے آ راسة ہو كيے تھے۔

یقیناً وہ اصحاب رسول تھے.....سییسورۃ مدنی ہے اور اس میں مهاجرين اورانصارسب صحابه كرام ثامل ين! ا بیت نمبر ۲۹۳ میں آپ صرات کے مامنے کئی آیات

مبارکہ پیش کر چکا ہول .....جن میں اللہ رب العزت نے اصحاب رسول کو کفار ومشرکین کے ایمان وعمل کفار ومشرکین کے ایمان وعمل اورتقویٰ و پر بینزگاری کو بیان کیا۔

آئے! اب میں ایسی آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرتا ہول ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ جن میں اصحاب رسول کی مختلف صفات کے تذکرے ، ان پر ہونے والے انعامات کاذکر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ان کے مؤمن کامل ہونے کو بیان کیا گیاہے۔۔

مورة الانفال مين فرمايا:

وَاذْكُرُوْا إِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْالْرُضِ تَخَافُونَ اَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَاوْدَكُمْ وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِن فَاوْدَكُمْ مِن فَالْمُ وَقَالَ الطَّيِّبُاتِ لَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ ﴿ (الانفال) الطَّيِّبُاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ (الانفال) الطَّيِّبُاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ (الانفال) الراس عالت وياد كروجبتم زيمن مِن تصور سے تھے اوراس عالت ویاد کروجبتم زیمن میں تصور سے تھے کہ وہ کہ وہ کہ ان اور تم کو اپنی نصرت سے قت لیں پھراللہ نے تم کو کھکا نہ دیااور تم کو اپنی نصرت سے قت دی اور تم کو تم کی ایک میرون سے دونی دی تاکر تم کو کرو!

عدل وانصاف کے تقاضوں کوملحوظ ِ خاطر رکھتے ہوئے ........ بتلائے کہ کیااس آیت کے مصداق تابعین ہوسکتے ہیں؟ کیااس آیت کے مخاطب تبع تابعین ہوسکتے ہیں؟ الله کو عاضر و ناظر جان کرفیصله فرمائیے......یااس آیت سے مراد ائمہ مجتہدین،امت کے مفسرین ملت کے محدثین،فقہائے کرام،علماء عظام،اولیاءامت ہوسکتے ہیں؟

اگرجواب نفی میں ہے اور یقیناً نفی میں ہوگا۔۔۔۔۔۔۔تو پھر مانٹ پڑے گا۔۔۔۔۔۔۔طوعاً مان لیں آپ کی مرضی۔۔۔ یا کرھاً مان لیں آپ کی مرضی۔۔۔۔۔۔مرجھکا کرتیلیم کرلیں آپ کی منشاء۔۔۔۔۔۔ یا سرپیٹ کرتیلیم کرلیں آپ کی منشاء۔۔۔۔۔

اس حقیت کو مانے سوا کوئی چارہ نہیں کہاس آیت کے مصداق صرف ادرصرف میرے نبی کے ساتھی ہیں۔

ہاں اس آیت کے مخاطب صرف میرے بنی کے پیارے یار ہیں اصحاب رسول .....اورمہا جرین کو کہا جارہاہے۔

اِذْاَنْتُنْ قَلِیْلٌ .....جبتم قلیل تھے.....مکم مکرمہ میں اور جبتم قلیل تھے....مکم مکرمہ میں اور جبرت کے بعد مدینہ منورہ کے ابتدائی ایام میں تم تعداد کے اعتبار سے اور مالی یوزیشن کے لحاظ سے تھوڑے تھے۔

کفارومشرکین تمہیں کمزورونا توال سمجھتے تھے.......تم بھی ہروقت خوف زدہ رہتے تھے کہ کفار کسی جانب سے حمسلہ کر کے جمیں نیست و نابود نہ کردیں ......مکہ میں تم نے تیرہ سال خوف کے سائے میں گزارے تھے بھراللہ نے تم پررحمت و مہر بانی فرمائی ......اور تمہیں مدیت منورہ میں رہنے کے لیے جگہ عطافر مائی ......مہاجرین وانصار میں بے مثال میں رہنے کے لیے جگہ عطافر مائی ......مہاجرین وانصار میں بے مثال میں رہنے کے لیے جگہ عطافر مائی ......مہاجرین وانصار میں بے مثال میں دیتے ایک میں دیا۔

تمہیں اپنی نصرت و مدد کے ذریعہ قوت عطا فرمائی ......... بدر

کے میدان میں کس طرح تمہاری مدد کر کے کفار کی جبٹر کا ب کررکھ دی ......باد جو دقیل تعداد ہونے کے تم کو تستح بھی دی .مال ننیمت بھی اور قید یوں کافدیہ بھی۔

لوگو! بتاؤیدکن لوگول سے خطاب ہور ہاہے؟ اصحاب رسول کی مقدس جماعت سے ہی نا!

تو چرمانے اللہ کی مدد، نصرت اور تائیدا صحاب رسول کو حاصل تھی تو جن لوگوں کو اور جس جماعت کوعرش کے مالک کی نصرت و تائید حاصل ہو، پھراس جماعت کے معتبر ترین افراد پر تبرا کرنے والا .....اور آن پر تنقید کرنے والا اپنامنہ کالا نہیں کر ہا؟

آ بیت نمبر ۲۹۴ مورة البقره کی ایک آیت آپ کو منانا پ ہتا ہتا ہوں۔ اللہ میں اللہ رب العزت نے اصحاب رمول کے ایسان کا تذکرہ اس طرح فر مایا:

امن الرَّسُولَ بِمَا الْنِلَ اللهِ مِن رَبِّهِ وَالْمُوْمِنُونَ لَا مُكَّ الْنِلَ اللهِ وَمَلْبِكَتِهِ وَالْمُوْمِنُونَ لَا نُفَرِّقُ بَاللهِ وَمَلْبِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَاللهِ وَمَلْبِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَاللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

میں تفسر کی (یعنی کچھ کو مانیں اور کچھ کو نہ مانیں) نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ہم نے سنااورا طاعت کی ہم تیری بخش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب اور ہمیں تیری بی طرف لوٹنا ہے! مامعین گرامی قدر!

سائیں ران قدر: سورۃ بقرہ مدنی سورت ہے .....یعنی ہجرت مدینہ کے بعب

مورة بھرہ مدی مورت ہے .....یعنی ہجرت مدینہ کے بعب نازل ہوئی ہے۔

ال میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر مٹائیز آئے ایمان کے ساتھ ہی مؤمنوں کے ایمان لانے کا تذکرہ فرمایا ہے۔

پھران کے اس قول وا قرار کو بیان کیا کہ:

ہم نے احکام الہی اور آیات ِقر آنیہ کو سنااوراس کے سامنے سر تعلیم خم کر دیائے

کوئی شخص ہمارا یہ عقد وحل کرے کہاس آیت میں جن مؤمنوں کے ایمان لانے کا تذکر ہ ہور ہاہے۔

اورجن خوش نعيب حضرات كى اطاعت وفرما نبر دارى كوبيان كما

جارہاہے۔

اس سےمراد کون لوگ ہیں؟ اس مؤمنون کے مصداق کوئن ہیں؟ اور متیم نحذیا و اُسط نحذیا کے قائل کون ہیں؟

ہر ذی عقل اور صاحب شعور کا ہی جواب ہوگا ۔۔۔۔۔۔کہاس آیت کے جیج اور حقیقی مصداق اصحاب رسول ہی ہیں ۔۔۔۔۔۔مہاجرین وانصار ہی

کومؤمن اورمطیع کہا جارہاہے۔

جن خوش بخت لوگول کو اللہ رب العزت عرش سے ایمان و اطاعت کی سندیں عطا کرتا ہے۔۔۔۔۔ آج ان کے ایمان میں شک وشبہ کرنے و الاقر آن پر ایمان رکھنے کے دعویٰ میں سچانہیں ہوسکتا ۔۔۔۔۔ و بی اس بات کا قائل ہے کہ اسلی قر آن عراق کی ایک غارمیں ایک غائب امام کے ہاتھوں میں ہے ۔۔ اسلی قر آن کو تحریف سے محفوظ سمجھنے و الا ۔۔۔۔۔۔۔۔ بھی بھی صحابہ کرام کے ایمان و اطاعت اور اخلاص کے بارے میں مشکوک نہیں ہوسکتا ۔۔ ایمان و اطاعت اور اخلاص کے بارے میں مشکوک نہیں ہوسکتا ۔۔

آ بیت نمبر ۲۷۵ ـ ۲۷۲ مورة الحج کی آیت نمبر ۱۹ میں ارشاد موالد دوگرد و الله کی الوہیت کے بارے میں جھگڑرہے ہیں (یعنی ایک گروہ کفار کا اور دوسرا مؤمنین کا) پھر آیت نمب ر۲۰ سے لے کر ۲۲ تک کفار کو دوزخ میں جس عذاب کا سامنا کرنا ہوگااس کا تذکر دفر مایا:

 ریشم ہوگا(یہ سب انعامات ونواز شاست ان پراس کیے ہونگی کہ دنیا میں) ان کو پائیزہ بات (کلمئة توحید) کی راہنمائی کردی گئی اور قابل صد تعریف راستے (یعنی دین اسلام) کی ہدایت کردی گئی تھی! سامعین گرامی قدر!

کف ارکے مقب بلے میں ایم ان والوں کا تذکرہ ہورہا ہے ....جس وقت یہ آیتیں نازل ہورہی تھیں ....اور جن لوگوں کے لیے انعامات باری کا اعلان ہورہا تھا۔

> اس وقت ایمان دارکون لوگ تھے؟ اصحاب رسول کےعلاو وکون ہوسکتے ہیں۔

استاب رسول کا جستی ہونااور جنت کی تعمتوں سے لطف اندوز ہونا اس آیت کی ردسے یقینی ہے ۔۔۔۔۔جو بد بخت اور بدنصیب اسحاب رسول کے جنتی ہونے میں شک کرتا ہے و ،قرآن کی اس جیسی کئی آیات کا منکر ہے ۔ سر میں نمیر کے ۲۲ اس سے ملتی جلتی ایک آیت سورۃ النماء سے مجمی سماءت فر مراکیجے :

وَالَّذِينَ أَمَنُوا وَعَيلُوا الصَّلِحْتِ سَنُكُ خِلُهُمْ

جَنَّتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْآنَهُرُ خُلِدِیْنَ فِیهَا اَلَا نَهُرُ خُلِدِیْنَ فِیهَا اَبَدًا ﴿ لَهُمْ فِیهَا اَذَوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ﴿ وَّنْلُخِلُهُمْ اَلَا طَلِیْلًا ﴾ ظلّا ظلینلا ﴾ طللا ظلینلا ﴾ اورجولوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ہم عنقریب ان کو ایسے باغات میں لے جائیں گے جن کے نیچ نہریں بہد رہی میں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رمیں گے ان کے لیے رہی میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رمیں گے ان کے لیے وہاں یا کیزہ یویاں ہونگی اور ہم ان کو گھنی تھے اول میں وہ اس میں اور ہم ان کو گھنی تھے اول میں

حنرات گرامی!

داخل کریں گے۔

اس وقت مہاجرین وانصار کی مقد*س ترین جمساعت ہی تھے جو* اُمنوااور عملوا کےاولین مصداق گھہرے!

آ بیت نمبر ۲۹۸ لگے باتھوں ایک آیت اور بھی من لیجیے سیسورۃ البقرہ کی آیت کریمہ ہے!

وَبَيِّيرِ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِخْتِ آنَّ

لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِئُ مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهُرُ \* كُلَّمَا
رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزُقًا ﴿ قَالُوا هٰذَا الَّذِئُ
رُزِقُنَا مِنْ قَبُلُ ﴿ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ﴿ وَلَهُمُ وَيُهَا أَزُوا جُمُّطَهَّرَةٌ ﴿ وَهُمْ فِيْهَا خُلِلُونَ۞ وَلَهُمْ (البقرة ٢٥٥)

(میرے پیغمبر) خوشخبری سنادیجے ان لوگوں کو جوایمان لائے اور پہلے ممل کیے اس بات کی کدان کے لیے ایے باغات ہیں جن کے نیچ نہریں بہدری ہیں جب بھی وہ باغات ہیں جن کے نیچ نہریں بہدری ہیں جب بھی وہ کھلوں کارزق دیئے جائیں گے تو وہ کہیں گے تھے اوران کھیل ہے جو ہم اسس سے پہلے دیئے گئے تھے اوران کے لیے پاکیزہ ہویاں ہونگی اوروہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔

حضرات گرامی قدر!

مورۃ البقرہ ۲ھیں نازل ہوئی .....معلوم ہوتا ہے اس وقت کثیر تعبداد میں خوش نصیب لوگ موجود تھے جن کو اُمنو ااور عملو ا ....ماضی کے صیغے کے ساتھ ذکر فرمایا گیا۔

ان کے ایمان کے اخلاص کی شہاد سے دی گئی اوران کے لیے اخروی انعامات کا وعدہ فرمایا گیا۔

اگرمعاذ الله اصحاب رسول منافق ہوتے جس طرح کچھ ناعب اقبت اندیش اورگمراہ لوگوں کا خیال ہے تو الله رب العزت ان کو ایمان والے اور نیک اعمال والے کہہ کر مجھی نہ پکارتا۔ آيت نمبر ٢٦٧\_ ٢٦٨ أنسيان سلاكي دوآيتي اور

سنصورة كهف مين ارشاد جوا:

یقیناً جولوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو ہسکی
نیک عمل کرنے والے کا تواب ضائع ہمیں کریں گے ان
کے لیے مینگی والی جنتیں ہیں ان کے نیچ نہریں جاری
ہونگی وہاں یولوگ مونے کے کنگن پہنا ہے جائیں گے
اور مبزرنگ کے زم و باریک اور موٹے ریشم کے لباس
ہبنیں گے وہاں تخوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہونگے کیا خوب
بدلہ ہے اور کی قدرعمدہ آرام گاہ ہے۔

آیت نمبر ۲**۷۹\_ ۲۷۰** مورت کهندی کی دو آیتی اور سماعت فرمائیں:

> إِنَّ الَّذِيْنَ أُمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِخْتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنْتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿ خُلِدِيْنَ فِيْهَا لَا

یبُغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ۞

(کهف)

ہے تک جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال

بھی کیے ان کے لیے ان کی مہمانی کے لیے الف روس

کے باغات ہو تگے جہال وہ ہمیشہ ریس کے اس حب گہو

مریخ کے باغات ہو تگے جہال وہ ہمیشہ ریس کے اس حب گہو

بالمعين گرامي!

مورت کہف ملی مورت ہے۔

ان آیات مبارکہ میں ان خوش نصیب لوگوں کی عظمت ثابت ہور ہی ہے جو مورت کہف کے فزول سے پہلے ایمان لا کیے تھے۔

اس آیت کے آئینے میں دیکھیں تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ مکہ مکر مہ کی مظلومیت کے دور میں جولوگ ایمان لائے ۔۔۔۔۔۔و آخرت میں الله رب العزت کے مہمان ہونگے۔

اورو وسب کے سب صرف جنت میں نہیں بلکہ جنت الفردوس میں ہونگے (جنت الفردوس جنت کا سب سے عظیم، اونجی ااوراعلی درجہ ہے اس لیے امام الا نبیاء میں افراد ہے کے سرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے جنت کا سوال کروتو جنت الفردوس کا سوال کیا کرواس لیے کہ وہ جنت کا اعلیٰ حصہ ہے اورویس سے جنت کی نہریں بھوئتی ہیں ۔

( بخارى كتاب التوحيد باب وكان عرشه على الماء )

وشمنانِ اصحاب رسول غیظ وغضب کی آگ میں جلتے رہیں اور زبان سے جو کچھ بھی مکتے رہیں .....وہ اصحاب رسول کا کچھ بھی نہیں بگاڑ مکتے .....وہ تو جنتِ الفردوس میں رب العالمین کے معززمہمان ہونگے۔ آ بیت نمبر ۲۷۲ ۲۷۲ الله رب العزت گواه بی کرقرآن مجید نے بیشمار جگهول پرمیرے پیادے نبی کے یاروں کے تذکر سے مختلف انداز میں فرمائے ہیں۔

مہاجرین محابہ کے لیے ان آیات میں جنت کی خوشخری ہے۔

ہ بیت تمبر ۲۷۳ مورہ حم البحدہ میں فرمایا کہ مشرکین کے لیے بڑی بربادی اور خرابی ہے۔

مشركين كے مقابلے ميں مؤمنول كاتذكر وان الفاظ كے ماتھ فرمايا إِنَّ الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَهُمْر أَجُرُّ

غَيْرُ مَنْنُونِ۞ (حم السجد) ہے شک جولوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے ان کے لیے بختم ہونے والا اجرہے۔ سامعین گرامی قدر! آج کے خطبے میں .....میں نے قرآن مجید میں سے ایسی آیات آب کے سامنے پیش کرنے کی سعادت ماصل کی ..... جن میں اللہ رب العزت نے اصحاب رمول .....مہاجرین و انصاركے مخلصاندا يمان كا .....ان كى اطب عت وفسرمانىبردارى كا .....ان کے اخلاص کااوران کے نیک اورصالح اور مجلے اعمال و کر دار كاتذكره فرمايابه پھراس ایمان واخلاص .....ان کے تقوی و کر داراور صالح اعمال کے نتیجے میں ان پر ہونے دالے انعامات دنواز ثاہت کا تذکرہ فرمایاہے۔ ان کے لیے جنت کے باغات .....معلات کے پیچے بہنے والی نہریں .....نختم ہونے والا اجروثواب ....جنت الفسردوس کی مہمانی .....ریشم کے لباس ، مونے کے کنگن ،عمدہ رزق ، پاکسینرہ اور ستھری ہویاں ہنلود فی الجنة کے سیچاور پکے وعدے فرمائے! برى تعجب انگيزيات ہے كه ..... جن خوش نصیب لوگوں کے لیے .....عرش والے نے اپنی ..... ....لا ریب تماب میں .....ایک جگہ نہیں بلکہ بہت سارے مقامات پراینی رضا کا.....اینی خوشنو دی کاوعده فرمایا..... جن کو جنت الفردول کی مہمانی کا شرف بختا ۔۔۔۔۔۔۔جنت کے انعامات کا ان کے لیے گن گن کے وعدہ فرمایا؟
آج ان کے ایمان کے متعلق بحث کی جاتی ہے۔۔۔۔۔
آج ان کے ایمال پر تنقید کی جاتی ہے۔۔۔۔۔
آج ان کے اعمال پر تنقید کی جاتی ہے۔۔۔۔۔
تاج ان کے کردار کو داغ دار بن انے کے لیے بڑی بڑی تنابیں تحرید کی جاتی ہیں!

وَمَاعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيْن

## بيسويں تقرر

أَخْهَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ وَاللهِ عِنَ الشَّيْطِيِ الرَّجِيْمِ وَعَلَوا بِسْمِ اللهِ الرَّخِيْمِ الرَّحِيْمِ وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ امَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ امَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِطِي اللهُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَالْكُمْ كَمَا الصَّلِطِي اللهُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَ اللهُ الْذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَ اللهُ الْفِينَ اللهُ الْفَيْلُ اللهُ الْفَيْلُ الْعَلِي اللهُ الْفَيْلُ الْعَلِي اللهُ الْعَلِي الْعَلِي اللهُ الْعَلِي اللهُ الْعَلِي اللهُ الْعَلِي اللهُ الْعَلِي اللهُ الْعَلِي اللهُ الْعَلِي الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَيْمِ اللهُ الْعَلِي الْعَلِي اللهُ الْعَلِي اللهُ الْعَلِي اللهُ الْعَلِي الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَيْمِ الْعَلِي الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَى الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَى الْعَلَيْمِ الْعَلِي الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلِي الْعَلَيْمِ الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِي

سامعین گرامی قدر!

میں گذشة خطبات میں ......بہت ہی آیاتِ کریمہ پیش کرچکا ہول جن میں اصحابِ رمول کی عظمتوں ، رفعتوں ، اوصاف وخصائل اور صفات محمود ہ کا تذکر ہ تھا۔

اسی سلیکو آ گے بڑھاتے ہوئے .....میں آج کے خطبے میں مزید کچھآیات آپ کے سامنے پیش کرنا جا ہنا ہوں۔

آ بیت تمبر ۲۷۲ مب سے پہلے خطبے میں تلاوت کردوآیت کریمہ کام فہوم اور تقبیر بیان کرنا بیا ہتا ہوں!

سورۃ النورکی آیت نمب رے ۴ ادر آیت نمبر ۳ ۵ میں ......... منافقین کے منفی رو یوں کا تذکرہ کیا گیا۔

انہیں تین قیم کے انعامات سے نواز نے کاوندہ فرمایا۔۔۔۔۔۔۔اور پہتیز ل انعامات دنیا ہی میں عطا کرنے کاوندہ فرمایا۔

پہلا انعام: یہ کہ انہیں زمین میں خسافت علس کریں گے .....اورو ،خلافت وحکومت اسی طرح کی ہو گی جس طرح ان سے پہلے بنی اسرائیل کوعطائی تھی۔ دوسرا انعام: یکجس دین اسلام کوالله رب العسزت نے ان کے لیے پند فرمایا ہے ( دَضِیْتُ لَکُمْد الْاِنسلَامَد دِیْنًا) ان کے ہاتھوں سے اسے دنیا میں قائم کرے گا۔

لَیُمَکِّنَیَّ ....مَکین کے معنی میں جگہ دینا .....مرادیہ ہے کہ ان کے ذریعہ دین اِسلام کو جائے اقامت دی جائے گی۔

یعنی ایسی قوت،ایسی شان و شوکت،ایسا جاو و حبلال،اورایسی کشرت اور دین کی ایسی اشاعت ہو جائے گی کہ اس کا سکھنگی اور تری میس بیٹھ جائے گا۔

اور کوئی طاقت اور کوئی دشمن اس دین کومٹانے میں کامیاب نہیں ہوسکے گا۔

لِیُهُ کِیْنَنَّ کے بعد لَھُنْد .....اس کے دومعنی ہو سکتے ہیں ......اگر لَھُنْد کالام بب کا بنالیس تومعنی اس طرح کریں گے: تر

کہ دین اسلام کے تکین اور مضبوطی کاذریعب اور سبب ہی مونین صالحین ہونگے اور ان ہی کی جدو جہداور مختول کی وجہ سے دین اسسلام کو بلندی اور رفعت ملے گئی۔

اورا گرکیه خد کالام نفع کے معنی ین ہوتو معنی یوں کریں گے کہ:
دین اسلام کو جو کمین مضبوطی بھہراؤ اور جماؤ ملے گااس کافائدہ ان
بی ایمان داروں اورصالحین کو ہوگا کہ وہ بڑے اطینان اور سسکون سے اللہ
رب العزت کی عبادت ، شریعت کی اطاعت اوراحکام دین پر عمل ہسے را
ہوسکیں گے۔

تيسرا انعام: جن كادعده اس آيت مين جوايدكهان كومسرقهم كا

منکل امن حاصل ہو گاانہیں کئی قسم کاخو ف نہیں ہوگا۔ دھرتی پر جہاں جہاں تک ان کی خلافت وحسکومت ہو گی امن و .

امان اورسکون و چین اوراطینان کاد ورد وره ہوگا۔

يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِي شَيْئًا

جن خوش نصیب لوگول کو میں خسلافت فی الارض کی سشان سے نواز دول گا......وہ اس رہتے اور اس مقام پر پہنچ کراور حسکومت و اقتدار کے نشے میں مست ہوکر مجھے فراموش نہیں کردیں گے۔

بلکہ وہ لوگ اس درجے پر پہنچ کر بھی میری ہی عبادت کریں گے ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اورمیری عبادت میں کئی کوسانجھی اورشریک نہیں بنائیں گے۔ وَ مَنْ گَفَرَ بَعْلَ ذٰلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُد الْفَاسِقُونَ

کفر کے دومعنی ہوسکتے ہیں:

ایک حقیقی معنی کداس ہے مثال خوشخبری کے بعد بھی جوشخص دین اسلام کی طرف راغب منہ جواورہ من دھرمی سے اپنے کفروشرک پر قائم رہے تو و و پر لے درجے کانافر مان اور بدکارہے۔

کفرکاد وسرامعنی ناشکری کاہے۔

مطلب یہ ہوگا کہ ان عمتوں کے ملنے کے بعد جوشخص ان عمتوں کی نا قدری اور ناشکری کرے گاوہ بڑا بدکار ہوگا۔

جیسے امیر المؤمنین سیدناعثمان ذوالنورین رضی الله تعالیٰ عند کے قاتلوں نے ناشکری کی اور خلیفۂ راشدو برق کوظلماً شہید کردیا۔
ان کی اس ناشکری اور اس قبیح حرکت کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب
العزت نے ان سے امن وامان کو اٹھا لیا اور مسلما نوں کی

تلواریں آپس میں گرانے لگیں۔ (خازن مبلد ۵ صفحہ ۸۷)

یا جس طرح دشمنان صحابہ نے ان تعموں کی ناقدری کی .....کہ جن جمتیوں کو اللہ رب العزت نے خلافت وحکومت کی اس موعود ہ تعمت سے نواز السسسید الن جمتیوں کو مؤمن مانے کے لیے تیار نہیں ....اور ان کو ملنے والی تعمت (خلافت) کے تعمت ہونے کا بی انکار کردیا۔ حضرت شاوعبدالقادرمحدث د بلوی رحمة الله علی بے اس آیت کی حضرت شاوعبدالقادرمحدث د بلوی رحمة الله علی بے اس آیت کی

حضرت ثاوعبدالقاد رمحدث د ہوی رحمۃ الله علیہ نے اس آیت کی تفییر میں تحریر فرمایا:

> جوکوئی خلفائے اربعب کی خلافت اور ال کے فضل وشرف سے منکر ہواان الفاظ سے اس کا حال مجھا گیا۔

سامعین محترم! خلافت وحکومت عطا کرنے کاوعدہ.....اصحاب رمول کے بعد آ نے والے لوگوں کو ہالو اسطہ پہنچتا ہے۔

مگر بلا واسطه اس وعدے کے مخاطب .....اور اسس آیت کریمہ کے مصداق وہ خوش نصیب لوگ میں جو امام الانبیاء کا شیار کے مبارک عہداور زمانے میں موجود تھے۔

مِنْكُمْ كااثاره بهى اى بات كى تائيد كرد باب

جی وقت پیہ وعدہ کیا گیااس وقت مسلمانوں پر عالت خوف طاری تھی .....اور دین اسلام نے ابھی عرب میں بھی مضبوط جو یں نہسیں پکڑیں تھیں۔

اس آیت کے نزول کے چند سال بعد مسلمانوں کی یہ حالت خوت امن و چین سے بدل گئی۔ اوراسلام پورے عرب کی زمین پر چھا جانے کے بعدایران وروم، ایشیااورافریقہ کے بڑے علاقے اور قصے پر دشک دینے لگا۔

اسلام کی بنیادیں اور جزیں اپنی پیدائش کی زمین ہی میں نہسیں ......بلکه کرءَ زمین میں مضبوط ہوگئیں ۔

دنیا کے بڑے بڑے ممالک مفتوح ہو گئے اور ملمان کامیاب و کامران ہوئے ۔۔۔۔۔۔۔کفروشرک کے دئیے بچھے گئے اور تو حیدوسنت کی مشعلیں ہر جگہ روشن ہوگئیں ۔۔۔۔۔۔۔اور اسلامی تہذیب وتمدن کا پھسریا چاردانگ عالم میں اہرانے لگا اس حقیقت میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رسب العزت نے اپنایہ وعد و ۔۔۔۔۔۔۔ خلفاء ثلاثہ (سیدناصد کی اکسبر سیدنافاروق العزت نے اکسبر سیدنافاروق اعظم، سیدناعثمان ذوالنورین رضی الله تعالی نے مظام مسلمانوں کو زمین میں فرمادیاان ہی کے مبارک دور میں اللہ تعالی نے مظلوم مسلمانوں کو زمین میں فلیہ عطافر مایا۔

ان ہی کے مقدی دور میں دین اسلام کوعروج اور بلندی ملی ...........فتو حات کے دروازے کھلے، قیصر و کسریٰ کے خسنزانے ان کے قدموں میں ڈھیر ہونے لگئے۔

ان کانام کن کراس وقت کی نام نهادسپر طب قت میں کا نیخ گیس است مسلمانوں کاخوف حالتِ امن سے بدل محیا مسلمانوں کاخوف حالتِ امن سے بدل محیا مسلمانوں کاخوف حالتِ امن سے بدل محیا مسلم الله خوانے میں خوشحالی کا ایسادور آیا کہ خلافت عثمانی میں ایک شخص اپنی زکوۃ ادا کرنے کے لیے نکلتا تواسے کوئی زکوۃ لینے کامتحق نہیں ملتا تھا۔

ان منبوط شوابداور کھلے مثابہ سے بعد مسیح کی منصف

مزاج اورانساف پند شخص اس حقیقت میں شک کرسکتا ہے کہ خلفا مثلاثہ کی خلافت پر قرآن مجید نے مہرتصدیق شبت کی ہے۔

اوران کے مومن صالح ہونے کی گواہی عرش والا خود دے رہا ہے اب بھی اگر کئی کو رباطن کو شک ہوتو وہ امیر المؤمنین سیدنا علی گئی وہ تقریر پڑھ لے جوانہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عند کو ایرانیوں کے مقب بلے میں خود تشریف لے جانے سے دو کئے کے لیے فرمائی تھی ۔ تشریف لے جانے سے دو کئے کے لیے فرمائی تھی ۔

سيدناعلى بن ابي طالب رضى الله تعالى عند في كها:

بے شکاس دین کی شنج وشکت کثرت وقلت کثر پرموقون نہیں ہے۔ یہ اللہ کالا کر بین ہے۔ یہ اللہ کالا کر بے جسس کی اس نے فروغ دیااور یہاللہ کالٹر ہے جسس کی اس نے تائیدونصرت فرمائی یہاں تک کہ یہ ترتی کرکے اس منزل تک پہنچ گیا ہم سے قواللہ نے فود وعدہ فرمایا ہے (بھی وعدہ جسس کاذکرمورۃ النورکی آ بہتم ہوا) اللہ اس وعدے کو ضرور پورا کرکے دہے گااور اسپنے الشکر کی ضرورمدد کرے گا۔ (نبیج البلاغت ج اس ۲۸۲)

لٹکر کی ضرورمدد کرے گا۔ (نبیج البلاغت ج اس ۲۸۲)

بھران کی خلافت اورخلافت کے اوصاف وخصائص کو ذکر فر مایا اور جو جو پیشین گوئیاں کی گئیں وہ سب کی سب خلفاء ثلاثہ کے مبارک عہد میں پوری ہوئیں۔

| اس آیت کے اولین مخاطب اصحاب رسول ہی ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اتنی وضاحتاور اتنی صراحت کے بعب داور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| صحاب رسول کی اتنی منقبت وعظمت کے بعب داورخلف اوثلاثه کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| فلافتِ حقہ اور صادقہ اور راشدہ کے بعدجو بد بخت ان کے ایمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ی میں شک کر رہاہے تو پھر میں کیوں نہ کہوکہ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| اں بدبخت کا قرآن پرایسان ہمسیں ہے ۔۔۔۔۔۔۔یہ بربخت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| موجود وقرآن کومحفوظ کتاب مانے کے لیے تیارہ میں ہے ۔۔۔۔۔اس کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| قرآن زمین کے سینے پرنہیں بلکہ غارمیں پوشیدہ ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| جس خوش نصیب کاایمان موجود وقر آن پرحق الیقین کی مدتک ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| اورو واس قرآن كوغير محرف مانتا ہے تو پھرو وايمان ركھتا ہے كەتمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اصحاب رسول قسرة في ارشاد كي مطابق كامل مؤمن مسالح ومتقى مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| اورخلفاء ثلاثه کی خلافتخلافت برحق،خلافت صادقب اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| خلافت را شدہ ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| آ بیت نمبر ۲۷۵ مرة النور کی مذکوره آیت کریمه سے ملتی جلتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ایک آیت سورة الحج میں بھی ہے سورۃ حج کی آیت نبر ۳۹ اور ۴۰ میں ان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مظلوم صحابه كواذن جهاد عطافر مايا جنهيس ناحق مكدم محرمه سے نكالا گياتھا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| صرف ال جرم كى بإداش مين كدوه كهتے تھےرَبُّنَا اللّٰهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ہمارا پالنہار، ہمارا مرنبی ، ہماری نشو ونما کرنے والا اور ہماری تمسام تر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ضروریات کاخیال رکھنے والا صرف اورصرف الله تعالی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| آ کے ان مہاجرین کے بارے میں ارشاد ہوا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٱلَّذِينَ إِنْ مَّكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ آقَامُوا الصَّلُوةَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 가 살아보다 그 사람들이 가지 않는데 그 사람들이 가지 않는데 그 보고 있다. 그 사람들이 보고 있다면 보다 보다 되었다. 그 사람들이 되었다면 보다 보다 되었다면 보다 되었다. 그 사람들이 되었다면 보다 되었 |

وَاتُوُا الزَّكُوةَ وَآمَرُوْا بِالْمَعُرُوْفِ وَنَهُوْا عَنِ الْمُعُرُوفِ وَنَهُوْا عَنِ الْمُعُرُوفِ وَنَهُوْا عَنِ الْمُعُدِرُ وَلِلْهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (حَجَ) الْمُعُنكِرِ وَلِي فِيلِهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (حَجَ وَمِت على يَهِ وَلُوكَ بِينَ لِينَ مِينَ النَّوْصَومَة على يَهِ وَلُولًا بِينَ لَا يَعْنَى النَّوْلِ اللَّهُ عَلَى الدَرْ وَقَ فَرَمَا مِن الرَّبِينَ وَيَهُ إِينَ لَا يَعْنَى الدَّرِينَ عَلَى الدَرْ وَقَ اللَّهُ عَلَى الدَرْ اللَّهُ عَلَى الدَرْ وَقَ اللَّهُ عَلَى الدَرْ اللَّهُ عَلَى الدَرْ اللَّهُ عَلَى الدَرْ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْمِى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِى اللْهُ عَلَى الْمُعْمِى اللْهُ عَلَى الْمُعْمِى الْمُعْمِى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعْمِى اللْهُ عَلَى الْمُعْمِى اللْهُ عَلَى الْمُعْمِى اللْهُ عَلَى الْمُعْمِى اللْهُ عَلَى الْمُؤْمِى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِى اللْمُعْمِى اللْمُعْمِى اللْمُعْمِى اللللَّهُ عَلَى اللْمُؤْمِى اللْمُؤْمِى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى اللْمُؤْمِى اللْمُؤْمِقُومِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِقِي الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِقُ عَلَى الْمُؤْمِقُومِ

اس آیت کریمہ میں مہا جرین صحابہ کی عظمت ومنقبت واضح ہو رہی ہے ۔۔۔۔۔خصوصا خلفاء ثلاثہ کی حقانیت ومقبولیت ثابت ہو رہی ہے ۔ سید ناصد یک اکبر، سید ناعمر، سید ناعثمان (رضی اللہ تعالٰی عنہسم) یہ تینوں حضرات مہا جرین میں سے ہیں ۔

اوران متینوں کو امام الانبیاء کا اللہ کی وفات حسرت آیات کے بعد تمکین فی الارض یعنی زمین میں خلافت وحکومت ملی۔

یه دونوں باتیں جب ثابت ہوگئیں .......قر تیسری حقیقت ازخود ثابت ہوگئی کہ ان تینوں حضرات نے اقامتِ صلوق، ایتاءز کوق، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کافریضہ سرانجام دیا۔

اگریے حقیقت ثابت ہے تو پھر تعلیم کرنا ہوگا کہ ............نلفاء ثلاثہ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کافریضہ جب سرانجام دیا ..........تو پھے سران کے زمانۂ خلافت میں ان سے کوئی عمل خلاف شریعت صادر نہیں ہوا بلکدان کے زمانۂ خلافت میں ان سے کوئی عمل خلاف شریعت صادر نہیں ہوا بلکدان کے تمام کام اور ان کے تمام افعال اور ان کے تمام احکام شریعتِ اسلامیہ کے مطابق سرانجام پاتے تھے۔

اگریہ بات درست ہے اور قسر آنی وعد سے کے مطابات ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ تو پھر دشمنان صحابہ کے پھیلائے گئے زہر ملے پر و پیگنڈ ہے سب کے سب غلط اور خلاف حقیقت ہیں ۔

باغ فدک کو غصب کرنا، خلافت پر جبراً قبضہ کرلینا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا پر تشدد اور سلم ، ان کے گھر کو آگ لگا دینا، سیدنا عسلی رضی اللہ تعب الی کو دھمکیال دینا۔ سیدسس بیرسب دشمنان اصحاب رسول کے پھیلا ہے گئے جموٹ بیل جن کے ذریعے خلفاء ثلاثہ کی کردارکشی مقصود ہے!

آيت تمبر ٢٧٦ مورة الانبياء مين ارثاد موتاب:

وَلَقَلُ كَتَبُنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الدِّ كُرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِهُمَا عِبَادِى الصَّلِعُونَ ﴿ انبياء ) الْأَرْضَ يَرِهُمَا عِبَادِى الصَّلِعُونَ ﴿ (انبياء) اور بم زبوريس پندوسيحت كے بعديكھ كِ بِس كرزين كے وارث ميرے نيك بندے (ي) ہونگے۔

یبال زبورسے مسراد وہ کتاب ہے جو سیدناداؤ دعلیہ السلام کوعط فرمائی گئی اور الذکر سے مرادپندو وعظ ہے۔

یاز بورسے مراد گزشتہ آسمانی کتابیں اور ذکر سے مرادلوح محفوظ ہے یعنی پہلےلوح محفوظ میں یہ بات درج تھی اس کے بعب آسمانی کتابوں میں بھی یہ بات تھی جاتی رہی ۔ میں بھی یہ بات تھی جاتی رہی ۔

یاالذکرے مراد تورات ہے اور معنی ہوگا کہ ہم تورات کے بعد سب صحیفوں میں یہ بات لکھ چکے ہیں ۔

بہرصورت آیت کامفہوم اورمطلب یہ ہوگا کہ ہم پہسلی کتابول میں یہ پیٹین گوئی کرنچے میں کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہونگے ۔ آلازض سے مراد کچھ مفسرین نے جنت کی ہے اور عب دی السالحون سے مراد ہرامت کے مؤمنین مراد لیے میں (قرطبی) مولانا عبدالشکورکھنوی رحمۃ الله علیہ نے اس قول کو بے دلسیال اور بعیداز فہم قرار دیا ہے .....و فرماتے میں کہ قرآن وصدیث میں اس کی

کوئی نظیر نہیں ملتی کہ زمین بول کر جنت مراد لی گئی ہو۔ کوئی نظیر نہیں ملتی کہ زمین بول کر جنت مراد لی گئی ہو۔

حضرت شاہ ولی النُدمحدث د ہلوی رحمۃ النُدعلیہ نے بھی ہی بات از الۃ الحفاءج اص ۲۱۰ میں تحریر فرمائی ہے۔

ان کا خیال یہ ہے کہ الارض سے مراد آلاً دُخُ الْهُ قَد مسة ..... بیت المقدس اور ارض شام یا ملک ایران ہے۔

اورعِبَادِی الصَّالِحون سے مراد امت محمدیہ ہے۔ قرطبی نے لکھا ہے:

وَ ٱكُثَّرَ الْمُفَسِّرِيْنَ عَلَى آنَّ الْمُرَادَ بِالْعِبَادِ الصَّالِحِيْنَٱمَّةُ مُحَتَّدٍ

اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس آیت میں نیک بندوں سے مراد امت محمدیہ ہے

لهذا ثابت ہوا کہان حضرات کی خلافت ..........خلافتِ حقیقی ،ان

حضرات کی خلافتیں قرآنی وعدے کی تصدیلی تھیں .....اوریہ بھی ثابت ہوا کہان ہی خوش نصیب لوگوں کو اللہ رب العزت نے اپنے صالح اور نیک بندے فرمایا۔

آج ان کے اعمال میں کیڑ سے نکالنے والا .....ان کے اعمال میں کیڑ سے نکالنے والا .....اوران افعال پر تنقید کرنے والا .....ان کی خلافت کامذاق اڑا نے والا .....اوران کی خلافت کو غاصبہ خلافت کہنے والا .....قرآن کی تکذیب کامرتکب ہورہا ہے۔ میں خلافت کہنے والا ....قرآن کی تکذیب کامرتکب ہورہا ہے۔ میں اللہ رب العزت اللہ میں اللہ رب العزت اللہ بیشین گوئی فرمائی:

يُرِيْدُونَ آنَ يُتَطْفِئُوا نُوْرَ اللّهِ بِأَفُواهِهِمْ وَيَأْبَى
اللّهُ إِلّا آنَ يُتِحَمَّ نُورَةُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَفِرُونَ ۞
هُوَالَّذِيْ آرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُلٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ هُوَالَّذِيْ الْهُلٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَةُ عَلَى اللّهِيْنِ كُلّهِ ﴿ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۞
الْمُشْرِكُونَ ۞
(توبه)

وه چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھادیں اور اللہ انکاری ہے مگرای بات کا کہ اپنا نور پورا کرے اگر چہ کافر نالبند کریں وہی اللہ ہے جسس نے اپنے رمول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے تا کہ اسے تسام دینوں پر غالب کردے اگر چہ مشرک نالبند کریں۔

سامعتين محترم!

جومضمون اس آیت کریمه میں بیان ہوااسے قرآن مجید نے دو جگہوں پرمزید بیان فرمایا ..........قبل اس کے کہ میں اس آیت کی مختصری تفیربیان کردل ان دوبگہول کو دیکھ لیتے ہیں۔

آيت نمبر ٢٧٩ مورة فتح مين ارشاد موا:

هُوَالَّذِيْنَ آرْسَلَ رَسُولَهٔ بِالْهُلٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ ۚ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيْدًا۞ (فتح)

وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تا کہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے اور اللہ کافی ہے گو اہی دینے والا ۔

آيت تمبر ٢٨٠ \_ ٢٨١ عورة الصف مين فرمايا:

يُرِيْدُونَ لِيُطْفِئُوا نُوْرَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكُفِرُونَ۞ هُوَالَّذِيْ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ ﴿ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۞ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ ﴿ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۞

وه چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھادیں اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے اگر حپ کافر برامانیں اور وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تا کہ اسے تمام دینوں پر خالب کردے سامعین گرامی قدر! ان تینوں آیتوں میں امام الانبیا علی الله علیه وسلم کی بعثت کامقصد بتایا گیاہے کہ دین اسلام دنیا کے تمام ادبیان پر غالب آجائے گا۔

اور دوسرے تمام ادیان کے بطسلان پرایسے دلائل قائم کر دیئیے جائیں گے ....جن کو دور کرنائسی کے بس میں نہیں ہوگا۔

ادراکشرعلماء کاخیال پہ ہے کہ تیخ وتلوار کے ذریعے ادر حسکومت و اقتدار کے ذریعے اور فتو حات کے ذریعے دین اسلام کے آ گےسب ادیان اور جمو نے دین پر قائم حکومتیں اور سلطنتیں مغلوب ہوجائیں۔

مورة التوبه کی آیت کامیاق وسباق بھی ای مفہوم کی تائید کرتا ہے....سورة الفتح والی آیت کامیاق بھی اور سورت الصف کی آیت مبارکہ کامیاق بھی اسی مفہوم کا تقاضا کرتاہے۔

سینوں سورتوں کی اس آیت میں ایک بڑی زبر دست پیشین کوئی ہے کہ روئے زمین کی تمام حکومتوں اور طاقتوں کے جھنڈے اسسلام کے جھنڈے کے آگے سرنگوں ہونگے۔

جس وقت یه آیات از ربی تھیں .....اس وقت بظاہر مسلمان اس پوزیش میں نہیں تھے۔

امام الانبیاء کافیاتی کے مبارک اور مقدی دور میں دین اسلام کوبت پرستول پرغلبہ حاصل ہوا۔

مگر دنیا کی دو سپر طاقتیں روم اور ایران جن کے سامنے دنیا کے تمام

مما لك ادر دومتيں ايناسر جھكاليتى تھيں یہ دونوں طاقتیں ۔۔۔۔ بن کے دورحسکومت میںمفتوح ہوئیں ۔ ان کا نظام زیروز برہوااوراسلام کاغلبہان د ونول ملکوں پرہوا۔ تاریخ ہےاد نی می واقفیت رکھنے والے شخص کا ہی جواب ہوگا ..... كه قر آن كى يېنتين گو ئى خلفاء ثلاثه ( سيدناابو بكرٌ عمرٌ معثمان ضي الله تعالى عنہم ) کے دورِحکومت وخسلافت میں پوری ہوئی و بیاس پیشین کوئی کے حقیقی اوراسلی مصداق کھہرے۔ دمثق کی فتح ،روم وایران کی ستح ،اسکندریہ، خراسان، آ ذربیجان،افریقه،جزیر َ قبرص فتح ہوا بحری جنگیںلڑی کئیں ۔ مید نا فاروق اعظم رضی الله عنه کے سنہری دو رخلافت میں ایک ہزار چستیں شہرمع ان کے مضافات کے فتح ہو ئے .....عار ہزار مسجد یں تغمير ہوئيں اورنوسو جامع مسجد معرض وجو ديس آئيں \_(از الة الحفاء) اس پیشین گوئی کے پورے ہونے سے ثابت ہوا کہ خلف اء ثلاثہ .......... کی خلافت ............خلافت حقه و صادقه و را شده تھی ......الله رب العزت کے وعدے ان کے ہاتھوں پورے ہوئے۔ جويد بخت خلفاء ثلاثة كى خلافت كوغلط اورظالما يذخب لافت كهت ب ..اورخلفاء ثلاثہ کے ایمان میں شک کرتا ہے .....وہ قرآن کی اس پیشین گوئی کی حقیقت کو جھٹلا نا میاہتا ہے اور جوقسر آن کی حقیقتوں کا انکار کرے وہ ملمان کہلانے کاحق دارنہیں ہے۔ آ بيت تمبر ٢٨٢ الورة النباء من الله رب العزت في ارثاد فرمايا: يَايُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا أَطِيْعُوا اللَّهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ

تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ
إِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْالْحِرِ الْحِرِ الْحَلِيَةِ وَالْيَوْمِ الْالْحِرِ الْحَلِيَةِ وَالْيَوْمِ الْالْحِرِ الْحَلِيَةِ وَالْمَدَنُ تَالُونِيلَافُ (نسآء) خَلِكَ خَيْرٌ وَاخْسَنُ تَالُونِيلَافُ (نسآء) السامان والوافوالامرى كروالله كى اوراولوالامرى جوتم ميس سے فرمانب ردارى كرورول كى اوراولوالامركى جوتم ميس سے جول پھراگرتم (يعنى رعيت اورصاحبان حكومت) آپي مين اختلاف كروتواسے الله اور ربول كى طرف لو ناو اگرتم مين اختلاف كروتواسے الله اور ربول كى طرف لو ناو اگرتم تمهيں الله پراور قيامت كے دن پرايمان ہے يہ بہت بہتر ہے۔ بہتر ہے اور باعتبارانجام كے بہت بہتر ہے۔ سامعين گراى قدر!

ای آیت میں اولوالا مرسے مراد دشمنان صحابہ اپنے ائمسہ لیتے میں اوران کی اطاعت کو اللہ اور رسول کاٹیڈیٹر کی طرح ضروری اور فرض قرار دیتے میں ۔

صحیح قول یہ ہے کہ اولو الامر سے مراد حاکم وقت ہے جب اسس کی حکومت اسلامی شریعت کے مطابق ہو۔

اورایک قول پیجی ہے کہ اولوا الامر سے مرادعلماءاور فقہاء ہیں جب

تک ان کاحکم قرآن وسنت کےخلاف مذہو۔ سامعین گرامی قدر!

میرااندلال ای آیت کریمہ سے یہ ہے کہ:

سورة النماء مدنی سورت ہے ......یہ جرت کے بعداتری ہے سورت النماء کی اس آیت کریسہ میں نیاکی آپا الَّن بنی اُمَنُوا .... کے الفاظ سے خطب اب کر کے اللہ اور رسول اللہ کا اُلِیا آوراولو الامسر کی

ا طاعت و فرما نبر داری کا حکم کن لوگؤں کو دیا جار ہاہے؟

اس آیت کے اولین مخاطب کون میں؟

اس آیت کے پہلے حققی مصداق کون یں؟

یقیناً اس آیت کے پہلے مخاطب اور اولین مصداق محد عربی سائیلیا

كے ساتھى اور صحابہ بیں ..... پھر اللہ دب العزت تو انہیں مؤمن اور ایمان

داركهه كرمخاطب كررها م ...... يَاكَيُّهَا الَّذِيثِينَ أَمَنُوا كَحْمِين اور

خوبصورت القاب سے نواز رہاہے۔

بڑے تعجب اور بہت افسوس کی بات ہے کہ آج ان قدوی صفات ہمتیوں کے ایمان میں شک ڈالنے کی مذموم کو مشتیں ہورہی ہیں۔

آ بیت نمبر ۲۸۳ سورة آل عمران میں الله رب العزت النے میں الله رب العزت فرمایا کہ اللہ معنی اور مفہوم اللہ معنی اور مفہوم واضح اور مضبوط ہے۔

 الفاظ ..... ياجيبي وجدالله اوريدالله كے الفاظ \_

پر فرمایا:

جن لوگوں کے دلول میں کفر کا کھوٹ ہوتا ہے۔۔۔۔اور جن کے دل شرک سے زنگ آلود ہوتے میں و ومتثابہات کی پیروی کرکے شرک کی رامیں نکالتے میں ۔

ادرجورائخ اورمضبوط علم والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ان آیات پرایمان رکھتے ہیں مگر ہم ان کی کھوج میں نہیں لگتے .....ان کا حقسیقی مفہوم اللّٰہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے۔

آئية ذرااس آيت كون ليجة:

هُوَالَّذِينَ آنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتْبَ مِنْهُ ايْتُ خُخُكُمْتُ هُنَّ أُمُّ الْكِتْبِ وَأُخَرُ مُتَشْبِهْتُ \* فَأَمَّا الَّذِيْنَ فِي قُلُومِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأُويُلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَةَ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرُّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ امَنَّا بِهِ ﴿ كُلُّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَنَّ كُرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿ (آل عمران) و بی اللہ ہے جس نے آپ ہر کتاب اتاری جس میں واقعے اورمضبوط آيتي بي جواصل كتاب بين اور كجرآيت متشابہ میں جن لوگوں کو دلوں میں فیرھا بان ہے وہ اس کی متثابة يول كے بيھےلگ ماتے ميں فتنے كى الب كے لیے اوران آیتوں کی مراد کی جبتو کے لیے مالانکہان کی حقیقی مراداللہ کے سواکوئی نہیں جانتااور پکنتہ اور مضبوط علم والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور نصیحت تو صرف عقل والے حاصل کرتے ہیں! سامعین گرامی قدر!

ال آیت میں فتنے بازلوگوں کے مقابلے میں .....یعنی اس وقت کے یہود ونساریٰ کے مقابلے میں ....جن الوَّ اسِحُوُّق فِی الْعِلْه بِیس کا تذکرہ ہوا ....ان سے مراد کون ہوسکتے ہیں؟

جمل وقت یہ آیت اتر رہی تھی اس وقت کون خوش نصیب اور خوش بخت تھے جن کو الرَّ المین کُون فِی الْمعِلْ هر کے حمین لقب سے نواز اگیا ………اور تمام آیات پرایمان رکھنے والا کہا گیا؟

آپ میں سے ہرایک کاجواب ہی ہوگا کہ اس کے ادلین مصداق اورسب سے پہلے مخاطب اصحاب رسول ہی ہیں۔

تعجب ہے کچھ لوگ اس قد دی جماعت کومؤمن مانے کے لیے تیار نہیں ....اور عرش والا انہیں صسرف مؤمن نہسیں ...... الرَّ السِخُوْنَ فِی الْمعِلْمہ کے لقب سے یاد کر دہاہے!

م بیت نمبر ۲۸۴ امام الانبیاء تافیل نیوت وربالت کے عطا جونے کے بعد تبلیغ ربالت کاسلاشروع فرمایا:

پالیس سال کی عمر مبارک تھی ، بھر پورجوانی تھی ، اعصاب منسبوط نخے ، بدن میں بے پناہ قوت تھی۔

مگراسلام قبول کرنے والوں کی تعداد سست تھی .....تین

سال کے عرصہ میں تقریباً چالیس خوش نصیب دولتِ ایمان سے میں یاب ہوئے تیرہ سال کے عرصہ میں رہ کر بھی روز روز کی جنگوں اور اڑا تیوں سے واسطہ رہا۔

دکھ کے بعد سکھ کی ۔۔۔۔۔۔ تگل کے بعد کشاد گل کی ۔۔۔۔۔ اور مصائب کے بعد راحت کی زندگی کا دور شروع ہوا۔۔۔۔۔۔ مکد مکر مدفتح ہوگیااور تقریباً پورا عرب آپ کی دعوت و بیغام کے سامنے سرنگوں ہوگیااب آپ کی عمر تقریبا ۲۱ میال ہے۔۔۔۔۔جوانی ڈھل گئی ہے۔۔۔۔۔۔اعصاب کمز ور پڑ گئے ہیں۔۔۔۔۔۔

مگراسلام کے پھیلنے کا دائر ہ وسیع سے و سسیع تر ہور ہاہے۔۔۔۔۔۔۔۔ اب لوگ اکا د کا کر کے دین میس داخل نہیں ہورہے بلکہ فوج درفوج لوگ دین اسلام میں داخل ہورہے ہیں ۔

قرآن نے اسے کس اندازی میں بیان فرمایا:

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۞ وَرَایُت النّّاسَ
یَنْ خُلُونَ فِی دِیْنِ اللّٰهِ اَنْوَاجًا ۞ فَسَیِّحْ بِحَنْدِ
یَنْ خُلُونَ فِی دِیْنِ اللّٰهِ اَنْوَاجًا ۞ فَسَیِّحْ بِحَنْدِ
رَیِّكَ وَاسْتَغُفِرُ لُاللهِ اَنْوَاجًا ۞ فَسَیِّحْ بِحَنْدِ
رَیِّكَ وَاسْتَغُفِرُ لُا ﴿ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۞ (النصر)
بب الله کی مدداور فَح آ جائے اور تودیکے کو گوگسد دین
میں جوق درجوق دائل ہورہ میں تواہد رب کی بیج
میں جوق درجوق دائل ہورہ میں تواہد اللہ کے تباشک کے مدکساتھ اوراس سے مغفرت طب کی جے کہا تھا وراس سے مغفرت طب کی جے کے بے شک

سامعين گراي قدر!

ورت النصر مدنی مورت ہے ..... فتح مکہ کے بعب دنازل ہوئی ہے ..... اور کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ بیدا تر نے والی آخری مورت ہے یہ مورت ثابت کرری ہے کہ فتح مکہ کے بعدلا تعدادلوگ ایمان لانے والے میں جواخلاص کے ساتھ اللہ کے دین میں داخل ہورہے میں .....ان میں بورہے میں جواخلاص کے ساتھ اللہ کے دین میں داخل ہورہے میں .....ان میں سیدناعلی کے برادر بزرگ حضرت عقیل اوران کی بہن ام پانی شامل میں ....فتح مکہ کے دان ایمان لانے والوں میں سیدنا ابوسفیان اوران کے بیٹے یزید بھی شامل میں۔

ا گرمید ناا بوسفیان رضی الله تعالیٰ عنه کاایمسان ......مخلصا نه اورسجا ایمان نہیں تھا۔۔۔۔۔۔ ڈراورخوف کی وجہ سے انہوں نے دامن ایمان کو پکڑاتھا ۔۔۔۔۔۔تو پھرحضرت عقیل اورام ہانی اور باتی ہاشمی جوستے مکہ کے دن اسلام کے دامن میں آئے ان کا ایمان سحیح اور درست کیے ہوسکتا ہے؟ دوسری بات اس سورت کے مضمون سے بی ثابت ہوئی کوستے مکہ کے بعدلوگ فوجول کیصورت دین اسلام میں داخل ہوئے تھے ..... اور فتح مکہ سے پہلے بھی ہزاروں کی تعداد میں اصحاب رسول موجود تھے۔ فتح مکہ کے دن دس ہزارقد دی تو آپ کے ہمراہ تھے.....اسس حقیقت کے ہوتے ہو ئے کتنے حجو نے اور کذاب میں و ولوگ جو کہتے میں .....صرف تین شخص حقیقی مؤمن تھے باتی سب مرتد ہو گئے تھے! اس كذاب كى يغير حقيقى بات صحيح بيا ما لك عرش كى بات صحيح بع؟ اس بد باطن اورجھوٹے شخص کی پیغیر منصفانہ بات ماننی سے اپیے یا قرآن جیسی لاریب اور بے عیب کتاب کے سامنے سر جھکا ناچاہیے! جوقر آن مورة النصريس يكاريكار كراعلان كررباب كدفتح مكدك بعدلوگ فوج درفوج اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ وَمَاعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْهُبِيْنِ

## اكيسوين تقرير

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى وَنُسَلِّم عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ الْاَمِيْنِ وَعَلَى اللهِ وَاضْعَابِهِ اَجْمَعِيْن - اَمَّا بَعْد فَاعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ -

يَّا يُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ﴿ وَمَأْوْلِهُمْ جَهَنَّمُ ﴿ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ۞ (تحريم)

صَدَقَ اللهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْم

سامعین گرامی قدر!

 صداقت وامانت ،ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے مقسر رکر دو انعامات ونواز ثات، جنت کے وعدے اور رب کی رمنس کی سندیں ………ان سب با تو ل کو بیان کر دیا ہے۔

ان آیات میں صحابہ کرام کی عند اللہ مقبولیت ظاہر ہو رہی ہے .....بض آیات میں یہ بیان ہور ہا ہے کہ ایمان قبول کرنے کے بعدو ہ کن مصائب اور دکھوں کا شکاررہے یہ

مگر دشمنانِ اصحابِ رسول ان آیات میں ایسی ایسی تاویلیں بلکہ جمتیں بلکہ سیندز وری کرتے ہیں کہ جبریل امین بھی حسیسران اورسٹ شدررہ ما تاہوگا۔

نہلی تاویل ادر کئے جی یہ اسلی تاویل ادر کئے جی یہ کرتے میں کہا در کئے جی یہ کرتے میں کہا۔ کرتے میں کہ:

> یہ آیات صرف سیدناعلی اُورخانواد وَعلی کے جب داحباب کے حق میں ہیں ہے۔ کے حق میں ۔۔۔۔۔۔ یاان تین چارسحابہ کے حق میں میں جوسیدناعلی رضی اللہ تعالیٰ عند کی ولایت وخسلافت پر تادم واپس قائم رہے اور جو خلفاء ثلاثہ کے مخسالف گروہ میں تھے۔

اس تاویل کااوراس لچرک جحتی کاجواب یہ ہے کہ جستی کواللہ رب العزت نے خاتم الانبیاء کے منصب پر بٹھایا ہو سے جستی کو اللہ المام الانبیاء کے درجے پر فائز کیا ہو سے جس ستی کو درجے پر فائز کیا ہو سے جس ستی کو کافی قیل اللہ کا مقام عطا کیا ہو سے جس ستی کو کافی قیل آلی ایس کا تاج پہنایا گیا ہو سے جس ستی کو کافی قیل آلی اللہ کیا ہو کا مقام عطا کیا ہو متی کو کافی آلی آلا زخمی اللہ کیا ہو دونایا

ہو۔۔۔۔۔۔جس ہتی کو قلب امت تک آنے والوں کے لیے بیعنبر بن اکر مبعوث کیا گیا ہو۔۔۔۔جس ہتی کو تمام جہانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنایا مبعوث کیا گیا ہو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ گیا ہو۔۔

کیا کوئی ذی عقل وشعوریه بات مان سکتا ہے کہ

الیے عظیم پیغمبر کے ہاتھ پر تینس سالوں میں صرف آ ہے گی ایک زوجة محترمہ، صرف ایک بیٹی، صرف ایک داماد، صرف دونواسوں اور صرف تین آدمیوں نے اسلام قبول کیا ہو؟

باقی سب کے سب محروم آ ئے اور محروم ہی چلے گئے۔۔۔۔۔۔۔ وہ ہدایت سے خالی اور ایمان سے عاری رہے۔

بڑی عجیب بات ہے کہ قرآن جیسی کتا ہے۔۔۔۔۔۔۔جے کھاں کی الگناس کہا گیا ہو۔۔۔۔۔۔ایسی کتاب سے فیض صرف اس نبی کے مخصوص گھرانے نے اور صرف تین آ دمیول نے پایا ہو۔

بڑی عجیب بات ہے کہ آپ کی بعثت صرف تین آ دمیوں کی بدایت کے لیے ہوئی اور قرآن جیسی لا جواب کتاب صرف چند دلوگوں کے لیے اتاری گئی۔

برى مضحكه خير صورت حال كرد:

مشرکین مکہ صرف سات آٹھ آ دمیول کی وجہ سے استے غضب ناک ہو گئے کہ ہرسال مدینہ پرشرکشی کرنے لگے۔

امام الانبیاء ٹاٹٹیلیٹا نے ان معدود سے جندلوگوں کے دین کو بچانے کے لیے جنگیں لڑیں ، دانت شہید کروائے، پتھسر برداشت کیے ۔۔۔۔۔۔۔ بڑیے تعجب وافسوں کی بات ہے کہ دو جہانوں کے پیغمبر کی

سلسل محنت، تیز تر میدو جهد، بےمثال قربانیوں کا صلہ الله رب العزت نے صرف تین آ دمیول کے مؤمن ہونے کی شکل میں دیا۔ د وسرى تاويل دشمنان إصحاب رسول عظمتِ اصحاب رسول مين اترنے والی آیات مبارکہ میں یہ بودی کچز ،بے ہود ہ اور بے حب آ اویل کتے ہیں۔ تاویل نہیں بلکہ کئے جحتی .....کہ ہرممل کے لیے اخسلاص اور ایمان لازم اورشرط ہے۔ و و ( العیاذ بالله) من فق تھے .....انہوں نے بطور نفاق ايمان قبول ئياتھا..... و و نفاق کے طور پر امام الا نبیاء ٹاٹٹیٹر کے ہمسراہ رہے .....و ولا ليج اور دنيا كي دولت كے خمع ميں اسلام اسلام یکارتے رہے .....اس کیے ان آیا ہے کا مصداق و پہیں ہوسکتے. و و تو (العیاذ بالله) امام الانبیاء ٹائٹیٹیز کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے سرف تین آ دمی کلص مؤمن رہے۔ ( دیکھیے رجال کشی صفحہ ۴ ، روضہ کافی صفحہ ۲۴۶ ،اصول کافی جلد ۲ صفحه ۲۴۴ تنفيح المقال جلد ٢صفحه ٢١٧) جواب دشمان اصحاب رسول کی اس کٹ جحتی کاجواب یہ ہے کہ مکہ مكرمه كى تير وسالەزند كى ميں كو ئى ايك شخص بھى منافق نہيں تھا۔ مكەم كرمەيىں ايمان قبول كرنا جان كۇتھىلى پرركھنے كےمتراد ف تھا......و ، تیتے ہوئے کوئلوں پرلیٹتے .....مارکھاتے اور زخم سہتے

رہےاس وقت ایمان قبول کرناا پنی دولت، آبرو جان و مال سے اور ہر چیز سے ہاتھ دھوکراس وادی میں قدم رکھنا تھا!

آپ وہ مورتیں دیکھسیں جو ہحب رے سے پہلے نازل ہوئیں ۔۔۔۔۔۔۔ان میں آپ کو منافقول کااور نفاق کانام ونشان دور دورتک نظسر نہیں آئے گا۔

مہاجرین صحابہ میں سے کئی پر منافق ہونے کاطعن کرنا .......اور مہاجرین میں سے کئی ایک پر نفاق کی تہمت لگانا .....عقل ونقسل کے خلاف ہے سیدناصد یل اکبر "،سیدنا فاروق اعظم "اور سیدنا عثمان ذوالنورین " مہاجرین میں سے ہیں۔

ان متینول پرمنافقت کاالزام عائد کرناانصاف وحیا کو بالا سے طاق رکھنااورا یمان و دیانت سے ہاتھ دھونا ہے۔

کہیں فرمایا.....محدع بی ٹائیٹا کے ساتھی میری فرج ہے

آ بیت نمبر ۲۸۵ مورة التوبه میں منافقین کی تین نشانیوں کو بیان فرمایا گیا:

ٱلْمُنْفِقُوْنَ وَالْمُنْفِقْتُ بَعْضُهُمْ مِّنُ بَعْضٍ مَ الْمُنْفِقْنَ وَالْمُنْفِقْتُ بَعْضُهُمْ مِّنَ الْمَعْرُوفِ يَأْمُرُونَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْ الله فَنَسِيَهُمْ ﴿ وَيَقْبِضُونَ الله فَنَسِيَهُمْ ﴿ وَيَقْبِضُونَ الله فَنَسِيَهُمْ ﴿ وَيَقْبِضُونَ الله فَنَسِيَهُمْ ﴿ وَيَالُمُ الْفُسِقُونَ ۞ (التوبه)

منافق مرداورمنافق عورتیں سب کی ایک چال ہے خلات شریعت بات کا حکم دیتے ہیں اور موافق شریعت بات سے رو کتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بٹ در کھتے ہیں (یعنی بخل اور کنجوی سے کام لیتے ہیں)

اس آیت کریمه میں الله رب العزت نے منافقین کی تین نشانیوں کو اور منافقین کی تین بری خصلتوں کو بیان فرمایا ہے۔

ہلی خصلت کہ وہ خلاف شریعت امور اور گئے۔ اموں کی طرف لوگوں کوں کے کامول کی طرف لوگوں کوراغب کرتے ہیں۔

دوسری خصلت کہ وہ شریعت کے احکام پرعمل پسیسرا ہونے ہے لوگول کو روکتے ہیں ۔

تیسری خصلت کہوہ خیراور بھلائی کے کامول پر خسسرچ کرنے میں بخل اور کبخوسی سے کام لیتے ہیں ۔

سامعتین گرامی قدر!

و ۗ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِنه كِمصداق بن كر پورى زندگى منكر كے خلاف صف آ راء رہے ۔ صرف زبان سے نہیں ...... بلکہ تلوار کے ذریعہ بھی انہوں نے منکر کومٹانے کے لیے ہرممکن کو مششش کی۔

خیرادر بھلائی کو پھیلانے میں وہ ہمیتن مصروف عمل رہے۔

اورسخاوت کےمعاملے میں .....اوراللہ کی راہ میں خسرچ

كرنے كے معاملے ميں وہ اپنی مثال آپ تھے۔

منافقین کی علامت بیان کی گئی کہ وہ بخیل اور کبنوس میں اور خیر کے کاموں میں خرچ نہیں کرتے ۔

اوراصحاب رسول .....و وتوغسنرو و تبوک کے موقع پرامام الانبیاء کی آئی گی اپیل پرنصف گھر کا سامان .....اور کوئی خوش نصیب اپنے گھر کا تمام سامان و اسباب محمد عربی سلی الله علید وسلم کے قدموں میں ڈھیر کردیتا ہے کوئی خوش نصیب ایک ہزارا شرفیاں اپنے محبوب پیغمبر کی حجولی میں ڈال دیتا ہے۔

مسجد نبوی کی جگہ کی خریداری کا وقت آ سے تواس کی پوری قیمت .....ابو بکڑ ادا کرتا ہے۔

اور مسجد نبوی کی توسیع کا مرحله آئے تواس کے تمام تر اخراجات برداشت کرنے کے لیے ذوالنورین ؓ اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔

منافقین کی علامت بیان کی گئی کہ وہ خیر کے کاموں میں کنجوسی سے

كام كيتے ہيں۔

اوراصحاب رمول .....خصوصاً خلفاء ثلاثة خسيسر كے كامول ميں بڑھ چوبھ کرمال فرچ کرتے تھے ۔۔۔۔۔۔انہوں نے اپنے گھے ریار دین کے لیےلٹاد سے تھے۔

ال حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی جوشخص اصحاب رسول براور خاص كركے خلفائے ثلاثه پر منافقت كى تہمت لگا تاہے وہ:ع بےحیاباش وہر پہخواہی کن

كامصداق باورخودمنافق ب!

دوسری بات یہ ذہن میں تھیں کہ اللہ رب العزت نے منافقین کی علامتول کو بیان کرنے کے بعب دسورۃ التوبہ کی آیت نمبر اے میں مؤمنوں کی صفات اوراوصاف كاتفسيل كے ساتھ ذكر فرمايا ہے .....جن صفات كےمصداق اصحاب رسول میں!

آ بیت نمبر ۲۸۷ ورة التوبه ی میں الله رب العسزت نے

امام الانبياء كالليون كوخطاب كرتے ہوئے فرمایا:

يَالَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمْ ﴿ وَمَأْوْنِهُمْ جَهَنَّمُ ﴿ وَبِئْسَ الْهَصِيْرُ۞ (التوبه)

اےمیرے نبی کافرول اورمنافقوں سے جہاد عاری رکھو اوران پرسختی کیجیےان کا ٹھکا نہ جہنم ہے جو انتہائی بدترین جگہے!

سامعین گرامی قدر!

یہ آیت کر بمہ سورۃ التو بہ کے علاو ہ سورۃ تحریم میں بھی ہے اس سے

معلوم ہوا کہ امام الانبیاء ٹائٹیائے کو دومر تبہ حکم ملاکہ منافقوں کے ساتھ جہاد کیجئے ۔

مگر آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ آپ کا کوئی جہاد ......اور کوئی جنگ منافقین سے نہیں ہوئی \_

بعض علماء نے کہا ہے کہ منافقین سے جہاد .....اس سے مراد جہاد بالسین نہیں بلکہ جہاد باللسان ہے۔

مگریہ قول اس لیے درست نہیں کہ زبان سے جہاد کرنا تو وَاغْلُظُ عَلَیْهِمْ میں آگیاہے۔

ال آیت میں جس طرح کفار سے جہاد کا حکم ہوا۔۔۔۔۔۔۔اس طرح منافقین سے جہاد کا حکم ہے۔

اب دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں ...... یا یہ کہا جائے کہ العیاذ باللّٰہ نبی کریم ٹائیڈیٹر نے اس حکم الٰہی کی پیروی نہیں فرمائی (اس قیم کا تصور بھی کفر ہے)

(تحفة المنت صفحه ٥٠٣)

اس آیت میں امام الانبیاء ٹاٹیا کو حکم دیا گیا کہ منافقین کے ساتھ جہاد کیجئے۔

اس آیت میں امام الانبیاء کا اللہ ایک اللہ اسلامیا کہ منافقین کے ساتھ

الله رب العزت في مايا:

اس سے ثابت ہوا کہ و مخلص مومن اور مسلمان تھے .....اوران کا یمان نفاق سے مبرااور پاک تھا!

ایک اور بات کی طرف آپ کی توجه دلانا سپاہتا ہوں ......ذرا غورسے اور پوری توجہ سے سنیے!

ال آیت میں منافقین کا ٹھکانہ دوزخ بتلایا گیاہے وَمَاُوْسِهُمُر جَهَنَّـمُ منافقین کا ٹھکانہ جہنم ہے۔

اور قرآن نے جگہ حبگہ اصحاب رسول کے لیے جنت کی خوشخبریاں دی ہیں: وَاَعَدَّالَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِیْ تَحْتَهَا الْاَنْهَار منافقین کاٹھانہ جہنم ہے۔ اورابو بکڑو ممرُّ تواس وقت بھی جنت میں ہیں۔ مَا ہَنْنَ ہَدِیتی وَمِنْ ہَرِی رَوْضَة مِّنْ دِیَاضِ الْجَنَّةَ میرے گھراور منبر کے درمیان جوصبہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ میں سے ایک باغ ہے۔

اگربقول دشمان ِ صحابہ سیدنا ابو بکڑ اور سیدنا عمر ؓ منافق ہوتے تو ان کو امام الا نبیاء کا فیڈیٹے کے ساتھ روضۂ مبارکہ میں جو جنت کا حصہ ہے جگہ ہر گز ہر گز ملتی!

سے بی اکرم ٹائیا کے خطاب کر کے ارشاد فر مایا:

يَّا يُّهُا النَّبِيُّ اتَّتِ اللهُ وَلَا تُطِعِ الْكُفِرِيُنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ ﴿ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلِيْهًا حَكِيْهًا ۞ (الاحزاب)

اے بنی اللہ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کی بات ندمانا اللہ تعالی بڑا علم والا اور بڑی حکمت والا ہے! اللہ رب العزت نے سورۃ احزاب ہی میں دو بارہ فرمایا: ولا تُطِع الْکُفِرِیْنَ وَالْہُنْفِقِیْنَ وَدَعُ اَذْبَهُمُ وَلَا تُعْلَى الله وَ وَکَفَی بِاللّٰهِ وَ کِیْلًا ﴿ وَتَوَ کُلْ عَلَی اللّٰهِ وَ کِیْلًا ﴿ وَ کَفَی بِاللّٰهِ وَ کِیْلًا ﴾ وَتَوَ کُلْ عَلَی اللّٰهِ وَ کِیْلًا ﴾ (اے بی) منافقوں اور کافروں کا کہا ندمانے اور الله کافی کے تنانے پر صبر کیجے اور الله پر بھروسہ رکھیے اور الله کافی کے تنانے پر صبر کیجے اور الله پر بھروسہ رکھیے اور الله کافی

ہے کام بنانے والا ۔ سامعین گرامی قدر!

ان دونول آیتول میں اللہ رب العزت نے اپنے بہارے بیغمبر کا اُٹی اُسے فرمایا ہے کہ منافقین کی اطاعت نہیں کرنی .....منافقین کی کوئی بات نہیں مانئی .....منافقین کا کہا نہیں مانئا۔ مگراصحاب رمول کے معلق آپ کو حکم دیا گیا:
و شاوِدْ هُمْد فِیْ الْاَمْرِ ......

اپنے صحابہ سے ہرمعاملہ میں مثورہ لیا کریں۔

آپ صرات كا كياخيال ٢٠

امام الانبیاء کا الله نیاء کا الله کے اس حکم کی تعمیل کی یا نہیں؟ یقین آ آپ کا جواب ہوگا کہ آپ اس حکم ربانی کی تعمیل کرتے ہوئے ہر معاملے میں صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہوئگے۔

بدر کے قید یول کے بارے میں آپ نے اصحاب رسول سے مشورہ فرمایا۔

اس سے معلوم ہوا کہ اصحاب رسول کاایمان نف ق اور شک سے سو فیصد مبر اًاور پاک تھا۔

آيت نمبر ٢٨٩،٢٨٨ مورة الاحزاب مين منافقت بن

کے بارے میں فرمایا:

لَبِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِيْنَةِ لَنُغُرِيَنَّكَ مِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيْهَا إِلَّا قَلِيْلَاقُ مَّلْعُوْنِهُنَ الْمِنْمُ الْمُعْفُوا الْحِنُوا وَقُلِلُوا تَقْتِنِلُانِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُولِي الْمِنْ الْمُوالِينِ الْمُرابِينِ الْمُرابِينِ الْمُرابِينِ الْمُرابِينِ الْمُرابِينِ الْمُرابِينِ الْمُرابِينِ الْمُرابِينِ الْمُرابِينِ الْمُرادِينِ الْمُرادِينِ الْمُرادِينِ الْمُرادِينِ الْمُرادِينِ الْمُردِينِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلا الهِل

سامعین گرای قدر!

اک آیت ہے معلوم ہوا ۔۔۔۔۔۔۔اوراس آیت سے یہ حقیقت ظاہر ہوئی کے منافقین کو یہ سزائیں ضرورملیں گی ۔

ایک بیکدامام الانبیا بیگیزیم کومنافقین پرتسلاماصل جوگا دوسری سزایدکرمنافقین آپ کے پیژ دس میس زیاد و دن نہیں گھہر سکیں مے یہ

تیسری سزاید کمدیندمنورو سے بھاگ کراور فرار ہو کر جہال بھی جائیں گے ۔۔۔۔۔۔ ذلت کے ساتھ گرفتار ہو نگے اور بڑی خواری کے ساتھ قتل کیے جائیں گے۔

مگر ہم اصحاب رسول کو دیکھتے ہیں کہ رحمت کا نناست سی تیاؤ ان پر دفقت کا سایہ تھے ہوئے تھے!

السحاب رمول منصوصاً خلفا مثلاث ساری زندگی مدینه منورو میں نبی اگرم تالیج ایم کے پڑوس میں رہے۔۔۔۔ ان میں سے کوئی مجی

مدینہ سے بھا گ کہیں نہیں گیا۔

میدناابوبر اورمیدناعم تو آج تک میرے نبی کے پہلومیں ہیں!

اور قیامت تک پہلو ئے نبی میں رہیں گے ۔۔۔۔ اکٹھے اٹھیں گے

اور اکٹھے میدان حشر میں پہنچیں گے ۔۔۔۔۔ اور مل کرجنت میں داخل ہونگے۔

اور اکٹھے میدان حشر میں پہنچیں گے ۔۔۔۔۔ اور مل کرجنت میں داخل ہونگے۔

احد حقائق کے بعد بھی جو شخص انہیں منافق کہتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔ وہ خود منافقت کے لباس میں گھرا ہوا ہے!

آ بیت نمبر ۲۹۰ مورة توبیس الله رب العسزت نے منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا:

وَمِكَنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْأَغْرَابِ مُنْفِقُونَ \* وَمِنْ الْمُلْ فَوْنَ \* وَمِنْ الْمُولِينَةِ \* مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ \* لَا تَعْلَمُهُمْ \* سَنْعَلِّبُهُمْ لَا تَعْلَمُهُمْ \* سَنْعَلِّبُهُمْ لَا تَعْلَمُهُمْ \* سَنْعَلِّبُهُمْ مَرَّتُهُمْ فَيْرَدُّونَ إلى عَلَمُهُمْ \* سَنْعَلِّبُهُمْ مَرَّتُهُمْ فَيْرَدُّونَ إلى عَلَمُهُمْ الْمِعْظِيْمِ أَنْ فَي اللهِ عَلَيْمِ أَنْ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَظِيْمٍ أَنْ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَظِيْمٍ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْمٍ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْمٍ اللهُ عَلَيْمٍ اللهُ عَلَيْمٍ اللهُ عَلَيْمٍ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمٍ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمٍ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمٍ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمُ الْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ اللهُ الْمِنْ اللهُ المُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

اور کچھ تمہارے گرد و پیش والوں میں اور کچھ مسدینے والوں میں ایسے منافق ہیں جونفاق پراڑ ہے ہوئے ہیں والوں میں این کو جوئے ہیں آ پان کو ہم جاننے ہیں ہمان کو دو مرتبہ عذاب دیں گے چھراس کے بعدو وایک بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ مامعین گرامی قدر!

اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان منافقوں کاذ کرفسر مایا جو مدینہ کے ارد گرد دیہا تول میں رہتے ہیں ۔ اور دوسرے الن منافقول کا ذکر فرمایا جو خاص مدیب منور ہیں رہتے تھے ۔۔۔۔۔۔اس ہے معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدیب منور ہ آنے والوں میں کوئی بھی منافق نہیں تھا۔

جوشخص مہاجرین صحابہ پرمن افقت کاالزام لگا تا ہے۔۔۔۔۔۔۔وو سورة التو بہ کی اس آیت کی تکذیب کرتا ہے۔

اس آیت کریمه میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی که:

منافقول کو آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا میں ہی عذا ہے۔ اندر مبتلا کر دیا جائے گا۔۔۔۔۔۔۔ان کے نفاق کو ظاہر کر کے انہیں رسوا کر دیا جائے گا۔

۱ وریه عظمتیں اور په دفعتیں اور په بلندیاں اور په کامیابیاں اور په کامرانیاں اور په فقوحات اور په حکمرانیاں انہیں ہر گزینتیں۔

آ بیت نمبر ۲۹۱ مورة التوبه میں الله رب العزت نے منافقین کی ایک خیافت کا تذکرہ یوں فرمایا ہے:

ٱلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقٰتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اللَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ ﴿ سَخِرَ اللهُ مِنْهُمْ ﴿ وَلَهُمْ عَلَهُمْ ﴿ وَلَهُمْ عَلَاكُمُ وَلَهُمْ ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ آلِيْمٌ ۞ ﴿ (التوبه)

وہ لوگ جوطعن کرتے ہیں ان مؤمنوں پر جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں اور طعن کرتے ہیں ان لوگوں پر جنہیں موائے اپنی محنت مز دوری کے اور کچھ میسر ہی نہیں پھروہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کے لیے دردنا کے عذاب ہے!

سامعين گرامي قدر!

غزوہ تبوک کے موقع پر امام الانبیاء کاٹیا آئے نندے کی اپیل فرمائی توصاحب ژوت اورمخیر صحابہ نے دل کھول کرخرج کیا۔

غریب صحابہ نے بھی اپنا پیٹ کاٹ کر چندہ دیا۔

منافقین نےصاحب ٹروت صحابہ پر دکھلا وے اورنمود ونمسائش کا

طعندد یا۔

معمولی چندہ دینے والے صحابہ کامذاق اڑایا۔۔۔۔۔۔کہ بھلااتنے چندے سے کیا ہے گا!

مگراصحاب رسول توایک دوسرے پرطعن تشنیع اورایک دوسرے کامذاق اڑانے کی بجائے ۔۔۔۔۔۔۔ایک دوسرے کی دل جوئی کرنے والے اورایک دوسرے کی اچھی صفات کی تعریف کرنے والے تھے۔

یہاں ایک اور بات بھی آپ حضرات سے پو چھنا چاہت اہوں کہ منافقین جن مؤمنوں سے تسخر کردہے تھے اوران کی خیرات کرنے پرطعن کر رہے تھے۔ و ہمؤمن کون تھے؟ کن خوش نصیب لوگوں کومؤمن کہا گیاہے ۔

یقیناً اس سے مراد سید ناابو بکڑ ، وعمر ؓ اور سید ناعثمان ؓ وعلی ؓ میں یقیب اس سے مرادمہا جرین وانصار میں ۔

النُّدرب العزت اسپے کلام مقدس میں جن لوگوں کومؤمن کہدر ہاہے الن لوگوں پرنفاق کافتویٰ لگانے والے مؤمن کیسے ہوسکتے میں؟

آ بیت نمبر ۲۹۲ مورة التوبه میں الله رب العزت نے غسزو و آ توک میں مذجانے والے منافقین پر زجریں فرمائیں اور فرمایا کہ اے مسلمانو!.....

جب تم تبوک سے واپس مدینہ جاؤ گے تو بہانے باز منافقین طرح طرح کے عذرتراشیں گے ۔۔۔۔۔۔۔اورو فادار یوں کے بلند ہا نگ دعوے کریں گے ۔

میرے پیغمبر!ان کے جواب میں آپ فرمائیں ۔۔۔۔۔۔۔کہ آنے والے دنوں میں تمہارے اعمال وحرکات کا جائز والنٰداوراسس کاربول اور دوسرے مؤمن لیں گے ۔۔۔۔۔۔۔۔تمہارے افعال کو دیکھیں گے اور پرکھیں گے۔۔۔۔۔۔۔۔تہہارے ان دعوؤں کی قلعی کھل جائے گی۔

مورة التوبه مين ارشاد ہوتا ہے:

وَقُلِ اغْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَسَتُرَدُّوْنَ إِلَى عُلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ مِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۞ كهدد يَجِيمَ مَل كِي باوَ تهارے ممل خود الله ديكھ لے گا اوراس کارمول اورمؤمن بھی (دیکھ لیس کے) اور لازماً تمہیں اس کے پاس لوٹ کر جانا ہے جو تمام ظاہر اور چھی ہوئی باتوں کا جاننے والا ہے پھروہ تم کو بتادے گاجو کچھ تم کرتے تھے۔

سامعین گرامی قدر!

اس آیت مبارکہ میں منافقین کو ان کے جھوٹے دعوؤں پر تنبیداور سرزنش کی جارہی ہے۔

اورساتھ ہی فرمایا جارہا ہے کہ آئدہ تمہارے اعمال کا جائزہ لیا جاتا رہے گا۔۔۔۔۔۔اللہ بھی تمہارے اعمال کو دیکھے گا۔۔۔۔۔۔اللہ کارسول پر تمہارے افعال وحرکات پرنظرر کھے گا۔۔۔۔۔۔۔اورمؤمن بھی تمہارے اعمال کو دیکھیں گے۔

یہال مؤمنوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ جنہیں منافقین کے اعمال کا جائز ولینے کے لیے منتخب کیا گیاہے۔

اگرمؤمنوں سے مراد اصحاب رسول ،مہاجرین و انصار ،خلف ء ثلاثہ نہیں تو پھراد رکون ہے؟

تعجب ہے یہاں منافقین کے اعمال کا جائز ہ لینے کے لیے اصحاب رسول کا انتخاب ہور ہاہے۔

ادرآج کامسلمان کہلانے والا ان پرمنافقت کاطعن کررہاہے۔

آ بیت نمبر ۲۹۳ ـ ۲۹۳ منافقین نے محد قبا کے قریب ایک محبد تعمیر کی اور امام الا نبیاء کا شیار کی کویقین دلایا کہ بارش، آندهی اور سردی کے موسم میں محبد قبا جاناذ رامشکل ہوتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔اور اسی طرح

بیماروں اور بوڑھوں کو دورجاتے ہوئے دقت ہوتی ہے۔۔۔۔۔اس لیے اپنی سہولت کے لیے ہم نے محبر بنالی ہے انہوں نے درخواست کی کہ: آپ ایک نماز ہماری تعمیر کرد ومسجد میں ادافر مائیں یہ ہمارے لیے باعث سعادت ونجات ہوگی۔

آپ بتوک کے مفر پر روانہ ہورہے تھے.....فر مایا تبوک سے واپسی پر تمہاری آرز واور درخواست یوری کر دونگا۔

جب آپ تبوک سے واپسی پر مدین منورہ کے قسریب بہنج ………قواللہ رب العزت نے منافقین کے ناپاک اغراض ،مذموم مقاصد ، مکرو دعزائم سے اپنے پیارے پیغمبر کو آگاہ فر مایا۔

اور جن لوگول نے بت ائی ایک مجد ضدیرا ور کفسرپر اور مومنول کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے اورمور چہ اس شخص کے لیے جو اللہ اور اس کے رمول کا پہلے سے مخالف ہے اور وہ قیمیں کھائیں گے کہ ہماری نیت بھلائی کی تھی اورالڈ گواہ ہے کہ وہ جہوئے ہیں آپ اس مسحبہ میں کم محی بھی کھڑے نہ ہوں البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقویٰ پر کھی گئی ہے وہ اس لائق ہے کہ آپ اسس میں کھڑے ہوں اس محبد میں ایسے لوگ ہیں جوخوب پاک ہونے ہوں اس محبد میں ایسے لوگ ہیں جوخوب پاک ہونے ہوں کو پرند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پرند کرتا ہے!

اللهٔ رب العزت نے اپنے مجبوب پیغمبر کوجس مسجد میں کھسٹر سے ہونے سے منع فرمایا:

و ومسجد ضرارہے جس کی تعمیر منافقین نے کی تھی۔

اورجس مسجد میں آپ کو کھڑے ہونے کا حکم دیا ہے۔۔۔۔۔۔ال سے مراد مسجد قبایا مسجد نبوی ہے۔۔۔۔جن کی تعمیر اصحاب رسول کے ہاتھوں سے ہوئی۔۔۔۔۔اللہ رب العزت نے گواہی دی کہ۔۔۔۔۔۔۔اللہ محد کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی اور بنیاد رکھنے والے اعلی درجہ کے متقی و پر بینر گارتھے۔

ان آیتول نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ اصحاب رسول کی تعمیر کر دومسجدیں اخلاص وتقویٰ کی بنیاد پرتعمیر ہوئی تھیں۔

اورمنافقین کی تعمیر کرد ومسجد خباشت وشرارت . فتنه و فساد اورانتشار و افتراق کی عرض سے بنائی گئی تھی۔

الله رب العزت کی اتنی وضاحت وصراحت کے بعب دبھی ۔۔۔ اگر ۔۔۔۔ کو ئی بد باطن اصحاب رسول پر منافقت کا الزام دھرتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔ تو وہ قرآن کی صداقتوں کا انکاری ہے۔

آ بیت نمبر ۲۹۵ مورة التوبیس الله رب العزت نے امام الانبياء كالميليز كومنافقين كے بارے ميں حكم ديا: وَلَا تُصَلَّعُلَى آحَدِهِ مِنْهُمْ مَّاتَ آبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ﴿ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا ثُوْا وَهُمْ فُسِقُونَ ۞ ان(منافقین میں ہے)ا گر کوئی مرجائے تو آپ اسس کے جنازے کی نماز ہر گزینہ پڑھیں اور بنداس کی قب رپر کھڑے ہول (اس کیے کہ) یہ اللہ اوراس کے رسول کے منکریس اورمرتے دم تک بدکاررہے ہیں! بامعین گرای قدر! النُدرب العزت نے منافقین کی نماز جناز ہ پڑھنے سے اپیے محبوب پيغمبر كونع فرماديابه بلکہ (مغفرت کی دِ عامانگنے کے لیے )ان کی قبروں پرکھڑے ہونے سے روک دیا۔ مررًا ہے ساتھ یوں کے لیے دعاما نگنے کا آپ کو مسلم دیا گیا حَلَّى عَلَيْنِهِ من الله ك ليه دعا كيجي الله رب العزت في منافقین کی قبر پرکھڑے ہونے سے منع فرمادیا۔ مگر پیدناابو بکڑ اورسیدنا عمرؓ کواسینے نبی کے پہلومیں دفن کرواکے ان کے ایمان وانلاص پرمہرتسدیق شبت فرمادی۔

مزافق ہوتے تو پہلوئے محدییں بھی بھی بگدنہ یاتے۔ آ بیت نمبر ۲۹۷ \_ ۲۹۷ | غږوءً بنی کمصطلق کے موقع پر رئیس المنافقين نے بھاتھا كہا گرمدينہ كےلوگ مہا جسرين كافرچہ ہندكر ديں ......قریہ بھوک و افلاس کے مارے بیال سے بھاگ سبائین کے ....اس کےعلاوہ اس نے ایک بکواس اور بھی کیا جے قرآن نے ذکر کیا: هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَثَّى يَنْفَضُّوا ﴿ وَلِلهِ خَزَآبِنُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ۞ يَقُوْلُوْنَ لَبِنْ رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُغْوِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ﴿ وَيِلُّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لَا (المنافقون) يَعْلَمُوْنَ۞ و ہی ہیں جو کہتے ہیں ان لوگوں پر کچھ خرچ یہ کرو جورسول اللہ کے پاس میں یہاں تک کدو ، تنز بتر ہو دیا ئیں (انہیں ا تناعلم نہیں کہ ) آسمان و زمین کے کل خزانے اللہ تعالی کی ملکیت بیں لیکن منافق سمجھتے نہیں و و (منافق) کہتے میں اگر ہم لوٹ کرمدینہ جائیں گے تو عزت والا و ہاں سے ذلت والے کو نکال دے گاسنوعنت تو صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان داروں كے ليے كيكن يدمنافق مانتے ہيں! سامعین گرامی قدر!

رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ......کن **لوگ**وں کے متعلق کہدر با

یہ نبی اکرم کالٹیآئی کے پاس رہنے والےلوگے کون میں؟ جن کی رفاقت کی منافقین کو بڑی تکلیف ہے۔

اصحاب رسول کو ذلت والا کہہ کرتبراً کرنے والا کون ہے؟ صحابہ کرام کی کر دارکثی کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔عجابہ کرام کے خلاف بکواس کرنا کن لوگوں کا وطیر و تھا؟

پھراللُدرب العزت نے اپنی عزت، اپنے رمول کی عزت کے ساتھ والمونین کہدکرکن کے معزز ہونے کا اعلان کیا ہے؟

يبال المؤمنين سے مراد كون لوگ ين؟

و ہی ناجو ہروقت میرے نبی ٹائیڈیٹر کی محف ل مجلس میں رہتے تھے

....جومن عند رسول الله كامصداق تھے۔

ہاں وہی ناجنہیں پھر دنیا ہی میں عربوں اوعظمتوں سے نوازا گیا وہی نا کہ دریاؤں نے جن کی اطاعت کی ۔۔۔۔۔۔جنگل کے درندوں نے جن کی غلامی کی۔۔۔۔۔

و ہی نا! جو دریائے نیل کوخط لکھنے بیٹھ گئے

پھرآ خرت میں ان کے سرول پرعرتوں کے تاج سجائیں گے ۔۔۔۔۔ جنت الفردوس جن کی مہمانی کے لیے سحب آئی گئی ۔۔۔۔۔۔ جنت کے آٹھوں دروازے جن کے لیے کھل جائیں گے ۔

و ہی ناجومیدان محشر میں اور جنت کے دا ظلے کے وقت میرے نبی کے دائیں ہائیں ہونگے۔ جن کے مبارک ہاتھوں سے امت کے خوش نصیب لوگوں کو جام کو ژ پلایا جائے گا!

حضرات گرامی قدر!

آج کے خطبے میں .....میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے کہ:

دشمنانِ اصحاب رسول کا پیه اعتراض که'' <u>صحابہ نے منافقانہ ایسان</u> قبول کیا تھا''۔۔۔۔۔۔۔۔غلط ہے۔

اس کیے کہ قرآن نے منافقین کی جتنی خصلتوں اور عادات کا تذکرہ کیا ہے۔اصحاب رسول کی مقدس زندگی اس کے بالکل برعکس تھی ....... اصحاب رسول کا بیمان نفاق اور شک سے مبر ااور پاک تھا۔ وَمَا عَلَيْمَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَى

## بائيسو يں تقرير

نَحْمَدُهُ وَنُصَيِّىٰ وَنُسَيِّمُ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ الْاَمِنْنِ وَعَلَى اللهِ وَأَضْعَابِهِ أَجْمَعِيْن ۞أَمَّا بَعْد فَاعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ-

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُّتُرَكُوا أَنْ يَّقُولُوا أَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ۞ وَلَقَلُ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ۞ وَلَقَلُ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللهُ الَّذِيْنَ صَلَقُوا وَ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللهُ الَّذِيْنَ صَلَقُوا وَ لَيَعْلَمَنَ اللهُ الَّذِيْنَ صَلَقُوا وَ لَيَعْلَمَنَ اللهُ الَّذِيْنَ صَلَقُوا وَ لَيَعْلَمَنَ اللهُ النَّذِينَ صَلَقُوا وَ لَيَعْلَمَنَ اللهُ النَّذِينَ صَلَقُوا وَ لَيَعْلَمَنَ اللهُ النَّذِينَ صَلَاقُوا وَ لَيَعْلَمَنَ النَّالَةِ النَّذِينَ صَلَاقُوا وَ لَيَعْلَمَنَ النَّذِيدِينَ ۞ (العنكبوة)

صَمَاقَ اللهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْم

کیالوگ سیجھتے ہیں کہ ان کے صرف اس دعومے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آ زمائے یونہی چھوڑ دیں کے ان سے پہلے لوگوں کی بھی ہم نے خوب آ زمائش کی تھی پس اللہ ان لوگوں کو بھی حب ان لے گا جو سچے ہیں (ایمان کے دعویٰ ہیں) اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو

حجوٹے ہیں!

سامعین گرامی قدر! میں نے گذشۃ اکیس خطبات میں بڑے تعلیل کے ساتھ قرآن کی ۲۹۷ آیات مبارکہ .....آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں۔

ان میں سے ہر ہرآ یت میرے مجبوب پیغمبر کاٹیائیے کے جب انٹار ساتھیوں ۔۔۔۔۔۔۔اور باو فا دوستوں کی عظمت و مقام ۔۔۔۔۔۔۔۔اور ان کے کردارواعمال پر ثابداور بر ہان کی حیثیت رکھتی ہے ۔

عظمتِ اصحابِ رسول .....قرآن کے آئینے میں بڑاوسیع موضوع ہے ....جس کااحاطہ کرنااوراسے کماحقہ بیان کرنا مجھ جیسے کم علم کے بس کی بات نہیں ہے۔

مگرمیراذوق مجھے مجبور کر رہا ہے کہ اصحاب بدر کی تعداد کے مطابق ۔۔۔۔۔۔میں اصحاب رسول کی عظمت ومقسام پر ۳۱۳ آیات کریمہ پیش کروں ۔

آج کے خطبے میں انتہائی اختصار کے ساتھ ۔۔۔۔۔میں مزید کچھ آیات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں ۔۔۔۔۔۔۔تاکہ ۳۱۳ کی تعدادادرگنتی یوری ہوجائے!

آبیت نمبر ۲۹۸، ۲۹۸ سب پہلےان دوآیتوں کی مختسری تشریح بیان کر دیت اہول سنت جوآ ستیں میں نے خطبے میں تلاوت کی میں!

یہ سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر ۲اور آیت نمبر ۳ ہے......ورۃ عنکبوت مکی سورت ہے۔ مکدمکرمه کی تیره ساله زندگی میں مسلمان انتہائی مظلوم تھے ..... ....قریش مکدانہیں ستاتے ،اذیتیں دیتے ، پتھروں پر تھیلئتے ،انگاروں پرلٹاتے ۔

کچھ مظلوم مؤمنول نے امام الانبیاء گانی کے سامنے اس ظلم دستم کی شکایت کی اور درخواست کی:

> یارسول اللہ! ہمارے لیے اللہ سے مدد طسلب کیجیے اور ہمارے لیے دعافر مائیے ۔

آپ نے مظلوم سلمانوں کی درخواست کے جواب میں فرمایا: یہ ظلم و تشد داور یہ ایڈارسانی تو الل ایمان کی تاریخ کا حصہ ہےتم سے پہلے بعض ایمان داروں کا یہ حال کیا گیا کہ انہیں ایک گڑھا کھود کراس میں کھڑا کر دیا گیااور پھران کے سرول پر آرا چلا دیا گیا جسس سے ان کے جسم دو حصوں میں تقیم ہو گئے۔

کچھ مسلمان تم سے پہلے ایسے بھی ہوئے کہ ان کے بدن میں لو ہے کی کنگھیاں پڑیوں تک پھیر کر چمڑا اور گوشت ادھیڑ دیا گیا۔۔۔۔۔۔مگریہ مختیاں اوریہ تکالیف ان مظلوم مسلمانوں کو دین حق سے منہ مٹامکیں!

( بخارى باب علامات النبوة في الاسلام )

مکدمکرمه میں حضرت عمار،ان کے والدیاس،ان کی والدہ سیدہ سنمیہ مکدمکرمہ میں حضرت عمار،ان کے والدیاس،ان کی والدہ سیدہ سنمیت حضرت مقداد، حضرت عضرت مخدرت مقداد، حضرت عماران (ضی الله تعالی عنهم) پر اسلام کے ابتدائی عبدالله بن معود اور سیدناعثمان (ضی الله تعالی عنهم) پر اسلام کے ابتدائی

دور میں جوظلم وستم ہوئے ..... بلکہ ظلم وستم کے جو بہاڑتو ڑے گئے وہ تاریخ اسلام کے صفحات میں محفوظ ہیں۔

سیدناصد لین اکبررضی الله عند کوعین بیت الله کے صحن میں جس بے دردی اور مفاکی کے ساتھ تشد د کا نشانہ بنایا گیا اسے پڑھ کر بدن کے رو نگٹے کھڑے ہوجاتے ہیں۔

سیدنا فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه کے گھر کا جس طرح محاصر و کیا گیا .....و ہتاریخ کے کئی طالب علم سے خفی نہیں ہے۔

ہیں واقعبات مورۃ عنکبوت کی ان آیات کے زول کا مبب سبخ میدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ان آیتوں سے مراد ایمان داروں کی و ومظوم اور مقدس جماعت ہے جومکہ محرمہ میں ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئی ......اور کھارِ مکہ انہیں طرح طرح سے متاتے اور اذیتیں دیتے تھے!

اصحاب رسول كوتلى دييتے ہوئے فرمايا:

تم کیا سمجھتے ہو؟ کہ صرف آ منا کہدہ دینے سے کام بن جائے گا اور میں تمہیں آ زمائش اور امتحان کی وادیوں سے نہیں گزارونگا کیا میں تمہیں پر کھراور ٹھونگ بحب کر نہیں دیکھوں گا؟ تم سے پہلے ملمان .....میں نے انہیں بھی مصائب کی بھیٹوں سے گزارا تھا .....ان کی آ زمائش کی تھی .....ای طرح تمہیں بھی مصائب کے وار سہنے ہو نگے .....دکھ برداشت کرنے ہو نگے وار سہنے ہو نگے .....دکھ برداشت کرنے ہو نگے ......د

جب تک آ زمائش کی بھٹیوں میں نہ ڈالا جائے.....تب تک کھرے اورکھوٹے ....سیپے اور جھوٹے....سفلص اور غیر کلص کی بہچان کیسے ہو؟

ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے مکد مکرمہ میں ایم اللہ ان لانے والوں کے ایمان کی تعریف بھی کی ہے۔

اوران کی صداقت کی گواہی اورشہادت بھی دی ہے!

سے تمبر • • سا ای مضمون کوانٹدرب العزت نے سورۃ التوبہ میں بھی بیان فرمایا:

اَمْرَ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتُرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَمِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ وَلَمْ يَتَتَخِذُا وَا مِنْ دُونِ اللَّهُ وَلَمْ يَتَخِذُا وَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَمِنِيْنَ وَلِيْجَةً وَاللَّهُ اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَمِنِيْنَ وَلِيْجَةً وَاللَّهُ اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَمِنِيْنَ وَلِيْجَةً وَاللَّهُ اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِّ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ الللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُعَالِمُ ال

عالانکداب تک الله نے تم میں سے ان لوگوں کوممتاز نہیں کی جومجابد ہیں اور جنہول نے اللہ کے اور اس کے رسول کے اور مومنوں کے سواکسی کو (بحیدی) دوست نہیں بنایا اللہ کوخوب خبر ہے تہارے اعمال کی !

سامعتین گرامی قدر!

سورة الانفال اورسورة التوبه ....دونوں سورتوں میں جہاد فی سبیل الله کامضمون بیان ہواہے۔

اس آیت کریمه میں جہاد کے مشروع ہونے کی ایک اہسے وجہ

بيان فرمائي گئي:

کدایمان اورمجت اِلٰی کے زبانی دعوے کرنے والے تو بہت میں مگر آ زمائش اورامتحان کی کموٹی پرجب تک کسانہ جائے اس وقت تک محراکھوٹا.....مخلص اور منافق واضح اور ظاہر نہیں ہوتا۔

جہاد کے ذریعے اللہ رب العزت امتیاز کرنا چاہتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔اور دنیاد الوں پرظاہر کرنا چاہتا ہے کہ:

کتنے لاص مسلمان اور مؤمن ہیں جواس کی راہ میں جانی اور مالی جہاد کرنے کے لیے ہروقت ہمی تن تیار ہیں۔

اورکون سے و مخلص ایمسان دار میں جواللہ اوراس کے رسول اور مؤمنوں کے سواکسی کو اپناراز دار، بھیدی اور خصوصی دوست بنانے کے لیے تیار نہیں خواہ و وال کا کتنا ہی عزیز اور قریبی رہنے دار ہی کیول مذہو۔

یدمعیارادر رزاز و ہے جس پرمؤمنین کاایمان اوراخلاص پرکھااور تولا جاتا ہے۔

اس وقت ہیں خوش نصیب تھے ...... جومجت الہی کے جذبوں سے سرشار تھے ان بی خوش بخت لوگول کوقسرا ن نے مؤمن ہونے کی سدعل فرمائی اوران سے جبت کرنے کو ایمان کا معیار قرار دیا۔

یعنی مؤمن صرف و بی شخص ہے جواصحاب رمول سے مجت رکھت ہے جم بد بخت کوان مقد ک مهتیوں سے نفرت ہو گی ......اور جو بدفطرت ان پا کیزہ اوصاف مهتیوں پر تبرا کرے گا .....و و مؤمنوں کی فہسرت میں شامل نہیں ہوسکتا .....اس کے اعمال سے اللہ رب العزت خوب واقف اور ہا خبر ہے۔

آيت تمبر اس مورة شعراً من ارشاد موا:

وَتُوكَّلُ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ فَى السَّحِينِيْنَ وَاللَّهُ يَالِكَ مِنْ السَّحِينِيْنَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فِى السَّحِينِيْنَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فِى السَّحِينِيْنَ وَاللَّهُ وَوَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَوَاللَّهُ وَوَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَا

سامعين گراي قدر!

مفسرین نے اس کے دومفہوم بیان فرمائے ہیں: ایک بیکہ اللہ رب العزت آپ کو دیکھتا ہے جب آپ اکیلے نسباز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ......اور جب آپ صحابہ کرام (ساجدین) کو نماز پڑھاتے ہوئے رکوع و بجو داور قیام کرتے ہیں! دوسرامفہوم یہ کہ تہجد کی نماز کی فرضیت ختم ہو جانے کے بعب دامام الانبیاء ٹائٹیڈیٹارات کو چل پھر کرجائز و لیتے تھے کہ کیااب بھی میرے ساتھی تہجد کے لیے اٹھتے ہیں یا نہیں!

دونول مفہوموں میں سے کوئی سامفہوم مرادلیں ......اتنی بات اوریحقیقت توواضح ہوئی کداللہ رب العزت نے میرے پیارے پیغمبر سالٹھا گئا کے ساتھیوں کو متساجِ بدین کے خوبصورت اور حیین لقب کے ساتھ یاد فر مایا ے۔

جَن خُوشِ نصيب لوگوں کو عُرش کا مالک .....جومليم بذات الصدور ہے ....جو اَلْعَلِيْم لِـكُلِّ حَالٍ ہے ....جو اَلسَّمِيْع لِـكُلِّ نِدَاءً ہے

و ، گواہی دیتا ہے کہ و ، متساجِ پیئن میں ......یعنی نمازی میں اور تبجد گزار میں ۔

آج ان کے ایمان اور ان کے جذبہ اخلاص میں شک کرنے والا مسلمان کہلانے کاحق دار کیسے ہوسکتا ہے؟

آیت تمبر ۲۰۰۲ مورة زمر میں الله رب العزت نے ارثاد فرمایا:
قُلْ یٰعِبَادِی الَّذِیْنَ اَسْرَفُوا عَلَی اَنْفُسِهِمْ لَا
تَقْنَطُوْا مِنْ رَّ حَمَّةِ اللهِ ﴿ إِنَّ اللهُ يَغُفِرُ اللَّهُ يَغُفِرُ اللَّهُ يَغُفِرُ اللَّهُ يَعُفِرُ اللَّهُ يَعُفِرُ اللَّهُ عَنَا اللهُ عَنْدُولُ الرَّحِیْمُ ﴿ (زمر)
جینی عَا ﴿ إِنَّهُ هُوالْ عَفُورُ الرَّحِیْمُ ﴿ (زمر)
میری جانب سے ) کہددوکدا ہے میرے بندوجنہوں
نامیری جانب سے ) کہددوکدا ہے میرے بندوجنہوں
نامیدمت ہویقینا الله تمام گنا ہول کو معان فرمادیتا ہے
ناامیدمت ہویقینا الله تمام گنا ہول کو معان فرمادیتا ہے
ناامیدمت ہویقینا الله تمام گنا ہول کو معان فرمادیتا ہے

واقعی وہ بہت بخشے والا مہر بان ہے! سامعین گرامی قدر!

اک آیت کے ثان نزول کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مشرکین اور کفار امام الانبیاء کا شائیے کی خدمت اقدس میں عاضسر ہوئے اور کہا:

> > اس پريه آيت نازل جو ئي ( بخاري تفيير سورة زمر )

آ بیت تمبر ۱۳۰۳ الله رساله الله العزت فی می الله کے سلام میں میں میں میں اور کے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ بیت المقدی کے بجائے بیت اللہ کو قبلہ مقرد کر کے ہم نے تم پر اپنی نعمت پوری فرمائی ہے۔

ارشاد ہوتاہے:

وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِيْ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ عَلْتَدُونَ۞

(بقرة)

اور تا کهتم پراپنی نعمت پوری کردول اور تا کهتم راه راست پررہو به

پيرمورة المائده مين فرمايا:

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا ﴿ (الهائنه٣: عَلَيْهُ (الهائنه ٣: عَلَيْهُ )

آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کردیا اور تم پراپنی نعمت پوری کردی اور پسند کیا میں نے تمہارے لیے اسلام کودین ۔

اس سے پہلے فرمایا:

آج کافرتمہارے دین سے ناامید ہو گئے خبر دار تم ان سے نہ ڈرنا اور مجھ سے ڈرنا!

حضرات گرامی قدر!

یہ آیت ججۃ الو داع کے مبارک موقع پر نازل ہوئی ......... یہ ۱۰ ها دا قعہ ہے اور امام الانبیاء کا شائے کے انتقال پر ملال سے صرف ۸۸ دن پہلے نازل ہوئی ۔

اک دن میرے پیارے نبی کے جانثار ساتھیوں کی تعداد ایک لا کھ سے زائدتھی۔

ان میں مہابرین بھی تھے اور انسسار بھی ۔۔۔۔۔۔۔۔السَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ بھی تھے اور وَ الَّذِیْنَ اتَّبَعُوْهُمْ مِلِاِحْسَانٍ بھی ۔۔۔۔۔ان میں فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے بھی تھے اور فتح مکہ کے بعب دائر وَ

اسلام میں آنے والے بھی تھے۔

اپ بت لائیں میں عرش کے ما لک کی مانوں یااس بد بخت کے گندے نظریہ کوتلیم کروں؟ ·

اس آیت ہے یہ حقیقت بھی معلوم ہوئی کہ میر سے بنی پر دین کی معمیل ہوگئی اور وحی اتر نے کاسلسلہ بند ہوگیا۔

جوشخص اس بات کاادراس عقیدے کا قب آئی ہوکہ اماموں پرومی ازتی ہے۔۔۔۔۔۔۔اور ہرامام کوعلیحدہ کتاب ملتی ہے۔۔۔۔۔۔و شخص ختم نبوت کامنکر ہے! صحابہ کرام ؓ جب محفل نبوی میں ہوتے اور آپ کو اپنی جانب متوجہ کرنا چاہتے تو ایک لفظ بولتے تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔ رّ اعِنَا ۔۔۔جس کے معنی میں ہمارالحاظ اور خیال کیجئے۔

یہود ایک سازش کے تحت .....ذراز بان کو مروڑ کر اور لفظ کو تھوڑ اسابگاڑ کراستعمال کرتے ...... رَاعِیْنَاجِس کے معنی بنتے میں 'ہمارے جب روا ہے' ..... یاوہ راعنا کو اتمق کے معنی میں استعمال کرتے تھے۔

الله رب العزت نے فرمایا:

يَّاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا - وَلِلْكَفِرِيْنَ عَذَابٌ الِيُمَّرُ۞ (البقرة)

اے ایمان والواتم (بی اکرم کافیاتی کوبلاتے ہوئے) راعنا مذکہا کرو بلکہ انظر ناکہا کرو (یعنی ہماری طرف دیجھیے) اور سنتے رہا کرو اور کافروں کے لیے درد ناک عذاب ہے

سامعین گرامی قدر!

اس آیت میں نیاکیُّها الَّذِیْنَ اُمَنُوْ ا .... کے الفاظ کے ساتھ خطاب کن لوگوں کو مور ہاہے؟

مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنَ آهُلِ الْكِتْبِ وَلَا الْكُتْبِ وَلَا الْكُتْبِ فَا الْكُتْبِ كِنْ الْمُ الْكُتْبِ كِنْ الْمُ الْكُتْبِ كِنْ الْمُ الْكُتْبِ فَا لَا الْكُتْبِ فَا لَا الْكُتْبِ فَا لَا الْمُ اللَّهُ ا

ایل کتاب کفاریعنی یہود ونصاری ۔۔۔۔۔۔۔اورمشر کین نہیں چاہتے کہتم پر کوئی مجلائی اترے (یعنی قرآن جیسی کتاب ملے )و وتمہارے۔ ساتھ حمداوربغض رکھتے ہیں.....میں نے توخمہسیں اپنی رحمت کے ساتھ نوا زنے کے لیے چن لیا ہے!

اللہ کو حاضر و ناظر جان کر بتلائیے ......جن لوگوں کو بھلائی عطا ہو رہی ہے ....جن کو رحمت الٰہی کے لیے مخصوص کیا جار ہا ہے .....یہ کفار ومشر کین کے مقابلے میں کو ن لوگ ہیں؟

جب بیا آیت اتر رہی تھی اس وقت کو ن لوگ تھے جن سے اللہ یہ ساری باتیں کر رہا تھا؟

اصحاب رسول ہی تھے نا ۔۔۔۔۔۔۔۔اوراصحاب رسول کے بارے ہی میں فرمایا گیا کہ

ان پرکوئی مجلائی از ہے۔۔۔۔۔۔انہیں رحمتِ الٰہی کاسہارا ملے ۔۔۔۔۔۔انہیں الله کی رضا کی سند ملے۔۔۔۔۔۔انہیں جست کی خوشخبری ملے ۔۔۔۔۔۔ان کو فتح ونصرت کی نوید ملے۔۔۔۔۔یہ بات تفارومشرکین کو اچھی نہیں گئتی!

آ بیت نمبر ۲۰۳۱ اسورة آل عمران کی آیت نمبر ۲۸ میں فرمایا کرمید ناابراہیم علیدالسلام سے سب سے بڑھ کرتعسان امام الانبیاء کا فیار کا اور مؤمنوں کا ہے۔

سسسائل كتاب البيئ آپ كويدنا ابر الهيم علي المام سے منبوب كركے دھوكددينا چاہتے ہيں اور ملمانوں كويد ہے داستے سے بٹانا چاہتے ہيں۔ اس علی اس منبوب كركے دھوكد دينا چاہتے ہيں اور ملمانوں كويد ہے داستے سے بٹانا چاہتے ہيں۔ مگر ووا بنى اس چال ہيں كامياب نيس ہونگے وقت في قطآنٍ فَقُ قِبْنُ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ وَمَا يُضِلَّونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يُضِلَّونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يُضِلَّونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يُضِلَّونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا

یَشْعُرُوْنَ ﴿ الْ عَمْدِ ان ﴾ الله عَمْدِ ان ﴾ الله عَمْدِ ان ﴾ الله عَمْدِ ان ﴾ الله تخاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تہمیں گراہ کر دیں دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے میں اور وہ سمجھتے نہیں!

سامعین گرامی قدر!

ای آیت سے ثابت ہوا کہ اٹل کتا ہے کی پوری کوششس ہے کہ صحب ابدکو دین تق سے گراہ کر دیل ......مگر و داپنی اس مذموم کوششس میں کامیاب نہیں ہوسکتے .....اور کوئی بھی اصحاب رسول کی مقد سس جماعت کوراہ راست سے ادہراد حرنہیں ہٹا سکتا۔

ای معنون کوسورة البقره میں بھی بیان فرمایا:

قادرہے۔ سامعین گرامی قدر! ال آیت کے مضمون پرغور فرمائیے .....سکیایہ بات اور یہ حقیقت دانسی نہیں ہور ہی کہ کفار اور اہل کتاب یہو د وغیر واصحاب رسول سے حمداور بغض رکھتے تھے

وہ پوری کو مشش کرتے تھے کہ یہ دین اسلام کو ترک کر دیں اور اپنے پرانے دین کی طرف لوٹ آئیں یہ

یہ بد بخت اصحاب رسول کے خلاف سازشیں اور مذموم منصوبے بناتے اور صحابہ دشمنی ایسے دل میں پالتے ۔

اگر چہاصحاب رسول کی زندگی میں پیلوگ اپنے مکرو وعزائم میں کامیاب نہیں ہوئے یہ

مگریہ یہودی ذہن انہوں نے نام نہاد مسلمانوں کے ذہنوں میں اتار دیااور انہوں نے اپنے ایسے ایجنٹ تیبار کیے .....جنہوں نے اسحاب رسول کی کر دارکٹی کرنے میں کوئی کسراٹھا نہیں کھی۔

ووا یجنٹ تقیہ کالباد واوڑ ھرکر۔۔۔۔۔۔۔اہلمنت کے راوی کہلانے لگے ۔۔۔۔۔۔اور تاریخ کی کتب کو تاریک بنا کر رکھ دیا۔

آ بیت نمبر ۳۰۸ مورة تغابن میں ارثاد ہوا:

فَاتَّقُوا اللهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاطِيعُوا وَانْفِقُوا خَيْرًا لِإِنْفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۞إِنْ تُقْرِضُوا الله قَرْضًا حَسَنًا يُّطْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ اللهُ وَاللهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ۞ وَاللهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ۞ بِي جَهَال تَكَ مُوكِمُ الله عَدُرتَ رَبُواور(الله كَ

احکام کو) سنواور (اس کی باتیں) مانتے پلے جاؤ اوراللہ کے رائے میں خیرات کرتے رہوجوتہارے لیے بہتر ہے اور جوشخص ایسے نفس کی حرص سے محفوظ رکھا جائے ایے ہی لوگ (آخرت میں) کامیاب ہونے والے میں ادرا گرتم اللهٔ کواچھا قرض دو گے (یعنی اسس کی راہ میں خرچ کرو گے ) تو و واس کو تمہارے لیے بڑھا تا جائے گا اورتمہارے گناہ معان فرمادے گااللہ بڑا قدر دان اور

بڑا حوصلے والا ہے!

سامعین گرامی قدر!

سورۃ تغابن مدنی سورت ہے ......یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔

ان آیتوں میں مہاجرین وانصار کی واضح تعریف اور مسلی توصیف بیان ہورہی ہے۔

انہیں آخرت میں کامیاب و کامران اور فلاح ونجات یانے والا قراردياجارياس!

اصحاب رسول کے لیے مغف رت اور بخش کاوعد ہ ہور ہاہے .....جو الله کی راو میں خلوص کے ساتھ مال خرچ کرنے والے میں اوراسینے رب کی ہرمعاملے میں اطاعت کرنے والے ہیں!

البيس كها جاريا ہے كەتمهارا خرچ كىيا ہوا مال كئى گنابڑھا كرمہسيں واپس کیاجائے گا۔

لوگو!ا گران آيتوں كاحقيقى اور تيج مصداق اصحاب رسول نہيں ہيں تو

پھر بتلاؤاورکون ہیں؟

اگران آیتوں کا اولین مصداق .....اور اگران آیتوں کے اولین مصداق ....اور اگران آیتوں کے اولین مخاطب ....میرے نبی ساتھی اور صحالی نہیں میں تو اور کون میں؟

آبیت نمبر ۳۰۹ تا ۱۳۱۳ مورة آل عمران میں الله رب

العزت نے عقل مندرول کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا: الَّذِيْنَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلَى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّلَوْتِ وَالْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبُحٰنَكَ فَقِنَا عَنَابَ النَّارِ ۞ رَبَّنَاً إِنَّكَ مَنْ تُلْخِلِ النَّارَ فَقَلْ أَخْزَيْتَهُ ۚ وَمَا لِلظَّلِمِيْنَ مِنْ أَنْصَادِ ﴿ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْإِيْمَانِ أَنْ أَمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَأُمَنَّا ۗ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتُوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَادِ ﴿ رَبَّنَا وَأَتِنَا مَا وَعَلُاتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيْمَةِ ﴿ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَيِّي لَا أُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلِ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكْرِ أَوْ أُنْهُى ۚ بَغْضُكُمْ مِّنَّ بَغْضٍ ۚ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَادِهِمْ وَأُوْذُوا فِيْ سَبِيلِيْ وَقُتَلُوا وَقُتِلُوا لَأَكَفِّرَتَّ عَنْهُمْ سَيَّاتِهِمْ

وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَخْتِهَا الْإَنْهُرُ \* ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ﴿ وَاللَّهُ عِنْدَهُ كُسْرُ، الثَّوَاب @ (آلعمران) (عقل مندلوگ و ہیں) جواللہ کاذ کرکھڑے اور بیٹھے اور ا پنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں اور آ سمانوں اور ز مین کی پیدائش میں غور کرتے میں اور کہتے میں اے ہمارے پرورد گارتونے پیپ کھے بے فائد ونہیں بنایا ، تیری ذات یا ک ہے پس ہمیں آ گ کے مذاب ہے بچالےاہے ہمارے پالنہارآ پے جسس کو جہنم میں داخل کریں اس کو یقینارسوا ہی کر دیااورظالموں کا کوئی مدد گار نہیں اے ہمارے پروردگارہم نے ایک یکارنے والے کوسنا کہ و وایمان لانے کے لیے آ واز لگار ہاہے بس ہم ایمان لے آئے اے ہمارے پالنہاراب تو ہمارے گنا ہول کومعاف فرمااور ہماری برائے ال ہم سے دور کر دے ادرہم کو نیک لوگول کے ساتھ موت دین ا\_ا ہے ہمارے پرورد گارہم کو و و چیز بھی عطافر ماجس کاوعہ و تو نے ہم سے اسے نبیول کے ذریعہ فرمایا اور ہمیں قیامت کے دن رموا یہ کرنا ہے شک تو وعد وخلا فی نہیں کرتا یہ پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمالی کہتم میں سے کسی عمل کرنے دالے کے ممل کوخواد و ہ مرد ہو یاعورت میں ہر گز ضائع نہیں کرتاتم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو یہ جن لوگوں نے ہجرت کی اور اپنے گھرول سے نکالے گئے اور جہیں میری راہ میں متایا گیا اور جنہول نے جہاد کیا اور شہید ہوئے میں لاز مأان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا اور بالیقین انہیں ایسی بنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں بہدر ہی میں یہ ہے ثواب اللہ کی طرف سے اور اللہ کے پاس بہترین ثواب ہے!

سامعین گرامی قدر!ان آیات میں الله رب العسزت نے اصحاب رسول کی دردمیں ڈو بی ہوئی چند دعاؤں کا تذکر وبڑے خوبصورت انداز میں فرمایا ہے!

اصحاب رسول مجهد ہے ہیں ہم نے ایمان کے مندی یعنی امام الانبیاء ﷺ کو سنا کہ و وایمان کی ندالگارہے تھے ۔۔۔۔۔ہم تیرے نبی کی دعوت پرلبیک کہااورایمان لائے۔

روی پردبید به اوروی بات و بیال گهر کرمیری ایک بات کاجواب دیجیے

(ایک لمحد کے لیے بیال گهر کرمیری ایک بات کاجواب دیجیے

مننے والے اور ندائے ایمان کوئ کرما نے والے کون لوگ تھے؟)

مننے والے اور ندائے ایمان کوئ کرما نے والے کون لوگ تھے؟)

اصحاب رمول کے بعد تابعین سے لے کرآج تک کاملمان اسلام

اصحاب رمول کے بعد تابعین سے لے کرآج تک کاملمان بلکہ

ان پراتر نے والی محفوظ کتاب کی ندا کو سنا اور ایمان قبول کیا مانا پڑے گا کہ

اس آیت کے اولین مخاطب سے اور اس آیت کے حقیقی مصداق محمد اس کے بین کاملی سے بین مصداق محمد اس کے تذکرے اس

اسحاب رمول نے دعاما نگتے ہوئے کہا:

ہمارے گنا جول کو معاف فرماد ہے۔۔۔۔۔۔ آگ کے عذاب سے محفوظ فرماد ہے۔۔۔۔۔۔۔ نیک کے عذاب سے محفوظ فرماد ہے۔۔۔۔۔۔۔ نیک اوگول کے ساتھ موت د ہے۔۔۔۔۔۔۔ قیامت اور آخرت کی رموائی سے بچالے اور اپنے نہیوں کے ذریعہ مؤمنوں کی کامیا بی اور نجات کا جو وعد و تو نے سرمایا ہے۔۔۔۔۔۔ و وعدے ہمارے ساتھ یورے فرما!

اصحاب رسول کی دعاؤں کے جواب میں اللہ رب العز سے نے فرمایا کہ:

> میں نے ان کی دعاؤں اورالتجاؤں کو قبول فرما لیا.....ہم ان کا کوئی عمل ضب نع اور پر بادہسیں کریں گے۔

> > حضرات ِگرامی قدر!

میں نے اللہ رب العزت کی لا ریب اور بے عیب کتاب قسر آن مجید کی مختلف مورتوں سے ۱۳۱۳ یات مبارکہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی میں!

کہیں ان کے ایمان کامل کا تذکرہ فسرمایا..........تو کہیں ان

كے مؤمن صادق ہونے كا!

کہیں ان کے تقویٰ کا تذکرہ کیااور کہیں ان کے رمشدو ہدایت کو

بيان فرمايا!

کہیں ان کی فوز وفلاح کاذ کرئیا.....اورکہیں ان کی کامیا قال کا کامیا قال کا تذکرہ فرمایا۔

كہيں ان كىمغفرت اور بخشْ كى نويد سائى گئى

کہیں ان کے جہاد فی سبیل اللہ کاذ کر فرمایا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور کہیں ان کے انفاق فی سبیل اللہ کی تحسین فرمائی کہیں ان کو اپنی نصرت و مسدد کے وعدے دیتے ۔۔۔۔۔۔کہیں انہیں فتح کی بشارتیں ننائیں ۔

عز ضیکہ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں اصحباب رسول کی مقدس جماعت کو قرآن کے آئینے میں پیش کروں ....اور یہ حقیقت دنیاوالوں پراور خاص کر کے اہل علم پرواضح کروں

کداصحاب رسول تاریخی شخصیت نہیں بلکد قرآنی شخصیات ہیں ۔ یعنی اصحاب رسول کو ۔۔۔۔۔۔۔۔اوراصحاب رسول کی مقدس جماعت میں سے سے کئی ایک صحابی کو بھی تاریخ کے اوراق میں نہیں دیجھنا ( کیونکہ و ، تاریخی شخصیت نہیں )

بلکداصحاب رسول کے ہر ہر فر د کو اور ایک ایک شخص کو قر آن کے صفحات میں دیکھنا ہے۔

( كيونكه د وقرآ ني شخصيات ميں )

چنانچ پیس نے قرآن مجید کی تین سوتیر و آیا سے کے آئینے میں است کے آئینے میں اسحاب رسول کی شخصیات کو دکھانے کی کو مششش کی ہے۔ انصاف اور انابت کی زگاہ سے دیکھنے والا دیکھے گا کہ مجدع کی تاثیلین

کے ساتھی اور صحابہ کا چہرہ اور قلب کتناصاف، اجلا اور اجلی ہے۔ اصحاب رسول کا دامن کتنا ہے داغ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔، پاکسینزہ اور مقد کی لوگ تھے کہ دلول کے بھید جاننے والا ۔۔۔۔۔۔۔ان کے دلوں کو پر کھنے کے بعد اعلان کرتا ہے:

> وَ لَكِنْ حَبَّبَ الَيْكُمُ الْإِيْمَانَ وَ زِيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَ كَرَّةَ اِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْعِضْيَانَ.

> > وَمَاعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيْن

## صحاب سول

قرآن کے آئینے میں ہستی کے قرینے تاحسة نطن يحيله بين انمول خزينے ہیں شل ستاروں کے مری بزم کے ساتھی اصحات کے بارے میں بیفرمایا نبیّ نے ہیں آئیے ہاتھوں ہی سے ترشے ہوئے ہیرے اسسلام کے دامن میں بی آبن و ملینے بعداِن کی محبت کے مفرصر ف تھکن ہے مننل کوئی پائے گانہ یائی ہے کسی نے



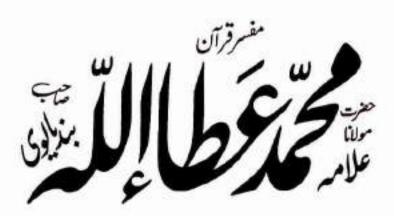

کے قلم سے قرآن مجید کی انتہائی آسان اور عام فہم تفسیر عنقریب منظرعام پرآ رہی ہے۔ جس سے علمائے کرام ،طلباءاورعوام الناس کیسال مستفید ہوں گے۔ کیسال مستفید ہوں گے۔

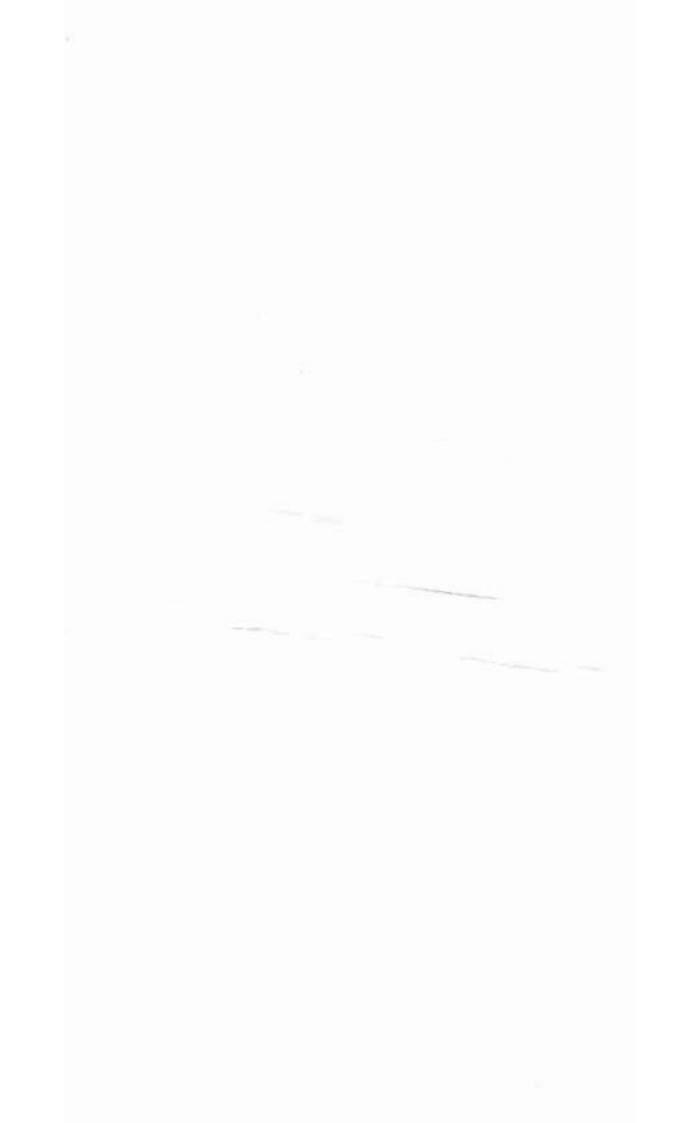



مُعَجِينًة الشَّكِينَ النَّفِيخِينَ النَّهِ النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِ النَّالِي النّلْمُ النَّالِي النَّلْمُلْمُ اللَّالِي النَّالْمُلْمُ الل